فَلَوُلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرُقَةٍ مِنْهُمُ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

# فأوكى قاسميه

منتخب فتاوى

حضرت مولا نامفتی شبیر احرالقاسمی خادم الافتاء و الحدیث جامعه قاسمیه مدرسه شاهی مراد آباد، الهند

(جلد ۱۸)

#### المجلد الثامن عشر

بقية الوقف باب الهدارس، كتاب البيوع، البيع الصحيح الفاسد، المرابحه، الصرف، السلم،

الاستصناع، الوفاء، الشفعة، الهزارعة - الاستصناع، الوفاء، الشفعة، الهزارعة

ΛΛΔΥ ----- Λ**Γ**+9

ناشر

مكتبه اشرفيه، ديوبند، الهند

01336-223082

# فتأوى قاسميه

صاحب فتاوی حضرت مولا نامفتی شبیراحمرالقاسی

جمله حقوق محفوظ ہیں

تحق صاحبِ فقاوی شبیراحمدالقاسمی 09412552294

09358001571

تجق ما لك مكتبهاشر فيهديو بند

08810383186

01336-223082

محرم الحرام ١٣٣٧ ١٥

پہلاایڈ<sup>ی</sup>ش

اشر

مكتبه اشرفيه، ديوبند، ضلع سهارنپور، الهند 01336-223082

#### **ASHRAFI BOOK DEPOT**

DEOBAND, SAHARANPUR, INDIA

Phone: 01336-223082

Mob. : 09358001571.08810383186

#### مكمل اجمالي فهرست ايك نظر مين

| عنوانات                                                                                                     | رقم المسأله               | )                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| مـقـدمة التـحقيق، الإيمان والعقائد<br>إلى باب ما يتعلق بالارواح.                                            | 1 7 7                     | المجلد الأول ١    |
| بقية الإيمان والعقائد من باب الحشر<br>إلى باب ما يتعلق بأهل الكتاب،<br>التاريخ والسير، البدعات والرسوم.     | 001                       | المجلد الثاني ٧٣  |
| بقية البدعات والرسوم من باب<br>رسومات جنائز إلى رسومات نكاح،<br>كتاب العلم إلى باب ما يتعلق بالكتابة.       | 1                         | المجلد الثالث ٥٨  |
| بقية كتاب العلم من كتابة القرآن الي باب الوعظ والنصيحة، الدعوة والتبليغ، السلوك والاحسان، الأدعية والأذكار. | 1510 1.                   | المجلد الرابع ٢٠  |
| الطهارة بتمام أبوابها، الصلوة من<br>أوقات الصلوة إلى صفة الصلوة.                                            | 1980 18                   | المجلد الخامس ١٦. |
| الجماعة، المساجد، الإمامة.                                                                                  | 7 2 0 7 9                 | المجلدالسادس ٣٦.  |
| بقية الصلوة من تسوية الصفوف<br>إلى سجود التلاوة.                                                            | 7978 78                   | المجلد السابع ٥٨  |
| بقية الصلوة من الذكر والدعاء بعد الحصلوة، الوتر، ادراك الفريضة، السنن والنوافل، التراويح، صلوة المسافر.     | <b>*</b> £ T <b>*</b> T 9 | المجلد الثامن ٢٥. |

| الم-ملح                                                                                              | (^                         |      | فتاو یٰ قاسمیه                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------------------------------|
| أ، صلوة المريض، الجمعة،<br>جنائز إلي حمل الجنازة.                                                    |                            | 7272 | المجلد التاسع                                 |
| نائز من صلوة الجنائز إلي<br>بد، كتاب الزكوة.                                                         |                            | 8795 | المجلد العاشر                                 |
| وة، كتاب الصدقات،<br>نمام أبوابها إلي صدقة                                                           |                            |      | الــمـجــلــد<br>الحادي عشر                   |
| حج بتمام أبوابها، النكاح<br>كاح المكره.<br>ح إلي باب المهر.                                          |                            |      | المجلد الثاني<br>عشر<br>المجلد الثالث عشر     |
| لطلاق إلي باب الكناية.<br>لملاق، الرجعة، البائن،<br>بالكتابة، الطلاق الثلاث،<br>ي الطلاق، الحلالة.   | ٦٩٠٢ بقية الط<br>الطلاق بـ | 09   | المجلد الرابع عشر<br>السمسجسلسد<br>الخامس عشر |
| ن، تعليق الطلاق، التفويض،<br>لتفريق، الظهار، الإيلاء،<br>طلاق على المال، العدة،<br>ف النسب، الحضانة. | الفسخ واأ<br>الخلع،ال      |      | الــمـجــلــد<br>السادس عشر                   |
| لنذور، الحدود، الجهاد،<br>إمارة والسياسة، القضاء،<br>باب المساجد.                                    | اللقطة، الا                | ٧٤.٣ | المجلد<br>السابع عشر                          |
| ف من الفصل الثالث،<br>القديم إلي مصلى العيد،<br>(قبرستان)                                            | المسجد                     | ٧٨٦٨ | المجلد<br>الثامن عشر                          |

| جلد-۱۸                                               | ۵              |             | فتاو یٰ قاسمیه |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| ، باب المدارس، كتاب                                  | ٨٨٥ بقية الوقف | ۸٤٠٩ کا     | المجلد         |
| بيع الصحيح، الفاسد،                                  | -              |             | التاسع عشر     |
| ، الصرف، السلم، الوفاء،                              |                |             |                |
| مزارعه.                                              | الشفعة، ال     |             |                |
| ىضاربة، الربوا بتمام أنواعها .                       | ٩٣٥ الشركة،الم | ). VYOA     | المجلد العشرون |
| وديعة، الأمانة، الضمان،                              | ٩٧٢ الديون، اا | 0 9801      | المجلد الحادي  |
| بارة.                                                | الهبة، الإج    |             | والعشرون       |
| ، الرهن، الصيد، الذبائح                              | ١٠٢ الغصب      | 20 9777     | المجلد الثاني  |
| واعها، الأضحية بتمام                                 | '              |             | والعشرون       |
| العقيقة، الحقوق، بأكثر                               |                |             |                |
| باب حقوق الأقارب.                                    | ابوابها إلي    |             |                |
| ق، الرؤيا، الطب والرقيٰ                              |                | .0 1.757    | المجلد الثالث  |
| ها، كتاب الحظر والإباحة<br>المارية المارية           |                |             | والعشرون       |
| سابع، ما يتعلق باللحية.                              |                |             |                |
| ظر والإباحة، باب الأكل                               |                | . 0 1. 7.7  | المجلد الرابع  |
| ، الانتفاع بالحيوانات،                               |                |             | والعشرون       |
| الدخان، الهدايا، الموالاة<br>ر، المال الحرام، الأدب، | =              |             |                |
| يتعمال الذهب والفضة،                                 | •              |             |                |
| علال، الغناء، التصاوير.                              |                |             |                |
| فرائض بتمام أبوابها.                                 | ١١٦ الوصية، ال | 117.7       | المجلد الخامس  |
|                                                      | •              |             | والعشرون       |
|                                                      | ١١٦ فهارس الم  | 1           | المجلدالسادس   |
| 0%0                                                  | **             | <b>&gt;</b> | و العشرو ن     |

#### ۲۲/ بقية كتاب الوقف

| صفحهبر     | الفصل الثالث: مشجر قديم                                         | مسكمبر:                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ra         | وىران شده مسجد كاحكم                                            | ۷×۸ ک                           |
| ٣٦         | اجڑے ہوئے علاقہ کی ویران مسجد کا حکم                            | <b>∠</b> ∧ ۲9                   |
| ٣2         | كياغيرآ بادمسجد كي هفاظت لازم ہے؟                               | <b>∠</b> ۸∠•                    |
| ٣٨         | غيرآ بادعلاقه مين مسجد كاحكم                                    | ۷۸۷۱                            |
|            | الفصل الرابع: تعددمساجد                                         |                                 |
| <b>۴</b> ٠ | دومساجد کے درمیان کتنا فاصلہ ہو؟                                | <u> ۱</u> ۸۷۲                   |
| ۲۱         | مسجد شرعی کے قریب دوسری مسجد بنانا                              | 212 m                           |
| 4          | مسجد سیمتصل عناد کی بناء پر دوسری مسجد بنانا                    | ۷ <i>۸</i> ۷٣                   |
| <i>٣۵</i>  | جھگڑ ہے کی وجہ سے دومسجدوں میں سے ایک کو بند کرنا               | ۷ <b>۸</b> ۷۵                   |
| ۲٦         | غیرآ بادمسجد کے قریب آ کیسی کشیدگی کی وجہ سے دوسری مسجد بنانا   | ۷۸۷ <b>۲</b>                    |
| <u>۴۷</u>  | گاؤں میں ایک بڑی مسجد ہونے کے باد جود دوسری مسجد بنانے کا حکم   | <u> </u>                        |
| <i>٣</i> ٨ | چھوٹے گاؤں میں جمعہ قائم کرنے اور چند شرائط پرمسجد بنانے کا حکم | $\angle \Lambda \angle \Lambda$ |
| ۵٠         | تسمیٹی سے ناراضگی کی وجہ سے دوبری مسجد بنانا                    | <u> </u>                        |
| ۵۱         | ضد کی وجہ سے مسجد بنانے کے بعد سیجے نیت                         | ∠۸ <b>۸</b> ٠                   |
| ۵۲         | بڑے گا وُں میں مسجد سے دورا یک ہی محلّہ میں دوسری مسجد بنا نا   | ۷۸۸۱                            |
| ۵۳         | ایک ہی گا وَں میں دومسجدیں بنانا                                | <u> ۱</u> ۸۸۲                   |
| ۵۵         | ا يك گا وَل مَين تيسري مسجد بنانا                               | ۷۸۸۳                            |
|            |                                                                 |                                 |

|            | الفصل الخامس: امام ومؤ ذن کے احکام                           |                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ۵۷         | مسجد کاامام ومتولی کیسا ہو؟                                  | ۷۸۸۴                             |
| ۵۸         | غيرامام كامنبر پربيٹھ كرتقر ريكرنا                           | ∠۸۸۵                             |
| ۵۹         | امام کی رہائش کاانتظام کس پرلا زم ہے؟                        | ۷۸۸۲                             |
|            | ا مامت سےمعزولی کے بعد مسجد کے مکان میں رہنے یا اس           | $\angle \Lambda \Lambda \angle$  |
| الا        | ڪ متبادل ڪ مطالبه کا حکم                                     |                                  |
| 44         | امام كا اپنے بیٹے كوامام بنا نا اورمسجد كام كان خالی نه كرنا | $\angle \Lambda \Lambda \Lambda$ |
| YY         | مسجدے متصل حجرہ میں امام صاحب کی فیمل کا قیام                | ∠۸ <b>۸</b> ٩                    |
| 42         | مسجد کی حبیت پرمدرسه یاا مام صاحب کیلئے حجرہ بنانا           | ∠ <b>∧</b> 9+                    |
| ۸۲         | مسجد کی زمین پرامام صاحب کے لئے مکان بنا نا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | <u> ۱</u> ۸۹۱                    |
| ∠•         | وضوخانه پرہنے کمرے میں اہام صاحب کامع اہل وعیال قیام کرنا    | <u> ۱</u> ۸۹۲                    |
| ∠•         | مسجدے وضوخانہ کےاو پر فیملی کو اٹر تقمیر کرنا                | ۷۸9٣                             |
| <b>4</b> 1 | ا مام صاحب یا اِن کی اولا د کامسجد کا پنگھااستعال کرنا       | ۷ <b>۸</b> ۹۳                    |
| ۷٣         | امام صاحب کی قیملی کامسجد کا پانی استعال کرنا                | ۷۸۹۵                             |
| ۷۴         | مسجد کے حجر ہ کوتعویذ خانہ بنا نا                            | ∠ <b>∧</b> 9∀                    |
| ۷۵         | مسجد کے بورنگ سے امام صاحب کے کمرہ میں کنکنش دینا            | <b>ح</b> ۸۹۷                     |
|            | امام صاحب کامسجد کی بجلی استعال کرنا اورطلبه کا مدرسه کی     | <u> ۱</u> ۸۹۸                    |
| 4          | بجلی ہے پریس کرنا                                            |                                  |
| <b>4</b> 9 | کیاائمہمساجدوقف بورڈ کی شرائط کے پابند ہیں؟                  | ∠ <b>∧</b> 99                    |
| ΛI         | مىجد كے ضغیف العمر امام كے لئے منجانب مىجد پینشن             | ∠9**                             |
| ٨٢         | مستقل امام کورمضان میں رقم جمع کرکے مدیددینا                 | ∠9+1                             |
|            |                                                              |                                  |







| 171 322.    |                                                                  |               |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
|             | ٠ ارالفصل العاشر: ايك مسجد كي اشياء كا                           |               |
|             | د وسری مسجد میں استنعال                                          |               |
| ١٨٢         | مسجد کی آمدنی کے لئے موقو فہزمین پر مسجد تعمیر کرنا              | <b>4944</b>   |
| ١٨۵         | ایک مسجد کاسا مان دوسری مسجد میں لگانا کب جائز ہے؟               | ۷9 <u>/</u> ۸ |
| M           | ا یک مسجد کا بیبیه دوسری مسجد میں دینا                           | ∠9∠9          |
| 114         | ا یک مسجد کے بیچے ہوئے تعمیری سا مان کود وسری مسجد میں لگانا۔۔۔۔ | ∠9 <b>∧</b> + |
| ١٨٨         | ا یک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں منتقل کرنا                     | ∠9N1          |
| 19+         | ا یک مسجد کی رقم دوسری مسجد میں صرف کرنا                         | 49Ar          |
| 191         | کیاا یک مسجد کی رقم دوسری مسجد یا مدرسه میں صرف کر سکتے ہیں؟     | ۷914          |
| 195         | ا یک مسجد کی جانماز معطی کی اجازت سے دوسری مسجد میں دینا         | ۷916          |
| 1914        | ا یک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں استعمال کرنا                   | ۷910          |
| 1914        | ىرانى مىجدى جائىدادورقم نئى سجد مىن لگانا                        | ∠9 <b>∧</b> ∀ |
|             | الرالفصل الحادي عشر: اشياء مسجد كا استعمال                       |               |
| 197         | مسجد میں موجود تاڑی کے درخت کی آمدنی کامصرف                      | ۷9 <i>۸</i> ۷ |
| 194         | کیامسجد کی چیزوں کا استعال عوام کے لئے جائز ہے؟                  | ∠9 <i>∧</i> ∧ |
| 199         | مسجد کی د بوار میں تصرف کر کے دوکان بنانا                        | ∠9 <b>∧</b> 9 |
| <b>***</b>  | مسجد کی چٹائی وغیر ہ کاعیدگاہ میں استعمال کا حکم                 | ∠99+          |
| <b>r</b> +1 | مىجىد كى صفول اورلا ؤ ڈاسپيكر كوعيد گاہ ميں لے جانا              | ∠991          |
| <b>r</b> +1 | متولی یاغوام کامسجد کاموٹر چلا کرذاتی طور پریانی استعال کرنا     | <b>∠99</b> ۲  |
| <b>r+r</b>  | ذاتی ضرورت کے لئے مسجد کی لائٹ پڑکھاوغیرہ استعال کرنا            | ∠99m          |
|             |                                                                  |               |







MLAL MP كوملنه والے حكومتى فنڈ كومسجد يا مدرسه ميں لگانا .....

ومهم

۲۵ ۰

۷۱۰۷

۸۱•۸











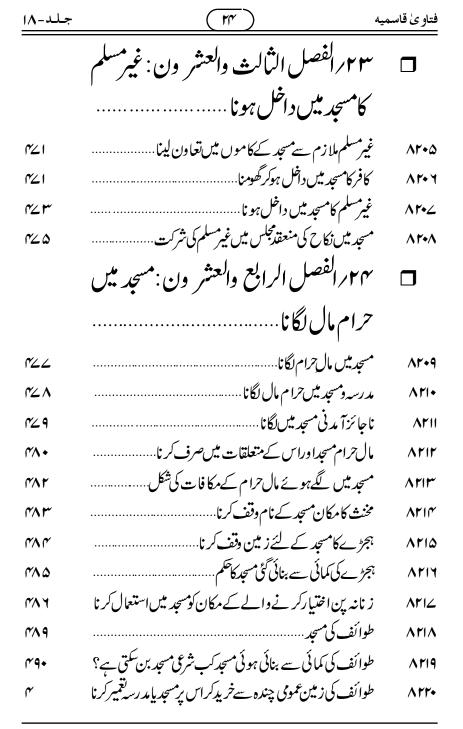





| جلد-۱۸       | (M)                                                          | فتاو یٰ قاسمیه |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| ۵۵۲          | ىجدكى تغمير ميں سنگ مرمرا ور ديگرفيمتى پتھر لگانا            | ^ 1722         |
| ۵۵۷          | ىفوں مىں رنگوں سے مصلی نماشكل بنانا                          | ۸۲۷۸           |
| ۵۵۸          | پول والے ٹامکس کوتصوبرِ تصور کرنے کا حکم                     | ž ∧r∠9         |
| ۵۵۹          | سجد کی د بواروں پرمنقش ٹاہکس لگانا                           | ^ \/\*         |
| ١٢۵          | سجد کی مختلف جگہوں پر پھول رکھنا یااس کے درخت لگانا          | AM             |
| 246          | سجد کی زمین میں پھولوں کے درخت لگاناا ور کملے رکھنا کیسا ہے؟ | ٨٢٨٢           |
| ۵۲۵          | مدو دمسجد سے باہر پھولوں کے بیڑ بودے لگانا                   | e Atam         |
| PYG          | . چاروالے کلینڈرمساجد میں آ ویزاں کرنا                       | پ ۸۲۸۴         |
| ۵۲۷          | سجر میں غیر جاندار کی تصویر لگانا                            | ٨٢٨٥           |
| AFG          | سجد میں میوزک والی گھڑیاں لگانا                              | AFAY           |
| ٩٢٥          | نگیت اور میوزک والی گھڑی مساجد میں لگانا                     | 11/1/2         |
| ۵∠٠          | سجد میں ٹو بیاں رکھنا اور ان میں مصلیو ں کا نماز پڑھنا       | ٨٢٨٨           |
| ۵۷۱          | سجد میں صفوں کے آ گے چیلوں کو ٹین کے ڈبہ میں رکھنا           | ^              |
| 021          | سجد وقبرستان سے کتنی دوری پربیت الخلاء تعمیر کریں ؟          | ^ Ar9+         |
| 02 m         | ساجد میں نعرہ بازی کرنا                                      | ^ AT91         |
| ۵2 ۴         | یکس سے بیخنے کے لئے مسجد کی آ مدنی اصل سے کم بتانا           | * Ar9r         |
| ۵۷۵          | بازیوں کا دوسرے کی زمین سے سجد میں آنا جانا                  | i argm         |
| 027          | سجد کے پنچے سے نجاست کا پائپ ڈالنا                           | 1795           |
| ۵ <i>۷</i> ۷ | ىدو دمسىجىر مىن نالى بنانا                                   | ~ Arga         |
| ۵∠۸          | سجد کی اراضی میں گاڑیا ں کھڑی کرنا                           | ^              |
| ۵ <u>۷</u> 9 | مكومت كے مظالم كے خلاف احتجاجاً مسجد كو مقفل كرنا            | × 1792         |
| ۵۸۱          | سجد کی رقم سے خر کیدی گئی اینٹو ل سے استنجاء کرنا            | ^              |
|              |                                                              |                |







| جلد-۱۸      | (rr)                                                            | فتاو یٰ قاسمیه             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 775         | عيدگاه کي قبرين برابر کرنا                                      | 1209                       |
| 775         | قبرستان پرلینٹر ڈال کراما مصاحب کے لئے کمرہ بنانا               | <b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b> |
| 775         | قبرول سے نکالی گئی اینٹول کا حکم                                | AMAI                       |
| arr         | قبروں کوتو ڑ کر پختەراستە ياپىيتاً ب كى نالى بنانا              | ٨٣٩٢                       |
| YYY         | قبرستان کے خادم کومعز ول کر نا                                  | ٨٣٢٣                       |
| <b>44</b> 2 | گا نابجا نا اور عرس وقو الی کوختم کرنے کی غرض سے قبر کوڈ ھانا   | ٨٣٩٢                       |
| AFF         | قبرستان میں تالا لگا کرفاتحہ پڑھنے سے رو کنا                    |                            |
|             | شیعہ خواجہ چودھری کے عقائد رکھنے والے کو اہل سنت کے             |                            |
| PYY         | قبرستان میں وفن کرنا کیساہے؟                                    |                            |
| <b>4</b> 2+ | زائرین قبور کے فائدہ کیلئے قبرستان میں اپنے مکان کا چھجہ نکالنا | 127                        |
| 421         | قبرستان کی چہارد یواری میں سودی وحرام کمائی کی رقم لگانا        | ۸۳۲۸                       |
| 424         | قبرستان کی جا لی دار با وَندُ ری کوختم کرنا                     | 1279                       |
|             | ا /الفصل الاول: في المكروه والمستحب                             |                            |
| 424         | قبرستان میں درخت لگانا                                          | 152+                       |
| 428         | قبرستان میں رہائش گاہ بنانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | 1721                       |
| 72B         | قبرکےاردگردچہارد بواری بنوا نا                                  | 15/27                      |
| YZY         | قبرول کی توڑ پھوڑ کے ذریعہ بے حرمتی کرنا                        | 122                        |
| 422         | قبرستان میں جوتا پہن کر چلنا                                    | ٨٣٢                        |
| YZA         | قبرستان میں جوتے چیل بہن کر چلنا                                | 15/20                      |
| 449         | قبرستان میں جانور چرانا اورعورتوں کا جانا                       |                            |
| IAF         | قبرستان میں جانور چرانااورکر کٹ وغیر ہ کھیلنا                   | ٨٣٧                        |
| 417         | قبرستان كوراسته اور كھليان بنا نا                               | ۸۳۷۸                       |

| جلد-۱۸      | ( <b>rr</b> )                                                  | فتاو یٰ قاسمیه |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 41/         | فبرستان میں گاڑیاں چلا نا،گھر بنانا، کرکٹ وغیر ہ کھیلنا        | ·              |
| YAY         | فبرستان میں ٹریکٹرٹرالی کے ذرابعہ سے مٹی کا بھراؤ کرنا         | \ \rac{1}{1}   |
| YAZ         | فبرستان کی صفائی کے لئےٹر یکٹر چلوا نا                         | ۱ ۸۳۸۱         |
| AAF         | فبرستان میں کوڑا کر کٹ ڈالناا ور چار پائی لگا کرمجلس قائم کرنا | ٨٣٨٢           |
| 91          | نبرستان میں کھا نا کھلا نا کیساہے؟                             | ٨٣٨٣           |
| 49+         | نبرستان کی جھاڑیوں کو ہیروبل سےصاف کرنے کا حکم                 | ٨٣٨٢           |
|             | ٢/الفصل الثاني: في المصارف                                     |                |
| 795         | ر برملکیت قبرستان میں دوکان بنا کر آمد نی مسجد میں لگانا       | , 1710         |
| 492         | فبرستان کی آ مدنی کے لئے پختہ قبروں کوتو ڑ کردو کا نیں بنا نا  | ٨٣٨٦           |
| 791         | گورے غریباں کی قبر کی جگہ دینے کے روپئے لینا                   | ٨٣٨٧           |
| 490         | فبرستان کے فنڈ سے برتن خرید کر کرائے پر دیناً                  | ٨٣٨٨           |
| 797         | نبرستان کی گھاس بٹائی بردینانبرستان کی گھاس بٹائی بردینا       | ٨٣٨٩           |
| <b>49</b> ∠ | فبرستان کی آ مدنی کها <sub>ان</sub> خرچ کر سکتے ہیں؟           | 1 1 1 9 +      |
| APF         | نبرستان کی خودروگھاس کی آ مدنی مسجد میں لگانا                  | 1 1            |
| 499         | نبرستان کی لکڑیوں سے مسجد کا پانی گرم کرنا                     | i Amar         |
| <b>_**</b>  | نبرستان کی رقم مسجد میں لگا نا                                 | 1 1            |
| ∠+1         | فبرستان کی آمد نی مسجد میں صرف کرنا                            | 1 199          |
| ۷+٣         | فبرستان کی آمدنی مسجد کو بطور قرض دینا                         | 1 1190         |
| ۷+٣         | فېرستان کا پېيېمسېد و مدرسه مين لگانا                          | 1 1            |
| ∠+۵         | فبرستان کےرو بیئے کومسجد یا مکتب میں لگا نا                    | 1 1792         |
| Z+Y         | فبرستان كے درختوں كى آمدنی مسجد كی تغمير وغييرہ ميں صرف كرنا   | 1 1 1 9 1      |
| L+L         | فبرستان کے در ختوں کی آ مدنی سے مدر س <sup>ت</sup> غیر کرنا    | 1 1 1 1 1 1    |

| ∠•∧         | ضرورت مند قبرستان کی آمدنی مسجد و مدرسه میں استعمال کرنا درست نہیں | ۸٬٬۰۰۰        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| ∠•∧         | قبرستان کی لکڑی مدرسه میں صرف کرنا                                 | 1941          |
| <b>4</b>    | قبرستان کی آمدنی کوامام یا معلم کی اجرت میں دینا                   | 100           |
| ∠1•         | قبرستان کی کوئی چیز عیدگاه میں لگا نا                              | 14° m         |
| ∠1•         | قبرستان میں پڑی ہوئی اینٹ قبرستان میں لگا نا                       | 1 1 1 × 1 × 1 |
| <b>∠</b> 11 | واقف کا قبرستان کی آمد نی غریبوں پرخرچ کرنا                        | 140           |
| ∠1 <b>r</b> | مملو کقبرستان کے درخت کاٹ کراستعال کرنا                            | ۲+۹۸          |
| ۷1m         | اپنے وقف کردہ قبرستان کے درخت سے فائدہ اٹھا نا۔۔۔۔۔۔۔۔             | 1944          |
| ۷16         | قبر ستان میں کھیتی اوراس میں آمدنی کا حکم                          | ۸ <b>۴</b> •۸ |

فتاوي قاسميه



## ۲۲⁄ بقية كتاب الوقف

يارب صلِّ وسلِّم دائماً أبداً علىٰ حَبيبكَ خَير الخَلق كلِّهم

## الفصل الثالث:مسجد قديم

### وبريان شده مسجد كاحكم

سوال: [۸۲۸]: کیافرماتے ہیںعلاء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہم ساکنان دلپورہ جنلع مراد آباد اپنا گاؤں چھوڑ کر دوسری جگہ نتقل ہورہے ہیں، فی الحال گاؤں میں السی صورت پیش آگئ کہ اب وہاں پر رہنا دشوارہے، دریا فت طلب امریہ ہے کہ اس گاؤں میں دومسجدیں ہیں، ان مساجد کی اینٹ وغیرہ نیز زمین وغیرہ کا کیا تھم ہے؟ مسجد کو فروخت کر کے دوسری جگہ مسجد بنالیں بیدرست ہے؟

المستفتى: شوكت حسين، دلپوره، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و جالله التوفیق :جومسجدیں بن چکی ہیں وہ تاقیامت مسجدیں باقی رہیں گی،ان کےسامان وغیر ہنتقل کرنا ہرگز جائز نہیں ہے،اگر چہلوگ وہاں سے نتقل ہوگئے ہوںا ورمسجدوں میں نمازنہ ہورہی ہو۔

ولو خرب ماحوله واستغني عنه يبقى مسجداً عند الإمام والثاني أبداً إلى قيام الساعة وبـه يـفتي الخ، وتحته في الشامية فلا يعود ميراثاً ولا يجوز نقله و نقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى. حاوى القدسى. وأكثر المشائخ عليه (مجتبى) وهو الأوجه الخ. (الدرمع الرد، الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره زكريا ٢٨/١٥، كراجى ٢٥٨/٥، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ٢٥٥/٥، مصرى قديم ٢٥٨/١، المبسوط للسرخسى، دارالكتب العلمية بيروت ٢٥/١٤) فقط والترسجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحم**رقاسمی عفاالله عنه** ۱۲رجها دی الثانیه ۱۳۱۱ه (الف فتویل نمبر: ۱۸۳۳/۲۲)

# أجر بهوئے علاقہ کی ویران مسجد کا حکم؟

سےوال: [۸۲۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ مسلمانوں کی ایک آبادی آجر جانے کے بعد مسلمانوں کی ایک آبادی آجر جانے کے بعد وہاں کی مسجد دیران پڑی ہے،کوئی نماز پڑھنے والانہیں ہے،اس مسجد کاشرعی حکم کیا ہے؟ باسم سجانہ تعالیٰ باسم سبحانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التو فنيق: جس جگه مسجد بن جائے وہ تا قيامت مسجد ہى رہتی ہے، اگر چهوه مسجد و بران ہوجائے ، تب بھی قيامت تک مسجد ہى رہے گى، اس کا بدلنا ياکسى د وسرے تصرف ميں لانا جائز نہيں ۔ (متفاد:انوار رحت/١٢٩، فقاوىٰ حقانيہ حيدرآباد م/٨٠/ فقاویٰ دارالعلوم٣٢/١٣٣)

وإذا خرب المسجد واستغنى أهله وصار بحيث لا يصلى فيه عاد ملكاً لواقفه أو لو رثته حتى جاز لهم أن يبيعوه أو يبنوه داراً وقيل هو مسجدٌ أبداً وهو الأصح . (هنديه ، الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد وما يتعلق به زكرياقديم ٢/٨٥٤، جديد٢/١٠٤، قاضي خان زكريا جديد٣/٢، ٢، وعلى هامش الهندية ٣/٢٨٨) لو خرب ماحول المسجد واستغنى اعنه، يبقى مسجداً عند أبى يوسف لأنه إسقاط لملكه فلا يعود إلى ملكه كالإعتاق. (تبيين الحقائق، زكريا ٢٧٢/٤، امداديه ملتان٣/ ٣٣٠، ٣٣١، تاتار خانية زكريا ٢٤/٨، رقم: ١١٥١٩)

قال أبويوسف هو مسجد أبداً إلى قيام الساعة لا يعود ميراثاً ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد أخر سواء كانوا يصلون فيه أولا وهو الفتوى. (البحرالرائق، الوقف، فصل في أحكام المسجد، كوئته ٥/١٥١، زكريا ٥/١٤، شامى، زكريا ٥/١٤، كراچى٤/٨٥، حلاصة الفتاوى اشرفى ٤٢٤/٤، الولوالجية، دارالأيمان سهارن پور٣/٨٨، مبسوط سرخسى، دارالكتب العلمية بيروت ٤٢/١٤) فقط والتدسيحان وتعالى اعلم

کتبه بشبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۱۲ رصفر ۱۸۳۵ ه (الف فتوی نمبر ۲۰۰۰/۱۹۴۳)

## کیا غیرآ بادمسجد کی حفاظت لا زم ہے؟

سوال: [۱۵۸۵]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کسی گاؤں میں مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کسی گاؤں میں مسئلمان رہتے ہیں اور مسجد بھی ہے اب صورت حال ہیہ ہے کہ اکثر مسلمان دوسری لبستی جوروڈ کے کنارے پر ہے، وہاں چلے گئے ہیں، اور تھوڑ ہے مسلمان موجود ہیں، مگر مسجد دور ہیں، مسجد کے قرید کی ہے، اب مسلمانوں پر کیا ضرور می ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہاں سے دوسری جگہ مسجد بنالی جائے اوراس کو شہید کردیا جائے، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ اس کی چہارد یوار میا ونجی کردی جائے اور تالالگادیا جائے۔

المستفتى: محرحنيف عبدالواحد ، تخفيور ، بجنور يوپي

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق :جبايد فعة شرعى طور برمسجد بن جاتى بي تووه

قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے، اس کو بالکل ختم کردینا جائز نہیں ہے،للہذا اگر وہاں مسلمان اب نہیں رہ رہے ہیں، تو اس کی حفاظت کا انتظام کر کے اس کو محفوظ کر دینا ضروری ہے۔ (متفاد: کفایت المفتی قدیم 2/ ۳۷، جدیدز کریا مطول ۱۴۹/۱۰)

ولو خرب ما حوله و استغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام والثانى أبداً إلى قيام الساعة وبه يفتى الخ. (الدرمع الرد، الوقف، مطلب فيما لو حرب السمسجد أو غيره زكريا ٢٥٨/٥، كراچى ٣٥٨/٤، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ٢٥٩/، مصرى قديم ١/٨٤، البحر الرائق، كوئنهه /٥١، ٢٠زكرياه/٤٢١) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲رجها دی الاولی ۱۴۱۳ه (الف فتوی نمبر: ۲۹۳/۲۸)

### غيرآ بادعلاقه مين مسجد كاحكم

سوال: [ا ۱ - ۲ مین کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہا یک گاؤں میں تقریباً سات مسلم آباد ہیں ، اور باقی سب ہندو ہیں ، اور اب وہاں کے مسلم حضرات اپنی آبادی کی کمی کی وجہ سے وہاں سے جانا چاہتے ہیں ، اور وہاں پرایک مسجد بھی ہے ، تواب مسجد کوکیا کیا جائے گا ، باقی لوگ اپنے مکان اور زمین وغیرہ کوفروخت کر سکتے ہیں کیا اس مسجد کی اینٹیں دوسری مسجد میں لگا سکتے ہیں یا نہیں ؟ اور مسجد کی زمین وجگہ کوکیا کریں ، کیا فروخت کر سکتے ہیں یانہیں ؟ اور مسجد کی زمین کیا تھم ہے ، اور اس کی کیا صورت نکلے گی ؟ مفصل تحریر فرما کیں ؟

المستفتى :فخرالدين،سهرساوي

باسمه سجانه تعالى

السجواب وبالله التوفيق : جوم جد تمير شده مذكوره گا وَل مِيل ٢٠ وه

تا قیامت مسجد ہی رہے گی ،اس کوفر وخت کر دینا یااس کومنہدم کر دینا ہرگز جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا منتقل کرنا درست ہے، بلکہ الیی مسجد کو وقف بورڈ سے رجسڑ ڈ کراکے حفاظت میں کرلینالازم ہے۔

علمت أن المفتى به قول أبى يوسف إنه لا يجوز نقله و نقل ماله إلى مسجد اخر الخ. (شامى، الوقف ، مطلب فيما لو خرب المسجد أوغيره زكريا ٩/٦) ٥٤ ، كراچى ٣٥٩/٤)

(وقوله) نقل في الذخيرة عن شمس الأئمة الحلواني أنه سئل عن مسجد أو حوض خرب ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه - إلى قوله - وقد مشي الشيخ الإمام محمد بن سراج الدين الحانوتي على القول المفتى به من عدم نقل بناء المسجد الخ. . (شامي، كراچي ٤/٩٥٣، زكريا٦/٠٥٥) ولو خرب ماحوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام والثاني أبداً

من عدم نقل بناء المسجد الح. (سامي، دراچي ٢٥٥ / ١٥ ر در ٢٥٥ / ١٥ و الثاني أبداً ولو خرب ماحوله و استغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام و الثاني أبداً إلى قيام الساعة (وبه يفتى) . (الدر المختار ، كراچي ٤/٨٤ ٣، زكريا ٤/٨٤ ٥، مجمع الأنهر ، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٥٥ ٥، مصرى قديم ٢/٧٤٨) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمرقا كي عفا الله عنه المنه عنه الشبيرا حمرقا كي عفا الله عنه الشبيرا حمرقا كي عفا الله عنه (الف نو كالميرا حمرقا كي عفا الله عنه (الف نو كالميرا حمرة الميرا ١٨٩٨ حرفا الله عنه (الف نو كالميرا حمرة الميرا ١٨٩٨ حرفا الله عنه (الف نو كالميرا حمرة الميرا ١٨٩٨ حرفا الله عنه الميرا حمدة الميرا الميرا حمدة الميرا ا

## الفصل الرابع : تعدد مساجد

### دومساجد کے درمیان کتنا فاصلہ ہو؟

سبوال: [۲۵۸۷]:کیا فرماتے ہیں علماءکرام مسئلہ ذیل کے بارے میں :کہ دومساجد کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہئے ، جبکہ پہلی مسجد تعمیر شدہ اور آباد ہے اور کچھ لوگ بسب مسجد کے تنگ ہونے اور آبادی کے منتشر ہونے کے دوسری مسجد کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟ المستفتی :رکن الدین خان، مراد آباد

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: اگر پہلی مسجد سے ملی ہوئی خالی زمین ہویا آسانی سے زمین مل سکتی ہوتو الیں صورت میں دوسری مسجد تغییر کرنے کے بجائے پہلی مسجد کی توسیع کرلی جائے، اور اگر توسیع کے لئے کوئی شکل اور گنجائش نہیں ہے، تو دوسری بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور دوسری مسجد کے لئے الیی جگہ متخب کرنا بہتر ہے کہ جس جگہ پر مسجد بنانے سے دیکھنے والے اور اجنبی لوگ بیمسوں نہ کریں کہ پہلی مسجد کے مقابل اور مخالفت میں دوسری تغییر کی گئی ہے، اور بلاکسی اختلاف کے دونوں مسجد ول میں نماز پڑھی جائے اور دونوں میں کثر ت کے ساتھ نمازی نماز پڑھے رہیں، اس کے لئے بظاہر مناسب یہی معلوم ہوتا ہے، کہ پہلی مسجد سے معتد بہ فاصلہ پر دوسری تغییر کی جائے، اس کا فیصلہ وہاں کے لوگ خود کر سکتے ہیں۔

وفى السمحيط ضاق السمجد على الناس و بجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرها، قال وقد صح عن عمر والصحابة أنهم أخذوا أرضين يكره أصحابهما وزاد وهما فى المسجد الحرام حين ضاق بهم . (حلبى كبير/ه ٢٦، المحيط البرهانى ، المحلس العلمى ٩ / ٢٦، رقم: ١١٣٤١)

وعن عطاء لمافتح الله الأمصار على عمر رضى الله عنه أمر المسلمين أن يبنوالمساجد وأن لا يتخذوا في مدينة مسجد ين يضار أحدهما

الآخو . (تفسير الكشاف قديمي ١ /٤ ٥ ٥، مطبوعه كلكته ) فقط والتُدسبحانه وتعالى اعلم الجواب صحيح: احقر محمة سلمان منصور بورى غفرله ۲ دیم راسیما ه

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه ۴رربیج الثانی ۳۳ ار (الف فتو ی نمبر:۳۸ را۹۹۹)

### مسجد شرعی کے قریب دوسری مسجد بنانا

**سے ال**: [۷۸۷۳]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسّلہ ذیل کے بارے میں : کہ (۱) ہمارے یہاں قصبہ میں ایک مسجد مغصوبہ زمین میں بنی ہوئی ہے گئی سالوں سے اس میں نماز بر هی جار ہی ہے، سوال یہ ہے کہ کہ کیا مغصو بهزمین میں بنی ہوئی مسجد شرعی ہو عتی ہے؟ اوراس میں پڑھی ہوئی نماز وں کا کیا تھم ہے، کیا اس مسجد کو شرعی بنانے کی کوئی شکل ہے؟ (۲) دوسرا مسکدیہ ہے کہ ایک صاحب نے بیسجھتے ہوئے کہ بیشرعی مسجز نہیں ہے، اسی مسجد کے بغل میں مسجد کے لئے زمین وقف کی چناں چیاسز مین میں مسجد کی بنیاد بھی ڈال دی گئی ہے،سوال بیہے کہاب اس موقو فہز مین میں دوسری مسجد بنائی جائے یا نہ بنائی جائے؟ اورکیا وا قف پیزمین دوسری مسجد کے لئے وقف کرسکتا ہے؟

المستفتى:زبيراحمر،بستوي

#### باسمة سجانه تعالى

الجهواب و بالله التوفيق :مغصوبه زمين پرمسجد بنانا جائز نهيس تقاليكن جب بنالی گئی تو اس میں نماز اس وفت تک مکروہ رہے گی جب تک اس کے ما لک کو قیمت ادا نہ کر دی جائے ،اور جب مالک کو قیمت ادا کر دی جائے گی تو وہ شرعی مسجد ہونے کے ساتھ نماز بھی سب کے لئے بلا کراہت جائز ہوجائے گی، پھراس کومنہدم کرنا جائز نہ ہوگا۔ (متفاد: كفايت المفتى ك/ ٦٨، زكريا جديدمطول • ا/ ٢٨١، امداد الفتاويٰ٢/ ٦٦٨ ،امدا دلمفتعين / ٧٩٨ ) (۲)جب پہلی والی مسجد کی قیمت ادا کر کے اس کو شرعی مسجد قرار دیئے کی گنجائش ہے تو اس تیار شدہ مسجد کے متصل دوسری مسجد بنانا شرعاً جائز نہ ہوگا، لہذا

دوسری مسجد کے لئے جوز مین وقف ہے اس کے مالکان اس زمین کوفروخت کرکے اس پیسے سے کہیں جگہ خرید کرکے وقف کردیں جہاں مسجد کی ضرورت ہو۔

وفى القنية: مبادلة دار الوقف بدار أخرى إنما يجوز إذا كانتا فى محلة واحدة أو تكون المحلة المملوكة خيرا من المحلة الموقوفة وعلى عكسه لا يجوز الخ. (البحرالرائق، الوقف، كوئته ٥/٢٢، زكرياه/٣٧٣، البنايه اشرفيه ٧/٠٦٤، الدر مع الرد، زكريا ١٥٨٦/٥، كراچى ٤/٣٨٦، محمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٢٧٥، مصرى قديم ٢/٣٦١، هنديه زكريا قديم ٢/٠٠٤، حديد ٢/٥٧٦) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۱/۲۲/۵۱۱ه

کتبه بشیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۹ رجمادی الاولی ۱۳۲۲ ه (الف فتویل نمبر: ۲۳۵/۲۳۵)

### مسجد سيمتصل عنادكي بناء بردوسري مسجد بنانا

سوال: [۲۵۷۷]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں اکہ عرصہ دس سال قبل ایک قطعہ آراضی بخرض تغییر مدرسہ ومسجد خریدی گئی اوراس خرید شدہ قطعہ آراضی کے اندرایک حصہ سجد بنانے کے لئے منتخب کر دیا گیا اورایک حصہ مدرسہ میں تغییر کر دیا گیا ورایک حصہ مدرسہ میں تغییر کر دیا گیا جوحصہ سجد کے لئے چھوڑا گیا تھا ، اس میں مسجد کے لئے سنگ بنیا در کھ دی گئی ایک سال قبل ۔ جس میں تخمیناً بچاس ساٹھ ہزار رو پیہ صرفہ میں آیا، جہاں مسجد کا فرش ختم ہوتا ہے وہاں پر فریق ٹانی جن سے مسجد و مدرسہ کے واسطے آراضی مذکورہ خریدی گئی تھی ان حضرات نے اپنے کھیت میں مدرسہ کے قریب مسجد تغییر کرنی شروع کر دی جو مدرسہ کے لئے ناکافی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ملکیت بھی ہے ، اور شریب حجو ٹی بھی ہے ، اور مسجد بہت چھوٹی بھی ہے ، اور مسجد بہت مرتبہ

اس بات کا استفسار کر چکے ہیں کہ آپ حضرات اس بات کولکھ کردیدیں کہ مدرسہ والے اس میں نما زیڑھ لیا کریں تو ہم آج ہی سےاس میں نماز پڑھنا شروع کر دیں گے ،وہ اس بات پر بھند ہیں کہ ہم ہر گز ہرگز بیلکھ کرنہیں دیں گے نیز ان سے بیبھی کہتے ہیں کہ اگریه لکھ کرنہیں دیتے توبیا لکھ کر دیدو کہ پیش ا مام مدرسہ والوں ہی کا رہے گا ،تو وہ کسی بات پر تیارنہیں ہیں، مدرسہ والےاس لئے ایسا کرتے ہیں ، کہ بعد میں کسی قتم کا خلفشار اور باہمی ناچا قی پیدانہ ہو جائے ، جس ہے آ گے چل کرا یک عظیم فتنہ نہ بریا ہوجائے ، نیزاس زیرتغمیرمسجد کے اطراف وجوانب میں کوئی آبا دی بھی نہیں ہے محض مدر سہ سے ضد وتخزیب کاری کی بناء پریه مسجد تعمیر کرنی شروع کر دی ہے ،اس طرح اس زیر تعمیر مسجد کے مصلیا ن متعین ہیں اور نہ ہی غیر متعین چونکہ اس مسجد کی نتمیر بیابان میں ہور ہی ہے ، نہ معلوم مسجد بنانے والوں کا کیا مقصد ہے؟ واللّٰداعلم بمرا دہم ، زیر تغمیرمسجد میں بھی و ہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ادھر مدرسہ کی مسجد ایک سال سے زیر تغییر ہے اور فریق ٹانی کسی طرح صلح کرنے کے لئے تیار نہیں اور مدرسہ کے لئے آئندہ چل کرایک فتنہ نظر آرہا ہے، کیونکہ ایک مسجد مدرسہ میں تغمیر ہورہی ہے ، اور دوسری مسجد فریق ٹانی تغمیر کرر ہاہے، نیز مدرسہ سے طلباءعزیز کی بڑھتی ہوئی تعدا دفی الفور آٹھ سوسے زائد ہے، جس میں بیرونی طلباء جن کا قیام وطعام و پیرا نهن منجا نب مدرسہ ہے، ان کی تعدا د دوسو سے زائد ہے ، ان تمام وجو ہات اور ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اراکین مدرسہاس بات کے مستفتی ہیں، کہ مدرسہ کی جوز ریتھیر مسجد ہے، اس کو یہیں پر روک دیں یامکمل تعمیر کردیں اس وقت مسّله مفتیان کرام کی استصواب رائے پررکا ہواہے ، جو عندالشرع وعندالناس بهتر ہو جواب سےنوا زیں؟

(نوٹ) عرصہ آٹھ نوسال تک ارباب مدرسہ مسجد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہے، جب مدرسہ میں مسجد بنانی شروع کی تو فریق ثانی نے بھی فوراً تقمیر شروع کردی اور اب مدرسہ والوں نے تغیرروک دی ہے، تو وہ بھی چپ بیٹے ہیں، اور پھراییا ہی ہوگا کہ مدرسہ والے کام شروع کریں گے، تووہ بھی شروع کردیں گے نیز تقدیرا ینکہ اگر کوئی طالب علم ان کے نل پر پانی لینے کے لئے چلاجائے تو ناظم صاحب ومدرسین حضرات کی شامت آ جاتی ہے، ،اور آ سان سے غضب الہی کا نزول ہونے لگتا ہے، مرنے اور مارنے کے لئے تیار جاتے ہیں، یہ توان کے اخلاق جمیدہ اور اس سیرت رسائی کا مشتے خمونہ از خروارے کے طور پر ہے، اگر استفتاء کی طوالت کا خوف در کارنہ ہوتا تو مزید حالات سے مطلع کیا جاتا مشہور مقولہ ہے "العاقل تکفیہ الإشارة "؟

المستفتي:منجانب:اراكين وكميثى،مدرسه عربيه حفظ القرآن، ماليركوڻله، پنجاب

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهیق: سوالنامه کدرج شده حالات میں جب مدرسه کومسجد کی سخت ضرورت ہے اور مسجد کی تغییر بھی شروع کردی گئی ہے تواہل مدرسه کی زیر تغییر مسجد مسجد شرعی ہوگی بانیان مسجد کوعنداللہ اجروثو اب ملے گا، ان کواب مسجد کی تغییر سے نہیں رکنا چاہئے بلکه اس کی تغییر حتی الا مکان جلدی مکمل کرلینی چاہئے ، فریق نانی کا ضدوعنا دکی بناء پر متصل دوسری مسجد کی تغییر کرنا جائز نه ہوگا، اس کی تغییر کرانے والے حضرات سب سخت گنهگار ہول گے، ان کواس طرح ضدوعنا دکی بناء پر دوسری مسجد بنانے سے افتراق بین المسلمین کے باعث شرعاً روکا بھی جاسکتا ہے، البتہ اگر دوسری مسجد تیار بھی ہوجائے تو اگر چہ بانیان کو تواب نیور کی جائے تو اگر جہ بانیان کو تواب نیور کی جائے تو اگر جہ بانیان کو تواب نیور کی مسلمانوں پر اس مسجد کا احترام واجب اور ضروری ہوگا۔ (مستفاد: معارف القرآن ۴۸۳/۳۰)

وروى عن عطاء لمافتح الله الأمصار على عمر رضى الله عنه أمر المسلمين أن يبنوا المساجد، وأن لا يتخذوا فى مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه . (روح المعانى ، زكريا ٧/ ٣١، تحت رقم الأية : ٨ . ١ ، من سورة التوبة:

تفسير الخازن ٢/٢ ٤، قديم ٢٦٦٦، تفسير الكشاف ٢٠٠٢) فقط والتدسيحانه وتعالى اعلم

کتبه :شبیراحمد قاسمی عفااللّدعنه ۱۲رصفرو۱۹۰۹ه (الف فتو کی نمبر :۱۱۱۸/۲۲۷)

## جھگڑے کی وجہ سے دومسجدوں میں سے ایک کو بند کرنا

سوال: [۵۷۷۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہماری استی میں صرف ایک مسجد تھی اس کے بعد دوسری مسجد تقریباً تین سوفٹ کے فاصلہ پر تغییر ہوگئ، دونوں مساجد میں نماز اور جمعہ ادا ہوتار ہاہے، بعد والی مسجد ایک ماہ سے بندہے، آپس میں اختلاف ہوگیا ہے، اب مسجد کا کیا کیا جائے؟ نمازیوں میں جھگڑ اہوتا ہے، اور کہتے ہیں، کہ بیہ مسجد اب بند کر دی جائے چنا نچے مسجد میں تفل لگا دیا گیا ہے، اور جس شخص نے مسجد کے واسطے زمین دی ہے، اس کی رجٹری نہیں ہوئی ہے، وہ کہتا ہے، کہ مسجد باقی رہے گی ،اس کے بعد ہم رجٹری کرادیں گے؟ مفصل بیان فرمائیں؟

المستفتى : مُحراسلام، گھرچو ہٹہ، پوسث : فاض والیٹھیٹھا،سپول، بہار

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جب ایک دفعه سجد بن جاتی ہے، تو وہ قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے، اس میں نماز پڑھنا اوراس کاحق ادا کرنا بھی لا زم ہوجا تا ہے، اس لئے بعد والی مسجد کو بند کردینا جائز نہیں ہے، اس سے سب لوگ گنہ کار ہوں گے، اس ممل سے تو بہ کرلیں اور فوراً مسجد کھول دیں ، ہاں البتہ دونوں میں سے ایک ہی میں جمعہ قائم کیا جائے اور یانچوں وقت کی نماز دونوں میں ہوتی رہا کرے۔

ولـو خـرب ماحوله واستغنى عنه ، يبقى مسجداً عند الإمام والثاني

أبداً إلى قيام الساعة وبه يفتى الخ. (درمختار مع شامى ، الوقف ، مطلب فيما لوخرب المسجد أوغيره زكريا ٢٥٨/٥ ، كراچى ٢٥٨/٤ ، مجمع الانهر ، دار الكتب العلمية بيروت ٢/٥ ٩ ٥ ، مصرى قديم ٧٤٨/١ ، البحر الرائق ، زكرياه / ٤٢١ ، كوئله ٥/١ ٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۳ رشوال ۱۳۲۳ هه (الف فتوکی نمبر:۲ ۸۳۱/۳۷)

# غیرآ بادمسجد کے قریب آلیسی کشیدگی کی وجہ سے دوسری مسجد بنانا

سوال: [۲ ک۸۷]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک گاؤں کی آبادی تقریباً ایک ہزارا فراد پر مشتمل ہے، جس میں مردوعورت بچے بوڑھے سب ہی شامل ہیں، اس موضع میں ایک مسجد ہے، اور اس میں چار پانچ افراد نماز پڑھنے جاتے ہیں، بعض اوقات اس سے بھی کم ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کہنے سننے سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھافر ادا پی آپسی کشیدگی کی وجہ سے دوسری مسجد تعمیر کرنا چاہے ہیں، کیاان لوگوں کا ایسی صورت حال میں دوسری مسجد تعمیر کرنا جائز ہے یانہیں؟

المستفتى جمرياسين شكر پورى، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جومبجد موجود ہاس میں نماز پڑھنے کے لئے نمازی نہیں مل رہے ہیں، پھر دوسری مسجد کس کا م کے لئے قائم کی جارہی ہے، لہذااس گاؤں کے لوگوں پرلازم ہے کہ موجودہ مسجد کوآباد کریں اوراس کوآباد کئے بغیر دوسری مسجد قائم نہ کریں، اتن چھوٹی سی جگہ پر دوسری مسجد کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور دوسری مسجد قائم کرنے کی اس وقت اجازت ہوتی ہے، جب پہلی مسجد اچھی طرح آباد ہوا وراس کو نقصان پہونچانا

مقصودنہ ہویا پہلی مسجد کافی دور ہویا دو محلے الگ الگ ہوں یا پہلی مسجد قل ہوجانے کی وجہ سے جگہ نہ رہتی ہوتو دوسری مسجد قائم کرنے کی اجازت ہے اور جب یہاں الیسی کوئی بات نہیں ہے، جو مسجد ہے اس میں بھی چار یا نج سے زیادہ نمازی نہیں ہویاتے اور آبادی بھی بہت چھوٹی ہے، تو الیسی صورت میں دوسری مسجد قائم کرنے کی اجازت نہیں اور دوسری مسجد تعمیر کرے پہلی مسجد کو نقصان پہونچا ناجائز نہیں ہے۔

قال عطاء لما فتح الله على عمر بن الخطاب الأمصار أمر المسلمين أن يبنوا المسلمين يضار أن يبنوا في موضع واحد مسجدين يضار أحدهما الآخو. (تفسير خازن، قديم ٢٦٦/٢، حديد٢/٧٠٤، روح المعانى زكريا٧/٣١، تحت رقم الآية ١٠٨، من سورت التوبة)

### گاؤں میں ایک بڑی مسجد ہونے کے باوجو ددوسری مسجد بنانے کا حکم

سوال: [۷۸۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں ایک بڑی مسجد ہے اور اس مسجد میں پورے گاؤں والے نماز پڑھتے ہیں کین تمام نمازی حضرات آپس میں لڑائی کرتے رہتے ہیں، ان میں سے چند حضرات کی رائے ہے کہ میں اپنی زمین دے کر دوسری مسجد بناؤں کیاوہ حضرات ایک مسجد رہتے ہوئے دوسری مسجد بنا سکتے ہیں یانہیں ؟ جبکہ وہ لوگ ایک مسجد کا پیٹ نہیں کھرتے اس کے بارے میں کیافتو کی ہے؟

المستفتى صغيراحمرسرسا وى معلم مدرسه شابى ، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: اگرروزلرائی جھلرارہتاہے، اوراس کوختم کرنے کے لئے یہی شکل ہے کہ دوسری مسجد بناکر کچھلوگ وہاں نماز اداکریں اور دیگر فخر ومباہات اور برائی دکھانے وغیرہ اغراض نہیں ہیں تو گنجائش ہے، اوراگر فدکورہ فاسد اغراض کا اس میں دخل ہے تو دوسری مسجد بنا ناجا ئزنہ ہوگا۔ (مستفاد: فناوی مجودیہ جدید ڈابھیل ۱۲۸)

إذا كان هذا مباهاة ورياءاً وسمعةً فهو أيضا مكروه بل بناء المساجد بهذه النية الفاسدة يكون مكروها أيضاً الخ. (بذل المجهود، كتاب الصلوة، باب في بناء المساحد مطبع سهارنيور ١٩/١٥، دارالبشائر الاسلاميه ييروت ١٥٨/٣، مصرى ٢٧٨/٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۱۷۲/۱۷۲۱ کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲ ارمحرم ۱۲۱۱ هه (الف فتو کی نمبر: ۲۵۲۹/۲۷)

## چھوٹے گاؤں میں جمعہ قائم کرنے اور چند شرائط پرمسجد بنانے کا حکم

سوال: [۸۷۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے گاؤں میں جو صرف مسلمانوں کی آبادی ہے مگر ہمارے گاؤں میں کوئی مسجد نہ ہونے کی بناپر بہت کم لوگ نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے والے بھی اپنی مرضی کے مطابق پڑھتے ہیں، پڑھنے والے بھی اپنی مرضی کے مطابق پڑھتے ہیں، جہالت بہت زیادہ ہے، اس لئے میں نے لوگوں کودینی ماحول میں لانے اور دین کی تبلیغ کے لئے ایک مسجد بنانے کا پروگرام لوگوں کے سامنے رکھا تو لوگوں نے چند شرطیں رکھی ہیں، اور کہا ہے کہ اگرتم ان شرطوں کو پورا کرسکتے ہو تو مسجد بناؤ ہم لوگ تبہا راساتھ دیں گے؟

شرائط:شرط(۱)مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنی پڑے گی؟ شرط(۲) قیام میلا دکرنا ہوگا،

شرط (۳) جنازہ کی نماز کے بعد باقاعدہ بیٹھ کردعاء کرنی ہوگی؟

تو کیاالیں صورت میں جبکہ شرائط مانے بغیر مسجد نہیں بنائی جاسکتی ہے تو کیاان شرطوں کو ما ناجائے اور مسجد بنائی جائے ؟

نوٹ:ہمارے گاؤں میں شرائط جمعہ نہیں پائے جاتے قرآن وحدیث کی روشنی میں مفصل جواب سے نوازیں مہر بانی ہوگی؟

المستفتي: مُمركاظم، بانكورًا وي، متعلم مدرسه شابي، مراد آباد

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق:(۱) اگرآپ کے گاؤں میں جمعہ کی شرائط پائی نہیں جاتی ہیں، اور گاؤں حجور است نہ جاتی ہیں، اور گاؤں جچوڑا ہے، تو وہاں پر امام ابوحنیفہ کے نزدیک جمعہ کی نماز صحیح و درست نہ ہوگی، جن لوگوں کوا مام ابوحنیفہ سے مجت ہے، اور امام ابوحنیفہ گی تقلید کے قائل ہیں، ان لوگوں پر ضروری ہے کہ امام ابوحنیفہ کے مسلک اور فدہب کے خلاف شرطیں نہ لگایا کریں۔ اور ان کے فدہب کے مطابق نماز جمعہ اور دیگر نماز وں میں عمل کریں، اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک گاؤں میں جمعہ جائز نہیں ہے۔

لاتہ وزفی الصغیر ہ التی لیس فیھا قاض (إلیٰ قوله) لو صلوا فی القریٰ لزمهم أداء الظهر الخ. (شامی، كتاب الصلوۃ ، باب الحمعة كراچی ١٣٨/٢ ، زكريا ٧/٣) (٢) نفس ميلادكرنا اور ذكر ولادت شريفه جائز اور باعث اجروثواب ہے ليكن بوقت ذكر ولادت شريفه كھڑا ہوجانا ممنوع اور نا جائز ہے ، اعمه ً اربعہ اور صحابه كرام سے اس كا شوت نہيں ہے ، اس لئے مسلما نول كوسى كار خير كے لئے الي شرط لگا نا درست نہيں ہے جو شريعت ميں نہيں ہے ۔

والاحتفال بذكر الولادة الشريفة إن كمان خالياً من البدعات

المروجة فهو جائز بل مندوب كسائر أذكاره صلى الله عليه وسلم والقيام عند ذكرو لادته الشريفة حاشا لله أن يكون كفراً الخ. (امداد الفتاوى ٣٣٧/٦)

(٣) جنازه ك بعد با قاعده بيره كردعا كرنا حديث وقرآن سے ثابت نہيں ہے، اس لئے اليي شرطكالگا نا بھي خلاف شرع ہے۔

لايقوم بالدعاء بعدصلوة الجنازة. (حلاصة الفتاوي، كتاب الصلوة، الفصل الخامس والعشرون في الجنائز اشرفيه ديو بندا / ٢٥) فقط والله بحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲ ۱۳۱۲ ماره

كتبه.:شبيراحمدقاسى عفاالله عنه ۲ررئع الثانی ۱۳۱۲ه (الف فتو کی نمبر: ۲۲۲۲۲۷)

## سمیٹی سے ناراضگی کی وجہ سے دوسری مسجد بنانا

سوال: [۷۸۷]: کیافرماتے ہیںعلاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہا پنے گاؤں کی مسجد تمیٹی پرغصہ ہوکر ۱۰ردس فٹ فاصلہ پررہنے والے اپنے محلّبہ میں نئی مسجد بناسکتے ہیں مانہیں ؟

المستفتى:عبدالله، بنگال

باسمه سجانه تعالي

الجواب وبالله التوفيق: متجدي الكن أواب مت محروم بهول كرا الجواب وبالله التوفيق: متجدي متحدي المساجد إذا كان هذا مباهاة ورياءً وسمعةً فهو أيضا مكروه بل بناء المساجد بهذه النية الفاسدة يكون مكروها أيضاً الخ. (بذل المجهود، كتاب الصلوة، باب في بناء المساجد مطبع سهارنيور ١٩٨١، دارالبشائر الاسلاميه بيروت ١٥٨/٣)

وأما لو تمت المسجدية ،ثم أراد هدم ذلك البناء فإنه لايمكن من ذلك . (شامى، كتاب الوقف ، مطلب في احكام المسجد ، كراچي ٥٨/٤ ٣٥،

ز كريا٦/٨٤ ٥) فقط والتُدسِجانه وتعالى اعلم

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۱رزیقعده ۱۳۰۷ ه (الف فتو کی نمبر ۳۲۲/۳۲۳)

# ضد کی وجہ سے مسجد بنانے کے بعد تصحیح نبیت

**سے ال: [۸۸**۰]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہضد سے جومسجد بنائی گئی ہو پھرنیت درست کرنا چاہے تو کرسکتا ہے پانہیں؟

المستفتى:عبدالله، بنگال

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بوقت بناءا گرنیت درست نہیں تھی تو ثواب نہیں ملے گا الیکن مسجد کی مسجدیت میں کوئی فرق نہیں ہوگا ،اب نیت کرنے سے انشاء الله گناه معاف ہوجائے گا۔

إذا كان هذا مباهاة ورياءً وسمعةً فهو أيضا مكروه بل بناء المساجد بهذه النية الفاسدة يكون مكروها أيضاً الخ. (بذل المجهود، كتاب الصلواة ، باب في بناء المساحد مطبع سهارنيور ١/٩٥٦، دارالبشائر الاسلاميه بيروت ١٥٨/٣٠)

وأما لو تمت المسجدية ،ثم أراد هدم ذلك البناء فإنه لايمكن من ذلك البناء فإنه لايمكن من ذلك . (شامى، كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد، كراچى ٥٨/٤، وزكريا٦ (٤٨/٦) ه) فقط والتّرسجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ۱۱رزیقعده ۱۳۰۵ ه (الف فتوکی نمبر ۳۲۳٫۲۳۳)

### بڑے گا ؤں میں مسجد سے دورایک ہی محلّہ میں دوسری مسجد بنانا

**سے ال**: [۸۸۱]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں : کہ حضرت میں بڑے گا وَں میں رہنے والا ہوں بیہ گا وَں شہرسے ایک میل فاصلہ پر ہے ، اس میںصرف ایک بڑیمسجد ہے،جس میں بعض محلّہ کے آ دمی بسبب دوری کےصرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، میں اور بعض محلّہ کے آ دمی قریب کی وجہ سے پانچ وفت کی نما ز اور جمعہ پڑھتے ہیں ، ہم لوگ مسجد کے • ارمنٹ کے فا صلہ پرریتے ہیں ، ہروفت آ نا جانا مشکل ہے،ایک مرتبہتر اوت کے کی نما زمیں امام صاحب نے ۸؍ پارہ قر آن مجید تلاوت کی اس پر ہمارے درمیان اور امام صاحب کے درمیان اور مسجد کے قریب رہنے والےمصلیوں کے درمیان اختلاف ہوااس اختلاف کے سبب ہم لوگ مسجد کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، کچھ دن گذرنے پر ایک مولانا صاحب کے مشور ہ سے اپنے محلّہ میں ایک و قدیہ مسجد بنائی پھرمصلین زیا د ہ ہونے پر اس میں جمعہ اور عیدین کی نمازیں ادا کرنے لگے ہم لوگ اسی طرح تین سال سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں،ایک مولا نا صاحب اس کومسجد ضرار بتلاتے ہیں،آیا یہ مسجد ضرار ہے یانہیں ؟ مع حواله جواب تحرير فرما ئيں۔

نوٹ: ندکورہ بیان سے بی سجد ضرار ہے یانہیں؟ اگر ہے تواصلاح کی کوئی صورت ہے یانہیں؟ المستفتى: عبدالله، بگال

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: فرکوره بیان کے بموجب اس مسجد کومسجد ضرار کا حکم نہیں دیاجا سکتا ہے، کیونکہ مسجد ضرار کی شرائط کفرونفاق، تفریق بین المسلمین وغیرہ یہال نہیں ہیں، نیز دیاجا سکتا ہے، کیونکہ مسجد شرائط کفرونفاق، تفریح کرج کے باعث ہے، اس کو مسجد شرعی کا حکم دیاجا کے گا۔ (کفایت المفتی ، زکریا جدید مطول ۱۸۲۰) میں مودجود جواب کا مفہوم بھی یہی ہے۔

وفى الذخيرة وبالصلوة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف حتى أنه إذا بنى مسجداً وأذن للناس بالصلواة فيه جماعة فإنه يصير مسجداً الخ. (شامى، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد كوئته ٢/٥٠٤، كراچى ٤/٥٥٦، زكريا ٦/٥٤، البحرالرائق، كوئته ٥/٨٤، زكريا ٥/٦١، المحيط البرهاني ،المجلس العلمي يروت ٩٤٤، رقم: ١١٤٦، تاتار خانية زكريا ٨/٥٦، رقم: ١١٤٩٤)

نيز را رح ميل پانچ پارے پڑھنا حديث رسول "عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عله أن النبى صلى الله عليه قال إذا أم أحدكم الناس فليخفف الخ. (سنن الترمذي، كتاب الصلوة ، باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف ، النسخة الهندية ١٥٥، دارالسلام رقم: ٢٣٦) كيمي خلاف ہے، آپس ميں مصالحت كر كے جولوگ مسجد كريب دارالسلام رقم: ٢٣٦) كيمي خلاف ہے، آپس ميں مصالحت كر كے جولوگ مسجد كريا افتادئ، مول وہ اسى مسجد ميں نماز پڑھا كريں \_ (مستفاد: المراد المفتين ، دارالا شاعت / ٢٥١) فقط والله سجان وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۱رزیقعده ۴۰۸ه (الف فتو کی نمبر:۳۴۳/۲۳)

### ایک گا وُل میں دومسجدیں بنانا

سوال: [۲۸۸۲]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک گاؤں میں اب سے تقریباً • ارسال قبل ایک جگہ کتب بنا ہوا تھا، کچھ لوگوں نے اسے وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ بنا دیا یہ جگہ کتب کی اسی دن سے ویران پڑی ہے، کتے اور جانور پیشاب پا خانہ کرتے ہیں، واقفین حضرات سے دیکھانہیں جاتاتو انہوں نے سوچا کہ اس جگہ پرایک نئی مسجد تعمیر کردیں جس سے جگہ ویران وہر باد نہ ہوا وریہ نیت کرکے مسجد تعمیر کردیں جس سے جگہ ویران وہر باد نہ ہوا وریہ نیت کرکے مسجد تعمیر کردیں جس کے تا کہ باہر کی مسجد تعمیر کرنے کا منصوبہ بنالیا کہ مسجد کی تعمیر مرکز کی حیثیت سے کریں گے تا کہ باہر کی

جماعتیں آئیں اور یہاں کے بے نمازی اور دین سے بیزارلوگوں کودین کی طرف مائل کریں ، اسی گاؤں میں پچھٹم کی طرف ایک پرانی مسجد بنی ہوئی ہے ، اور دوسری مسجد پورب کی طرف بنانے کا ارادہ ہے توجب گاؤں میں لوگوں کو معلوم ہوا تواعتراض کرنے لگے کہ جب ایک ہی مسجد میں لوگ نماز نہیں پڑھتے مشکل سے تین چارنمازی ہوتے ہیں، تو دوسری کی کیا ضرورت ہے ،غرض نئی مسجد تغییر کرانے والوں کو برا بھلا فسادی وغیرہ جیسے الفاظ سے نوازنے لگے۔

۔ (۱) تو دریافت ہے کرنا ہے، کہ مذکورہ گاؤں میں مذکورہ نیت کے ساتھ نئی مسجد کی تعمیر درست ہے یانہیں؟

(۲) ایک صاحب نے نئی مسجد کی رسید چھپوادی تا کہ چندہ وغیرہ کے ذریعہ مسجد کی آمدنی ہواور تغییر میں آسانی ہوتولوگ ان کو بھی برااور فسادی کہتے ہیں، کیا بیکام شرعاً غلط تھا؟ اوررسید چھپوانے میں تعاون کرنے والا اجر کامستحق ہوگا یا گناہ کا؟

(۳) گاؤں کے لوگوں کا نئی مسجد تعمیر کرانے والوں کو برایا فسادی کہنا یا مسجد کی تعمیر میں خلل ڈالنا کیسا ہے؟ آپ شرع حکم تحریفر مائیں؟

(٣) ایک گاؤں میں دومسجدیا متعدد مساجد بنائی جاسکتی ہیں ، یانہیں؟

المستفتى: محدعمران، فتح يور

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بسالله التوفیق :(۱) جی ہاں اگر چہ پہلی مسجد میں اسے نمازی نہ ہوتے ہوں کہ اس میں نگی آ جائے تب بھی دوسری مسجد کا بنانا جائز ہے، جبکہ اس کا مقصد صرف بنمازی بنانا ہے، پہلی مسجد کونقصان پہو نچانا مقصد نہیں ہے۔

كما استفيد من عبارة الهندية أهل محلة قسموا المسجد وضربوا فيه حائطا ولكل منهم إمام على حدة ومؤذنهم واحد لا باس به والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن الخ. (هنديه، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد زكريا قديم ٥/٠ ٣٢، جديد٥/ ٣٧٠، البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد زكريا ٥/٥)

(۲) اگررسیدچھپوانے کامقصد صرف مسجد کامفاد ہے، ذاتی مفاذہیں ہے تو کوئی حرج

نہیں ہے،اس کو برا کہنا جائز نہ ہوگا،اور تعاون کرنے والوں کوثواب مل سکتا ہے۔

( m ) برا كهناا ورتغمير مين خلل دُّ الناجا ئزنه موگا ـ

(۳) بی ہاں بنائی جاسکتی ہے، کما مر۔فقط واللّہ سبحا نہ وتعالیٰ اعلم کتبہ:شبیراحمہ قاسمی عفااللّہ عنہ کتبہ:شبیراحمہ قاسمی عفااللّہ عنہ ۱حتر محرسلمان منصوریوری غفرلہ

(الف فتوی نمبر:۳۷۱ م ۱۳۱۲) ۲۷ کار۱۲ ۱۲۱ ه

### ایک گاؤں میں نیسری مسجد بنانا

سوال: [۷۸۸۳]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک کلومیٹر کے اندر دومسجدیں ہیں، آبادی اس طرح ہے کہ کسی جمعہ کو دونوں مسجدوں میں نمازی پورنے ہیں ہوتے کچھ جگہ خالی رہ جاتی ہے، اس کے درمیان پھر پچھ لوگ ایک مسجدا ورزبرد تی ہنارہے ہیں، کیااس مسجد میں نماز ہوگی یانہیں؟ اور تینوں مسجدیں گاؤں میں ہیں، نمیں قرآن وحدیث کی روشنی میں تسلی بخش جواب عنایت فرمائیں؟

المستفتى بخطيم الدين، مسكونه اتراكهوچه باژى، پوسك، رام گنج، وايا اسلام پور ضلع: دينا جپور (بنگال)

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق :اگرفتنه ونساد کے خوف سے تیسری مسجد بنائی جارہی ہے، یاکسی اور عذر کی وجہ سے بنائی جارہی ہے تو تیسری مسجد بنانے میں کوئی گناہ نہیں اوراس مسجد میں نماز بھی بلا کراہت جائز ہوگی ، اور مسجد کا ثواب بھی پورا پورا ملے گا۔ (مستفاد: فناوی محمودیو قدیم ۱۱۲/۱۰ ، جدید ڈابھیل ۲۳۳/۱۳۳) أهل محلة قسموا المسجد وضربوا فيه حائطا ولكل منهم إمام على حدة ومؤذنهم واحد لابأس به والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن الخ. (هنديه، كتاب الكراهية، الباب الخامس في أداب المسجد زكريا قديم ٥/٠٣٠ جديد٥/٣٠، البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد، زكريا٥/٩/٤،

كوئله ه/٢٥٠) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم ر شد سب

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۹رار ۱۳۱۳ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۹ رنحرم الحرام ۱۹۳۳ (الف فتو کی نمبر:۲۹۵۴٫۲۸)

## الفصل الخامس:امام ومؤ ذن کےاحکا م مسجد کاامام ومتولی کیسا ہو؟

**سوال**: [۸۸۴<u>۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مس</u>کلہ ذیل کے بارے میں : کہ زید مرحوم نے ایک جائیدادمسجد کے نام وقف کی لیکن امام صاحب اس وقف نامہ کوسالوں سے دبائے بیٹھے ہیں،اور کہتے ہیں، کہ جب تک میں زندہ ہوں اس کا مالک میں ہوں اس کے بعد کمیٹی کےاصرار کے باو جودوقف نا مہد کھانے کو تیارنہیں ہیں ، بہت ضعیف اور کمزور ہیں فرض نماز کے علاوہ سب نما زیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں ،مسجد وغیرہ کے نام سے جوبھی چندہ وغیرہ آتا ہے، نیز جمعہ کا چندہ وغیرہ سب خود ہی رکھ لیتے ہیں، جبکہوہ ہ با قاً عدہ انجمن کے ملازم ہیں، انجمن ان کوتنخواہ دیتی ہے،مسجد کے مکان پر قابض ہیں، اس میں لڑ کے اور بہو وغیرہ رہتے ہیں ،خو دمسجد کے حجرے میں رہتے ہیں ،اور نیزمسجد کا حجرہ ہوتے ہوئے مسجد کے اندرسوتے ہیں، رہ بڑی زورسے مسجد میں خارج کرتے ہیں،مسجد کے مکان پر ناجائز قبضہ ہے وہ ان کےمصرف میں نہیں بلکہ لڑکوں کےمصرف میں آتا ہے،باوجود تنبیہ کے وہ ایسے شخص کو تراویح میں امام بناتے ہیں، جوانگریزی بال ر کھتا ہے اور دا ڑھی کٹو اتا ہے ،کیکن صرف اس وجہ سے کہوہ ملنے والا نذ را نہ امام کو دے دیتا ہے، وہ سب کچھ ہر داشت کرتے ہیں، رمضان میں جوا فطاری وغیرہ آتی ہے جو کہ عام لوگوں کے افطار کے لئے ہوتی ہے ،لیکن وہ اکٹھا کر کےا پیغلڑ کے کے گھر بھیج دیتے ہیں، مسجد میں آنے والا تیل بھی ﷺ کر کھالیتے ہیں، اب جواب طلب بیدا مرہے کہ ایسے ا مام کے پیچیے نماز کہاں تک درست ہے؟ ایسے خص کوامام بنانا جائز ہے یانہیں؟

المستفتى:مشاق احمر قريثى، ملدواني، نيني تال

باسمة سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق: سوالنامه مين درج شده حالات مين الساتخض نه

متولی بننے کے لائق ہے،اور نہامام-ایبا شخص فاسق ہے نیز انگریزی بال رکھنے والے اور داڑھی منڈ وانے والے کٹو انے والے کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے،مسجد کے امام اور ذمہ دار کا امانت دار، پابند صوم وصلوۃ ،متبع شریعت ہونا ،نسق اور خلاف شرع حرکات سے دور رہنے والا ہونا ضروری ہے۔

ویکره تقدیم الفاسق کراهة تحریم. (صغیری مکتبه محتبائی دهلی / ۲۶ ، حلبي کبیر اشرفیه / ۱۲۲ ، شامی، اشرفی دیو بند / ۱۲۲ ، شامی، زکریا ۲۹۹/۲ ، کراچی ۱۸۰۱ ، ۲۹۹ )

و لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أوبنائبه ؟ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر. (شامى، الوقف، مطلب في شروط المتولى زكريا ٥٧٨/٦، كراچى ٤٠٨٠/٢ البحر الرائق، كوئنه ٥٢٢٦، زكريا ٥٧٨/٥، هنديه زكريا قديم ٢٨٠/٢، جديد ٣٨٠/٢) فقط والدسجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۰رزیقعده ۴۰۸ اه (الف فتو کی نمبر:۹۲۲/۲۴)

### غيرامام كامنبرير ببيه كرتقر بركرنا

سوال: [۷۸۸۵]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کا منبر جس پرامام صاحب خطبہ دیا کرتے ہیں، اس منبر کا استعال کوئی عالم حدیث یا دین کی بات کرنے کے لئے امام کی اجازت کے بغیر کرسکتا ہے یانہیں، ہم نے پڑھا ہے کہ ملکیت والی چیز کے استعال کیلئے مالک کی اجازت ضروری ہے منبر تو ملکیت نہیں ہے، پھراس کی کیا حیثیت ہے؟

المستفتى: فردوس احرنعمانى، ناظم: جامعه مظفريه جهانگيرى محلّه ريل پار، ضلع: آسنسول، (بنگال)

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جمعه كدن جمعه بره هان والاامام اگرراضي نهين المجواب وبالله التوفيق: جمعه كدن جمعه بره هان والاامام اگرراضي نهين المجتواس كي اجازت لازم به اورديگرايام مين انتظام باقی رہے ، نيز جمعه سے پہلے ممبر پر بيٹھ كروعظ وتقرير كے بجائے ممبر سے ہٹ كركرنا حاسة ، تاكه خطبه كے مشابه نه ہوجيسا كه امداد الفتاوى الم ۲۴۹ ميں ہے۔

مُ عن أبى مسعود الأنصارى يقول: قال سمعت رسول الله عَلَيْكَ -إلى - الله عَلَيْكَ - إلى - ولا يؤم الرجل في سلطانه و لا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه الخ.

(ترمذی ، الصلاة ، باب من احق بالإمامة ، النسخة الهندية ١/٥٥ ، دارالسلام رقم : ٢٣٥) اس حديث سي بھی مستفا د ہوتا ہے ۔ فقط والله سبحانہ وتعالیٰ اعلم کتبہ: شبيراحمد قاسمی عفا الله عنه ۱مجواب صحیح : ۱۰/۱۵/۱۳۹ میل اسلام اصلام الله عنه ۱۰/۱/۱۳۹ میل الله الله عنه (الف فتو کی نمبر:۱۰۱۸۵/۱۳۹)

## امام کی رہائش کا انتظام کس پرلازم ہے؟

سوال: [۲۸۸۷]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ زید ایک مسجد کا امام ہے، امامت کی تخواہ جو مسجد سے ملتی ہے، وہ زید کی ضروریات پر مکمل خرچ ہوجاتی ہے، اوراب وہ کرایہ کے مکان میں رہتا ہے، تواسے کرایہ اداکر نے میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مسجد کی طرف سے اس کور ہائش نہیں دی جارہی ہے، اور تخواہ بھی اس قدر نہیں ہے کہ اس سے کرایہ اداکیا جائے ، مسجد کے متولیوں کا کہنا ہے کہ فیملی کواٹر اور رہائش کا انتظام کرنا متولیان مسجد کے ذمہ ہے، تو دریا فت طلب مسکلہ ہے کہ ذمیہ جوامام ہے اس کے لئے مکمل رہائش کا انتظام کرنا متولیان کے ذمہ ہے، تو دریا فت طلب مسکلہ ہے کہ ذریہ جوامام ہے اس کے لئے مکمل رہائش کا انتظام کرنا متولیان کا کہنا شریعت کے مطابق ہے مزید بر آ ں یہ کہ کرنا متولیان کے ذمہ ہے بیشن ظران کا اخلاقی فریضہ بھی بنتا ہے بانہیں؟

جلد-۱۸

المستفتى: مُحرشا كرقائمى، امام مسجد گرين ليندُ كالوني شلع: اندور

#### باسمة سجانه تعالى

الجسواب و بالله التوفيق: مساجدا در مدارس كے اصول د ضوالط اس حدیث تشریف سے مستنبط ہیں ، حدیث نشریف ملاحظہ فر مایئے:

عن عمر وبن عوف المزني، عن أبيه ، عن جده ،أن رسول الله عَلَيْتُهُ قَال: .....والمسلمون على شروطهم ، إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراماً . (سنن الترمذي ، الأحكام ، باب ماذكر عن رسول الله عَلَيْتُهُ في الصلح بين الناس ، النسخة الهندية ١/١٥، دارالسلام رقم: ١٣٥٢)

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان اپنی شرطوں پر ہیں سوائے ایسی شرط کے جو کسی حلال چیز کوحرام کرد ہے ، یا کسی حرام چیز کوحلال کرد ہے، لہٰذا اس حدیث پرغور کیا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ تقر رکے وقت آپس میں اگر رہائش کی شرط لگائی گئے ہے، تو مبداروں پر رہائش دینالازم ہے، اور اگر شرط نہیں لگائی گئی ہے، تو رہائش دینالان پر لازم نہیں ہے کہ امام صاحب کو ہرم ہیں نہیں اپنے بال لازم نہیں ہے کہ امام صاحب کو ہرم ہیں نہیں اپنے بال بچوں کی خبر گیری کے لئے چھٹی دیے دیا کریں باہر ہفتہ ایک دن بال بچوں میں گذار نے کے لئے جھٹی دے دیا کریں ، اور اگریہ بات نہیں ہے تو اگر چہ رہائش دینالازم اور واجب نہیں ہے، مگر کے ساتھ اپنی فریضہ ہے کہ امام صاحب سکون و یکسوئی کے ساتھ اپنی فریضہ ہے کہ امام صاحب کی رہائش کا انتظام کریں تا کہ امام صاحب سکون و یکسوئی کے ساتھ اپنی فریضہ ہے کہ امام صاحب میں ۔ فقط واللہ سبحا نہ و تعالی اعلم

کتبه بشبیراحمرقاسی عفاالله عنه سرذی الحبه ۱۲۳۲ ه (الف فتوکی نمبر: ۲۰۱۰ ۱۳۳۷)

## امامت سےمعزو کی کے بعد مسجد کے مکان میں رہنے یا اس کے متبادل کے مطالبہ کا حکم

سوال: [۲۸۸۷]: کیا فرماتے ہیں علماءکرام مسلد ذیل کے بارے میں : کہ

ا ہالیان ممبئ نے ایک مسلم علاقہ والکیشو رجومتمول لوگوں کا علاقہ ہے وہاں ایک غیرمسلم کی بلڈنگ جواب اتفا قاً مسجد کے ذمہ داران نے خرید کی ہے ،اس کے پہلے منز لہ کونماز پنجاگا نہ جمعہ وعیدین کے لیے مختص کر دیا تھا اور آج بھی ہے،اس مسجد میں پہلے امام صاحب کا حالیس سال قبل انتقال ہونے کے بعدان کے داماد کواما متعین کر دیا تھا،اس کمرہ کا کرا پیجلی کا بل وغیرہ حتی کہ پانی بھی آج تک مسجد کی جانب سے دیاجا تا ہے آج سے دس بارہ سال قبل امام صاحب کواہامت سے دست بردار کیا جاچکا ہے، مگر امام صاحب نے کمرہ پر غاصبانہ قبضہ کررکھا ہے،اسی کمرہ میں امام صاحب کے رشتہ دار دوست احباب آتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی اسی حبیت کے نیچے بجلی پکھایانی استعال کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ امام صاحب کا مطالبہ ہے کہ مجھ کو متبادل مکان یا اس کے مساوی رقم دے دیں تو میں مکان مسجد کے حق میں خالی کر دول گا، واضح ہو کہ مسجد کونمازیول کی ضرورت کے پیش نظر کمرہ کی ضرورت بھی ہے، کیا نماز یوں اور تبلیغی جماعت کے لئے باعث تکلیف نہیں بن رہے ہیں،امام صاحب نے دوران امامت اپنے ہر بچے کومکان بھی خرید کردیا ہے،اوران کی شادیوں کے فرائض سے بھی فارغ ہو چکے ہیں، جبکہ ان کا ایک مکان مقفل بھی پڑا ہوا ہے، کیاامام صاحب کامزید مکان یا رقم کا مطالبہ ظالما نہ ہیں ہے؟ کچھ ذ مہ داران مسجد امام صاحب کے مطالبہ کو دیکھ کر کچھ رقم دینے کا ارادہ بھی کرتے ہیں مگرا مام صاحب کا مطالبہ خطیر رقم لینے کا ہے کیا بیمطالبہ پورا کرنا ظالم کی ہمت افزائی کر نانہیں ہے؟ امام صاحب کے ہمنوا مکان خالی کرنے کونع کرتے ہیں ، اور کہتے ہیں کہ آپ سے کوئی مکان خالیٰ ہیں کراسکتا جس کی وجہ سے امام صاحب کے حوصلے

(۱) کیاامام صاحب کاو ہاں رہناجائز ہے؟

(۲) امام صاحب کے رشتہ داروں کے کئے مسجد کا پانی اور بجلی استعمال کرنا جائز ہے؟

(m) کیا اہالیان ممبئی کاان کی مدد کرنا جائز ہے؟

(۴) کیا پیرشوت کے عنیٰ میں نہیں آتا ؟

(۵) کیاامام صاحب دیگرائمہا ورائمہ کے پیشے کے وقار کونقصان نہیں پہو نچارہے ہیں؟

(١) كيا مفتيان شرع اليخ متعلقين كواس كي مرضى كے مطابق فتوى درے سكتے ہيں،

امام صاحب مفتیان کرام پریکھی الزام لگاتے ہیں؟

(۷) بلاضرورت مختلف بیاریوں معذوریوں کے نام پر اپنااور اپنے اہل خانہ کے

وظیفے بندھوار کھے ہیں، کیابیجا ئزہے؟

المستفتي: العبرقاري حسين احرمبني

باسمة سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق : سوالنامه برغورکیا گیااس میں کچھ چیزیں اصل مسله سے متعلق ہیں، اور ذاتیات کے بارے میں کچھ مسله سے متعلق ہیں، اور ذاتیات کے بارے میں کچھ لکھنا منصب افتاء کے لئے مناسب نہیں ہے، اس لئے اصل مسله جو پیش نظر ہے اس کے بارے میں متحد کام شری لکھا جار ہا ہے، وہ یہ ہے کہ جب امام صاحب اس مسجد کے امام نہیں رہے تو مسجد کا مکان مسجد کو والیس کر دینا امام صاحب پر لا زم ہے، جبکہ امام صاحب اس مکان کا کرایہ بھی مسجد کو وند دیتے ہوں اور جب مسجد کواس مکان کی ضرورت ہے تو خالی نہ کرنے پر سجھد ار اور معز زمسلمانوں کو بھی میں ڈال کرخالی کر والینا چا ہے، نیز امام صاحب کامکان کو خالی کرنے پر سجھد ار پر متبادل مکان کا مطالبہ کرنا نا جائز مطالبہ ہے، امام

صاحب کے لئے اس مکان کے خالی کرنے پر مسجد سے بیسہ لینا جائز نہیں ہے۔

قال العلامة الحصكفى رحمه الله آجر داره كل شهر بكذا فلكل الفسخ عند تمام الشهر . (شامى، كتاب الإجارة، قبيل باب الإجارة الفاسدة، زكريا٩/١٦، كراچى ٦/٥٤)

عن سعيد بن زيد بن عمر وبن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلماً طوقه الله إياه وم القيامة من سبع أرضين وعنه أيضا إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبراً من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أرضين يوم القيامة . (مسلم شريف، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهما النسخة الهندية ٣٣،٣٢/ يت الافكار رقم: ١٦١٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲/۲/۱۳۴۱هه

کتبه. بشبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۵رصفر ۱۳۳۱ه (الف فتوی نمبر ۲۸ ر۹۸۸ (۹۸۸۳)

# امام كااپنے بيٹے كوامام بنانا اورمسجد كامكان خالى نەكرنا

سوال: [۸۸۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے ہیں انکہ عرصہ دراز سے جامع مسجد میں بھاگل پور بہار کے امام اسی مسجد کے مدرسہ میں صدر مدرس بھی تھے، انہوں نے شروع سے ہی اس ڈرسے شہر کے سی بھی بچے کود بنی تعلیم اور کلام پاک کی تعلیم میں آ گے نہیں بڑھنے دیا کہ آ گے چل کرکوئی عالم بن کران کے لئے خطرہ یا چنوتی نہین جائے ، حافظ، قاری بنیا تو دورکوئی بچے بہتر نا ظرہ خواں تک نہ بن سکا، پاس کے قصبہ کے ایک حافظ جو اس مدرسہ میں مدرس تھے، ان کی بہتر تعلیم اور کوششوں سے ۵ربچوں کا حفظ پورا ہونے اورکئ بچوں کے حفظ میں آ گے بڑھنے سے گھبرا کرامام صاحب نے شہر میں اپنی عزت ، اثر اور ساتھ ہی کمیٹی پراپنی بکڑ کے سہار سے مدرس کو نکلوا کرا پنے بیٹے کو حافظ اپنی عزت ، اثر اور ساتھ ہی کمیٹی پراپنی بکڑ کے سہار سے مدرس کو نکلوا کرا پنے بیٹے کو حافظ

بتاتے ہوئے مدرسہ میں رکھوا دیا ، جبکہ اصلیت میں وہ حافظ نہیں تھا ، مولا نا اسے اپنے بعد اسی مسجد میں امام بنوانے کی سازش کی پہلی سٹرھی پر کا میاب ہوگئے ، مولا نا کی طرح سمیٹی نے ان کے بیٹے کو بھی \*\* اررو پٹے ماہوار پر ایک رہائشی مکان دیتے ہوئے ان کی شخوا ہ میں ہاتھوں ہاتھ اتناہی اضافہ بھی کردیا ، بجلی ، پانی ہاؤس ٹیکس وغیرہ سبھی اسی کرائے میں شامل تھا ، مولا نا نے دوسری سٹرھی پر بھی کا میابی حاصل کرلی ، جبکہ کسی اور مدرس یا مؤذن کو یہ سہولتیں نہیں دی گئی تھیں ، نہ ہی اب تک دی گئیں ؟

(۱) لگ بھگ ۱۵ رسال بعد مولا نا کا انتقال ہوجانے پران کے اثر والی کمیٹی کے چند فرمہ داروں نے ہاتھوں ہاتھوان کے بیٹے کے سرپر وراثت کی گیڑی باندھ کر بناسندیں دیکھے ہی امام بنا دیا، والد مرحوم کی فطرت کے مطابق انہوں نے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی گیڑی بہت مضبوط کر لی ، کیونکہ وراثت میں لوگوں کے عقید ہے بھی ان کو ملے ہیں ، جب انہوں نے بھی اپنے بہت کم عمر بیٹے کو جامع مسجد میں نماز پڑھانے کے مقصد سے زیادہ سے زیادہ موقعہ دینے شروع کر دئے ، فجر اور عشاء میں خود گھر پر آرام فرماتے ہیں ، اور بیٹے کو مسجد میں امامت کے لئے بھیجے دیتے ہیں اکثر دن کی نمازیں بھی ان کا بیٹا ہی پڑھا تا ہے ، اس بابت کوئی اگر یو جھے تو مولا نالڑنے کو تیار ہوجاتے ہیں ۔

#### مندرجہ تینوں مسکوں کے بارے میں مدل وفصل جواب عنایت فرمائیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: مسجد کی کمیٹی کواختیار ہے کہ وہ جس کومناسب سمجھے اسی کے سر پر امامت کا دستار باندھے ،لیکن شرط یہ ہے کہ جس کے سر پر امامت کا دستار باندھے اسی حسر ہو گئے طور پرنما زیڑھانے پرقا در ہو ،لیکن غیر حافظ کو حافظ قر آن بتلانا جھوٹ ہے جو قطعاً جائز نہیں ہے، اور جھوٹ کا گنا ہ جھوٹ بولنے والے کے سر ہوگا ،اور کمیٹی کو چاہئے کہ جھوٹے آ دمی کوامام نہ بنائے ۔ (مستفاد: فاوئ محمودیہ میرٹھ ۱۰/۳۲۰۰)

عن أنس عن النبي على الكائم الكبائر، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور. (مسلم شريف، باب بيان الكبائر، أكبر هما، النسخة الهندية ١٤/١، بيت الافكاررقم: ٨٨)

(۲) مسجد کی عمارت کو معمولی کرایے پر قبضہ میں لیے رکھنا جبکہ مسجد کے دیگر ملاز مین کواس کی ضرورت ہویہ ناجا نزعمل ہے، جب امام صاحب کواس کے استعال کی ضرورت نہیں ہے، تو اسے مسجد کے حوالہ کر دینا دیانت داری کا تقاضہ ہے، مسجد کمیٹی کوچا ہے کہ اس سے خالی کرا کر دوسر بے ضرورت مند ملازم کور ہائش کے لئے دیدے۔ (مستفاد: قاوی مجمود یہ میرٹھ ۲۲۲/۲۲)

(۳) مسجد کے مکان میں ایسے خص کی رہائش جو سجد کا ملازم نہیں ہے، غرض واقف کے خلاف ہے، اس لئے غیر ملازم سے خالی کرا کروہ رہائش مکان مسجد کے حوالہ کر دینالا زم اور ضروری ہے، اور سوال نامہ سے ظاہر ہے کہ جو کرایہ سجد کو دیا جا رہا ہے، وہ مناسب کرایہ سے بہت زیادہ کم ہے، اس لئے مسجد کمیٹی کو چاہئے کہ ایساعمل کرے جس سے مسجد کا فائدہ پیش نظر رہے۔

ويؤجر بأجر المثل فلا يجوز بالأقل . (شامى، الوقف، مطلب لا يصح إيحار الوقف ، مطلب لا يصح إيحار الوقف بأقل من أجر المثل إلا عن ضرورة زكريا ٢٠٨/٦، كراچي ٤٠٢/٤)

**و لايـجـو ز إجـارة الوقف إلا بأجر المثل**. (الـفتــاوى الهـندية ، زكريا قديـم ٣/٧/ ٤، حديد ٣٨٧/٢) *فقط والله سبحانه وتعالى اعلم* 

کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲اررمضان ۱۳۳۶ه (الف فتوی نمبر: ۴۰ را ۲۷ (۱۱۲)

# مسجد سيمتصل حجره ميں امام صاحب كى فيملى كا قيام

سوال: [۹۸۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے چاروں طرف دوکا نیں ہیں، اوپر دوکان کے کمرے بنے ہوئے ہیں، اور راستہ بھی با ہرسے الگ ہے، مگر مسجد کی دیوار کے ساتھ مسجد کی کھڑکی اور کمرہ کی کھڑکی ایک ہے، لہذا مسجد کے کمرے جس کے نیچے دوکا نیں ہیں، اس کمرہ میں سے ایک راستہ مسجد میں بھی کھاتا ہے، مسجد والا راستہ شدید ضرورت پر کھلتا ہے، کیا اس کمرہ میں امام کی فیملی رہ سکتی ہے؟ جواب سے نوازیں کرم ہوگا؟

المستفتي: اہل محلّه وکمیٹی مسجد دھو بی والی، محلّه: بروالا ن مضلع: مراد آباد

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جبخارج مسجددوکان یا مکان اوراس میں آنے چانے کے لئے الگہ التوفیق: جبخارج مسجددوکان یا مکان اوراس میں آنے چانے کئے لئے الگہ سے راستہ بھی ہے تواس میں یا اس کے اوپر کے کمرہ میں امام کے لئے فیملی کے ساتھ رہائش اختیار کرنے میں کوئی مضا نُقتہ نہیں ہے، بلاتر دوجائز ہے، اگر چہ اس کمرہ سے مسجد کی طرف بھی کھڑکی اور دروازہ لگا ہوا کیوں نہ ہو۔

ولو كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة لابأس للإمام أن يدخل للصلواة من هذا الباب لأنه روى أن رسول الله عليه كان يدخل من حجرته إلى المسجد الخ. (البحرالرائق، الوقف، فصل في أحكام المسجد كوئنه ٥/٠٥٠، زكريا ٥/٥٤) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۷رزیقعده ۱۲۲۳ه (الف فتوکی نمبر: ۷۸۴۹/۳۲)

## مسجد کی حجبت پر مدرسه یاامام صاحب کیلئے حجر ہ بنا نا

سوال: [ ۷۹۹۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہاز سرے نومسجد بنائی جائے ،اوراس کی بناء سے قبل ہی بینیت کی جائے کہاس کی حبجت پر مدرسہ اور حجرہ وغیرہ بنایا جائے گا، تو کیا اس نوعیت سے تعمیر کرنا کہ پنچ مسجد اور اوپر مدرسہ یا حجرہ رہے اس طرح تہدخانہ میں یا محل تعمیر ہوتو کیا جائز ہے؟

المستفتى:محمانوارقاتى، مدرسه اسلامية عربيدادرى شلع: گوتم بدرهگر

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگرازسر نومسجد بنائی جارئی ہے، تو حدود مسجد کی حجت پرامام کے لئے حجرہ یار ہائش گاہ بنانا درست نہیں اور نہ ہی مدرسہ بنا ناجائز ہے، ہاں البتہ مسجد کومسجد رہنے کی حالت میں اس میں بیٹھ کر دینی کتابوں کا درس دینا جائز ہے، اورا گر اوپر مسجدا ورینچے مدرسہ یا حجرہ یا مسجد کی آمدنی کے لئے دوکا نیس وغیرہ بنائی جا ئیس تو اس کی گنجائش ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی مسجد و جود میں نہیں آئی ہے، اس سے پہلے تہہ خانہ اور دوکا نیس بنالی گئ ہیں، پھراس کے اوپر مسجد کا وجود آر ہا ہے، اور مسجد وجود میں آنے کے بعد اس کے اوپر مسجد کے خلاف کسی اور چیز کی تعمیر درست نہیں ہے، اس لئے کہ اب آسان کی جستنی منزلیں بنیں گی وہ مسجد ہی شار ہوں گی۔ (مسقاد: امداد الفتاد کی ۱۸۳/۲)

لو جعل تحته حانوتا و جعله وقفاً على المسجد قيل لايستحب ذلك ، ولكنه لو جعل في الإبتداء هكذا صار مسجداً وماتحته صار وقفا عليه و يجوز المسجد و الوقف الذي تحته . (حاشيه جلبي على تبيين الحقائق،

الوقف، فصل في أحكام المسجد امداديه ملتان٣٠/٣٣٠، زكريا ٢٧١/٤)

لوتمت المسجدية ثم أراد البناء منع. (شامي، كراچي ٥٨/٤ ٣، زكريا

ديو بند٦ / ٨ ٤ ٥ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢ / ٦ ٢٩ ) فقط والتسبحان وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۱/۱۰/۱۱ ه

کتبه. بشبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۱ رشوال ۱۳۳۱ه (الف فتوی نمبر ۲۰ (۱۰۱۸۳۷)

### مسجد کی زمین برامام صاحب کے لئے مکان بنانا

سوال: [۱۹۸۵]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے ہیں امامت کرتے ہیں امامت کے وارسال سے امام صاحب می بیر یاں مراد آباد میں امامت کرتے ہیں امامت کے دوران امام صاحب نے مسجد والوں سے کہا کہ مجھے بچوں کور کھنے کے لئے مکان کی ضرورت ہے ، مسجد والوں نے جواب دیا کہ مسجد کے پاس استے پیسے نہیں ہیں، آپ اس ججرہ کواپنے بچوں کے لئے رہائش گاہ بناسکتے ہیں، اور جب تک آپ کادل چاہے مسجد میں امامت کرتے ہوئے آپ معداہل وعیال اس میں رہ سکتے ہیں، امام مذکورہ نے اجازت ملئے پراس ججرہ کو رہائش گاہ بنالیا جس میں ۱۰/۱۳ میں رہ سکتے ہیں، امام صاحب کو اس میں رہتے ہوئے دوسال، ۹ رماہ کا عرصہ ہوا ہے، اب منظمین مسجد ججرہ کو خالی کرا ناچا ہے ہیں، جبکہ امام صاحب کو اس میں رہنے ہوئے اس کو خالی نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مذکورہ بالا شرط کے مطابق امام صاحب کو اس میں رہنے کا حق ہے، اس کو کیٹی والے زبردسی خالی کروار ہے ہیں، کیاالی صورت میں امام صاحب کی اس کو کیٹی والے زبردسی خالی کروار ہے ہیں، کیاالی صورت میں امام صاحب کی لاگت بہنے والی میں والے بیانہیں؟

جب کہ دوسری مسجد وں میں جیسا کہ مولانا محمد سالم صاحب ومولا نامحمد اسعد صاحب ودیگر مساجدوں میں امام صاحبان مع اہل وعیال کے رہتے ہیں ، نہ کوئی کراہیہ ہے نہ کوئی پریشانی ہے ان سب باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے پیسوں کے سلسلہ میں شریعت کا کیا فیصلہ

المستفتى: امام مسجد، قائم كى بيرياس، مراد آباد

بإسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: اگرامام مسجد نے ذمه داران مسجد کی اجازت سے مذکورہ ججرہ کی تغییر کرائی ہے اور مراد آباد کے عرف میں امام صاحب کو بلا کرا یہ ججرہ دیا جاتا ہے، تو تغییر ومرمت میں مذکورہ ججرہ میں جورتم امام مسجد نے صرف کی ہے وہ رقم امام مسجد کو شرعاً واپس ملے گی، اور جب تک پوری رقم واپس نہ ملے اس وقت تک امام کو جمرہ خالی نہ کرنے کا حق ہوگا۔

المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً الخ. (الاشباه النظائر/٥٦)

ومن فروعها عدم وجوب العمارة على الشريك وإنمايقال لمريدها أنفق واحبس العين إلى استيفاء قيمة البناء أو ما أنفقته فالأول إن كان بغير إذن

القاضي والثاني إن كان بإذنه وهو المعتمدالخ. (الأشباه والنظائر / ١٤١)

وكما استفاده من الشامى نص محمد أن من استاجر أرضاً فبنى فيها بناء ثم آجرها من صاحبها استوجب من الأجر حصة البناء (إلى فيها بناء ثم آجرها من صاحبها استوجب من الأجر حصة البناء (إلى قوله) وبه أفتى مشائخنا ولو كان البناء ملكاً و العرصة وقفاً و آجر المتولى بإذن مالك البناء فالأجر ينقسم على البناء والعرصة الخ. (شامى، كتاب الإحارة، باب الإحارة الفاسدة، مطلب في إحارة البناء زكريا ٩/٦٠، كراچى ٦/٨٤) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

کتبه. شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۲٫۲۸ دی الآخر ۱۲۰۸ ه (الف فتولی نمبر ۱۲۲۵/۲۲)

### وضوخانه پربنے کمرے میں امام صاحب کا مع اہل وعیال قیام کرنا

سوال: [ ۱۹۸۷]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کمسجد کے آئلن کے برابر وضوغا نہ ہے، اور اس وضوغا نہ پر مسجد کے امام صاحب کے لئے ججرہ بناہوا ہے، ججرہ میں آمدور فت مسجد کے آئکن سے ہے، اس ججرہ میں مسجد کے امام صاحب اپنی ہیوی بچوں کے ساتھ دیتے ہیں، کیاان کار ہنا جائز ہے یانہیں؟

المستفتى شكيل احد، رامپور

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: مسجد کے وضوخانہ پر جوجرہ امام صاحب کے لئے بناہواہے، اس میں امام صاحب کا اپنے اہل وعیال کے ساتھ رہنا جائز ہے، البتہ مسجد کے جماعت خانہ سے باہر عورتوں کے لئے راستہ ہونا ضروری ہے، اس لئے کہ ماہواری کی حالت میں عورتوں کے لئے جماعت خانہ سے گذرنا ممنوع ہے ۔ (مستفاد: فتادی رحیمیہ قدیم ۱۹/۱۹، جدیدزکریا ۹۱/۵۰، فتادی گھودیہ قدیم ۱۹۸، ڈابھیل ۵۲/۱۳)

و لاتد خل المسجد . (هدایه ، اشرفی ۲۶/۱) فقط والله سبحانه وتعالی اعلم کتبه : شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ۱۹۸۶ وی الثانیه ۲۲ ۱۲۳ ه (الف فتوی نمبر :۸۸۴۴ س

## مسجد کے وضوحانہ کے اویر قیملی کواٹر تعمیر کرنا

سوال: [۷۸۹۳]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سجد کے خارج حصہ میں مسجد سے متصل ہی وضو خانہ ہے ،اس وضو خانہ کے اوپر بیت الخلاء اور غسل خانہ اور دوچھوٹے چھوٹے کمرے ہیں ، کیا ان کمروں میں امام صاحب کا مع اہل وعیال یا

مؤ ذن وغيره كار ہناجائز ہے يانہيں؟

المستفتى: ذمه داران مىجد چاند والى، پرنس روژ، ضلع: مراد آباد

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق : مسجد سے خارج حصہ جس میں وضوخانہ سل خانہ بیت الخلاء وغیرہ بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی غسل خانہ بیت الخلاء اور امام یامؤ ذن کے لئے فیملی کواٹر وغیرہ بنا نا اور اس میں امام یامؤ ذن کا اپنی بیوی کے ساتھ رہنا شرعی طور پر جائز اور درست ہے، اس میں کسی قتم کی قباحت نہیں ہے۔

أما المتخذ لصلواة جنازة أو عيد فهو مسجد في حق جواز الاقتداء وإن انفصل الصفوف رفقاً بالناس لا في حق غيره به يفتى نهايه فحل دخوله لحجنب وحائض كفناء مسجد ورباط ومدرسة ومساجد حياض وأسواق لاقوارع الخ. (درمختار، الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها زكريا ٢٠/٢، كراچى ١/٧٥٦، هنديه، زكريا قديم ٢/٢٥٤، حديد ٢/٢٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه شبيرا حمرقاسي عفا الله عنه الجواب عيم الجواب عيم ١/٧٥٤ (الف فتوكل نمبر ١٩١١ه) الفن فتوكل نمبر ١٩١١ه ٢٥٠) الفن فتوكل نمبر ١٩١١ه ١٩١٨ (الف فتوكل نمبر ١٩١١ه)

### اما م صاحب یاان کی اولا د کامسجد کا پنکھااستعال کرنا

سوال: [۷۸۹۳]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ جہاں امام صاحب رہتے ہیں وہ جگہ مسجد سے ملی ہوئی ہے اور اس میں ایک دروازہ بھی ہے، مسجد کے اس دروازہ میں امام صاحب اور ان کے بیچے اس میں سے آنا جانا کرتے ہیں، اور اس دروازہ سے نکل کر مسجد کو آرام گاہ بنالیتے ہیں، اور مسجد کا پیکھا بھی استعال کرتے ہیں؟ دروازہ سے نکل کر مسجد کو آرام گاہ بنالیتے ہیں، اور مسجد کا پیکھا بھی استعال کرتے ہیں؟ وروازہ سے نکل کر مسجد کو آرام گاہ بنالیتے ہیں، اور مسجد کا پیکھا بھی استعال کرتے ہیں؟

#### باسمة سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: اما مصاحب کے جمرے سان کے بچول کامسجد میں آ ناجانا، اور مبجد کا بچلہ استعال کرنا اس سلسلہ میں تکم شرعی بہی ہے، کہ اما مصاحب کا حجرہ اور مبحد دونوں کی بجلی کا میٹرایک ہے، اور بل منجا نب مسجد اداکیا جاتا ہے، تو یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ اما مصاحب کی فیملی کو مسجد کی بجلی استعال کرنے کی اجازت ملی ہوئی ہے تو السی صورت میں امام صاحب اور ان کے بچوں کا مسجد کے بیکھے اور حجرہ کے بیکھے استعال کرنے میں امام صاحب اور ان کے بچوں کا مسجد کے بیکھے اور حجرہ کے بیکھے استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں ، ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ایک نظام کے تحت امام صاحب کو غیر اوقات میں حجرہ کے علاوہ حدود مسجد کے بیکھے استعال کرنے میں احتیاط سے کام لینا علی اور کی جائے کہ عیر اوقات میں حجرہ بیا بیا خانہ کی سمجھ نہیں رکھتے ان کو مسجد میں لانے سے احتر از کرنا چاہئے کہ حجو بیشاب پاخانہ کی سمجھ نہیں رکھتے ان کو مسجد میں لانے سے احتر از کرنا چاہئے ، تاکہ اون کے بیشاب پاخانہ سے مسجد کافرش ملوث نہ ہو۔

عن واثلة بن الأشقع ،أن النبي عليه قال: جنبوا مساجد كم صبيا نكم، الحديث: (سنن ابن ماجه ، باب مايكره في المساجد ،النسخة الهندية /٤ ٥، دارالسلام رقم / ٧٥٠، المعجم الكبير للطبراني ، داراحياء الترث العربي ١٣٢/٨، رقم: ١٣٦٠، ١٣٦٠، رقم: ١٣٦٠)

جاز للإمام جعل المسجد طريقاً لاعكسه. (الدرالمنتقىٰ، كتاب الوقف، فصل إذا بنى مسجداً لايزول ملكه بيروت٢/٢٥٥)

لوبنى بيت على سطح المسجد لسكنى الإمام فإنه لايضر فى كونه مسجداً لأنه من المصالح. (البحرالرائق ، كتاب الوقف، فصل فى أحكام المسجد، زكرياه / ٢١ / ٤٠ كوئته ٥ / ٥١)

لو بني فوقه بيتا للإمام لايضر لأنه من المصالح. (درمختار ، كتاب الوقف، فرع بناء بيت اللإمام فوق المسجد ،قبيل مطلب فيمالو خرب المسجدأو غيره ،

كراچى ٤ / ٣٥٨، زكريا ٦ / ٨٤، الدرالمنتقى بيروت، كتاب الوقف، فصل إذا بني مسجداً لايزول ملكه ٢/٢ ٥٩)

وأما إحضار الصبى المسجد فأجاز وه حيث لايعبث به، ويكف عن العبث إذا نهى عنه ، فإن كان من شأنه العبث أو عدم الكف ، فلا يجوز إحضاره فيه . (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠٦/٣٠) فقط واللسجان وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمى عفا الله عنه الجواب صحح: مرابع عنه المحالة عنه عنه المحالة عنه المح

(الف فتو کی نمبر:۱۰۵۱۲/۳۹) کیراار۳۳۲/۱۱ه

### امام صاحب کی قیملی کا مسجد کا یا نی استعمال کرنا

سوال: [ ۱۹۵۵]: کیافرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد کے امام صاحب میں: کہ ایک مسجد کے امام صاحب مسجد ہی کے مکان میں جو کہ مسجد سے متصل ہے کرایہ پر رہتے ہیں مع فیملی کے اور مسجد کو کرا بیا داکر تے ہیں، بعض مقتد یوں کی خواہش ہے، کہ مسجد کی ٹنکی سے موٹر کے ذریعہ مسجد کا پانی امام صاحب کے مکان میں کے ذریعہ مسجد کا پانی امام صاحب کے مکان میں کہتے سے پانی کا اپناظم بھی ہے، دریا فت طلب امریہ ہے کہ اس طرح مسجد کی ٹنکی کا پانی بذریعہ موٹر امام صاحب کی فیملی کے استعال کے لئے دینا درست ہوگا ؟

المستفتى: احمر جان ، محلّه پيرزاده ، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التو فیق: امام صاحب کا کمرہ چونکہ متعلقات مسجد میں سے ہے اس کے مسجد کی نکی کا پانی موٹر کے ذریعہ سے امام صاحب کی فیملی کے استعال کے لئے دینا اور فیملی کااس پانی کواستعال کرنا شرعاً جائز اور درست ہے۔ (مستفاد:محمودیة تدیم ۲۰۲/۱۸، وینا کی ۲۰۲/۱۸)

ويداً من غلته بعمارته ثم ما هو أقرب لعمارته كإمام مسجد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم. (شامى، الوقف، مطلب يبدأ بعد العمارة

بـمـاهـو أقـرب إليهـا زكـريـا٦/٥٠، كـراچـى ٣٦٧/٤، الـمـوسوعة الفقهية الكويتية ٢٩٢/٣٦، هـنــديـه زكريا قديم ٣٦٨/٢، جديد ٢/٢٥، البحرالرائق، كوئته ٥/٣٠، زكريا ٥/٥٣) فقطوالله *سبحا نه وتعالى اعلم* 

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۲۳/۲۳/ه کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه سرجها دیالا ولی ۱۳۲۳ه (الف فتوی نمبر :۷۲۲۰/۳۲)

### مسجد کے حجرہ کوتعویذ خانہ بنانا

سوال: [٢ ٥٨٩]: كيا فرماتے ہيں علماء كرام مسكد ذيل كے بارے ميں: كه(١) مسجد كے امام صاحب نے تعویذ خانه مسجد كے امام صاحب كورہ نے كے لئے جو جگه دى گئى ہے، اس كوامام صاحب نے تعویذ خانه روحانی جسمانی علاج كے لئے متعین كرليا ہے، اور امام صاحب دوسرى جگه كرايہ پررہتے ہيں، كياان كے لئے ايسا كرنا جائز ہے يانہيں؟

(۲) امام صاحب کے پاس علاج کے لئے ہندوا ورمسلم عورتیں بھی آتی ہیں اور علاج خانہ میں جانے کے لئے مسجد کے اندرجانا پڑتا ہے ،اور عورتیں تعویذ کے انتظار میں مسجد کے اندر بیٹھتی ہیں ، بھی بھی نمازیوں کے ساتھ آمنے سامنے آجاتی ہیں، تو کیا بیجا ئزہے یانہیں؟ المستفتی: محمد آزاد،ایرونگ، تھویال، منی پور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق : مسجد كحجر كوتعويذ خانه بنانا قطعاً جائزيين، اسى طرح تعويذ گند ك ك حدود مسجد مين مسلم غير مسلم عورتول ك آ مديجى قطعاً ناجائز ہے۔ سئل أيضا عن إمام مسجد فيه منازل موقو فة لسكنى الإمام هل له أن يؤ اجرها؟ فقال ليس له ذلك . (تاتار خانية ، الفصل الحادى العشرون في المساحد زكريا ٨/٨٧٨) برقم: ١٥٦١)

لايجوز أخذ الأجرة منه ولا جعل شيئي مستغلا ولا سكني كما في البزازية . (الدر المنتقيٰ ، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٥٩٤)

ولا يجوز للقيم أن يجعل شيئا من المسجد مستغلا ولا مسكنا.

(البحرالرائق، كوئته ٥/١٥، زكرياه/٢١)

ولايجوز أن يتخذه طريقا بغير عذر . (فتح القدير ، قبيل باب الوتر ، زكريا ٢٥٦/١، كراچي ٢٥٦/١)

و لا يجوز أن تعمل فيه الصنائع لأنه مخلص لله ، فلا يكون محلا لغير العبادة . (فتح القدير، زكريا ٢٣٥٥، كوئنه ٣٦٩/١، دارالفكر ٢٢/١)

فالحاصل أن المساجد بنيت لأعمال الآخرة مما ليس فيه توهم إهانتها و تلويثها مما ينبغى التنظيف منه ولم تبن لأعمال الدنيا ولو لم يكن فيه توهم تلويث وإهانة . (كبيرى/٢١١، لاهور)

لأن المساجد ما بنى إلا لها (أى العبادة) من صلواة واعتكاف وذكر شرعى وتعليم علم ، وتعلمه وقراء ققرآن . (البحرالرائق، كوئه ٢/٤٣، زكريا٢/٠٠) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله برراز ۱۳۳۲ ماه

کتبه بشیراحمرقاتمی عفاالله عنه ۸رزیقعده ۴۳۲ اه (الف فتو کی نمبر:۴۹۲/۵۱۴)

## مسجد کے بورنگ سے امام صاحب کے کمرہ میں کنکشن دینا

سوال: [۷۹۹۷]: کیا فرماتے ہیں علماءکرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ میں اپنے روپیہ سے مسجد کے اندر بورنگ کروا کے ٹئنگی بھرنے کے لئے پائپ لگوا رہا ہوں اور اس ٹنگی کے پائی کاایک پائپ امام صاحب کے کمرہ میں ان کی سہولت کے لئے لگوا نا چاہتا ہوں اس لئے کہ امام صاحب اپنے ہیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے ، توامام صاحب کے کمرہ میں جو مسجد ہی کا کمرہ ہے ، اس میں پانی کا کنکشن دے ، توامام صاحب کے کمرہ میں جو مسجد ہی کا کمرہ ہے ، اس میں پانی کا کنکشن دے

فتاویٰ قاسمیه سکتا ہوں یانہیں؟ شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتى: محماسلام كيت والى منجد، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: جبآپ بذات خوداپ روپ سے بورنگ بنوا کر منکی بھرنے کے لئے پائپ لگوارہے ہیں،تو آپ کے لئے یہ بھی اختیار ہے کہ امام صاحب کے کمرہ میں بھی یائپ لگوادیں۔

فإن شرائط الوقف معتبرة إذالم تخالف الشرع وهو مالك فله أن يجعل ماله حيث شاء فلم يكن معصية . (شامى، الوقف، مطلب شرائط الوقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، زكريا ٧/٦، كراچي ٤٣/٤، الموسوعة الفقهية الكويتية ١٣٢/٤٤) فقط والتّدسجانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقر محرسلمان منصور بورى غفرله ۰۳۱۵/۹۱۹۱۵

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه ۳۰ برجما دیالا ولی ۱۴۱۹ ھ (الف فتوی نمبر:۳۳ر۵۵۷۵)

ا مام صاحب کامسجد کی بجلی استنعال کرناا ورطلبه کامدرسه کی بجلی سے پر کیس کرنا

سے وال: [۸۹۸]: کیافرماتے ہیں علماء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں : كه(۱) شهر كى جامع مسجد ميں مكتب چل رہاتھا،اس مسجد كے امام كى ذمه دارى تھى، كه ا مامت کے ساتھ ساتھ اس مکتب میں پڑھا نا بھی ہے،تعلیمی فقدان اورشہر کے بچوں کے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھنے کی وجہ سے مکتب خالی نظر آ رہا تھا، ان حالات کو دیکھتے ہو ئے مکتب *کو مدرسہ* کی شکل دے کربیرونی طلبہ کے قیام وطعام کا انتظام کیا جس کی وجہ سے کچھ مقامی بیجے اور کچھ باہر کے بیچے داخل ہوئے اور مدرسہ تعلیمی اعتبار سے ترقی کی

طرف گامزن ہونے لگا، مدرسے کے جملہ انظامی امور کی دیکھ بھال کے لئے ناظم اور مہتم صاحبان ہیں، مدرسہ مسجد ہی کی اراضی میں ہے، اور مسجد ہی سے منسلک ہے مدرسہ کے مدرسین وملاز مین وغیرہ کے اخراجات مدرسے ہی کے فنڈ سے پورے ہوتے ہیں، مدرسہ کا حساب و کتاب الگ اور مسجد کے خزانچی بھی دوسر کے شخص ہیں، مدرسہ کا بحل کا کناشن مسجد ہی سے ہے بخز انچی صاحب مدرسے کے مہتم صاحب سے بحل کے خرج کا مطالبہ کرتے ہیں مسجد کے خزانچی کا مطلوبہ مطالبہ ہمتم صاحب دینے کو تیار ہیں، مگر جواب طلب بیدا مرہے کے مدرسہ کے مہتم صاحب مطلوبہ رقم وے دیں یا بجل کا کناشن مسجد سے الگ کرلیں، مطلوبہ رقم وے دیں یا بجل کا کناشن مسجد سے الگ کرلیں، مطلوبہ رقم دینا ہی کا فی ہے یا نہیں؟

ر ۲) دوسرا سوال میہ ہے کہ مدرسے ہی میں امام صاحب کے لئے رہائش کا انتظام بفضلہ تعالیٰ ہو گیا ہے نہ مسجد سے طعام کانظم ہے نہ مدرسہ سے، امام صاحب کا کہنا ہے کہ موجودہ تخواہ جودی جاتی رہی ہے، بینا کافی ہے پھر بحل کے خرج کامطالبہ درست نہیں ہے، بیہ مدرسے کی طرف سے ہونی چاہئے، یامسجد کی طرف سے ؟ نیز دوسری منزل پرقر آن کی تعلیم ہوتی ہے، اور تیسری منزل پرامام صاحب اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں؟

'(۳) تیسرا سوال نہ ہے کہ مدرسے منیں جورو پئے آتے ہیں،طلبہ ہی کے لئے آتے ہیں،اورطلبہ کےاو پرخرج ہونا چاہئے،طلبہ کے کپڑوں پر پرلیس پر ہہتم صاحب کا پابندی لگا نا کہاں تک درست ہے؟ برائے کرم وضاحت فرما ئیں،کرم ہوگا۔

المستفتي: امتيازاحمد، امام جامع مسجد، وناظم: مدرسه مفتاح العلوم جامع مسجد سيوماره، بجنور

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و ببالله المتو فنيق: (۱) سوال کااصل مقصد بجلی کے بل کی ادائیگی سے متعلق ہے کیونکہ مدرسہ کا نظام اور خرچہ اخراجات الگ سے ہے، اور مسجد کا ذمہ دار اور خرچہ اخراجات اس سے بالکل الگ مستقل ہے تو الین صورت میں بجلی کا خرچ اور اس کے بل کی ادائیگی بھی مستقل اور الگ الگ ہونی جا ہے ، لہٰذامسجد کے خزانچی کا مدرسہ سے بجل کے خرج کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے، اورسب سے بہتر شکل یہی ہے کہ ماضی میں مدرسہ نے جو بجلی خرچ کی ہے، اس کی ا دائیگی کرلیں، اور آئندہ کے لئے الگ سے میٹر لگالیا جائے، تا کہ مسجد کے میٹر کاخرچہ مدرسہ جائے، تا کہ مسجد کے میٹر کاخرچہ مدرسہ برداشت کرے اور مدرسہ کے میٹر کاخرچہ مدرسہ برداشت کرے۔ (مستفاد: فاوی مجمودیہ میرٹھ ۲۲/۲۲)

وإذارأى حشيش المسجد فرفعه إنسان جاز إن لم يكن له قيمة فإن كان له ادنى قيمة لا يأخذه إلا بعد الشراء من المتولى أو القاضى أو أهل المسجد أو الإمام . (البحرالرائق، الوقف، فصل في احكام المسجد زكريا ٥/٠٤، كراچي ٥/٥٠)

لوسكن بلا إذن أو أسكنه المتولى بلا أجر كان على الساكن أجر المثل ودخل مالوكان الوقف مسجداً أو مدرسة سكن فيه فتجب فيه أجرة المثل. (شامى، مطلب إذا آجرالمتولى بغبن فاحش كان خيانته زكريا ٦/٥، كراچى ١٨٠٤، هنديه زكريا قديم٢/ ٢٠، حديد ٢/٧٨٧، الفقه الإسلامي وأدلته ، مكتبه هدى انثرنيشنل ديو بند٨/٢٣٠، دارالفكر ٢٠/٩٨١)

(۲) دوسری بات مسجد کے امام صاحب کی رہائش کی بجلی کا خرچہ کون ادا کرے؟ تو اس سلسلہ میں واضح بات یہی ہے کہ امام صاحب مسجد ہی کے ملازم ہیں، اس لئے امام صاحب مسجد ہی کے ملازم ہیں، اس لئے امام صاحب کے جرے اور رہائش گاہ کاخر چہ مسجد کے فنڈ سے ادا کرنا چاہئے، اور سوال نامہ سے یہ بھی اشارہ ملتاہے، کہ دوسری منزل اور تیسری منزل کی جو بات کہی گئ ہے، بی حدود مسجد اور جماعت خانہ سے خارج ہواس حصہ میں جماعت خانہ سے خارج ہواس حصہ میں امام صاحب کا فیملی کے ساتھ رہائش اختیار کرنا جا کڑنے، بشر طیکہ امام صاحب نے ان جگہوں پر تعویذ گنڈہ وغیرہ کا سلسلہ جاری نہ کرر کھا ہو جو مسجد کے مقاصد کے خلاف ہے۔

لوبني فوقه بيتا للإمام لايضرلأنه من المصالح أما لوتمت المسجدية ثم أراد البناء منع ..... ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولاأن يجعل شيئاً منه

مستغلاو لا سكني الخ. (درمختار زكريا٦ /٨٤ ٥، كراچي ٢٥٨/٤)

(۳) یہ بات صحیح ہے کہ مدرسہ میں جوروپیہ آتا ہے وہ طلبہ ہی کے لئے آتا ہے، گر اس پیسہ کو ہر طالب علم اپنے اپنے طور پر بغیرا نظام کے جس طرح چاہے خرج نہیں کرسکتا؛ بلکہ مدرسہ کے ذمہ دار کے انتظام کے تحت وہ خرج ہوتارہے گا، تا کہ مدرسہ کا نظام نہ بگڑے اس لئے مدرسہ کے ذمہ دار کی اجازت کے بغیر بجلی کی پرلیس استعال کرنے کی طلباء کو اجازت نہیں؛ کیونکہ نظام کا باقی رکھنا ایک اہم کام ہے اور مدرسہ کے اصول وضو الط حسب ذیل حدیث شریف سے ثابت ہوتے ہیں۔

عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده أن رسول الله عليه على عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده أن رسول الله على قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. أحل حراماً والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالاً أو أحل حراماً. (ترمذى شريف، الأحكام، باب ماذكر عن رسول الله في الصلح بين الناس، النسخة الهندية ١/١٥١، دارالسلام رقم: ١٣٥٢) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۹رشعبان ۱۲۳۵ه (الف فتوی نمبر:۱۲۳۴/۳۱)

## کیاائمہ مساجد وقف بورڈ کی شرائط کے پابند ہیں؟

سےوال: [۹۹۹]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں

: کہ پنجاب وقف بورڈ کی طرف سے ہریا نہ پنجاب وہما چل میں سینکڑوں ائمہ کرام
پنجوقتہ نما زوں کی اما مت اور بچوں کی دینی تعلیم وغیرہ کے ساتھ مساجد کی بہت سی
خدمات انجام دیتے چلے آئے ہیں، اور چونکہ بیہ خدمات ۲۲۷ گھنٹہ ائمہ کوانجام دینی
پڑتی ہیں، اس لئے وہ اپنا ذریعہ معاش بھی کوئی اور اختیار نہیں کرسکتے ہیں، صرف
وقف بورڈ کی تخواہ پران کی ضروریات کا انتصارہے، مگر وقف بورڈ ان ائمہ کو کسی نہ کسی

صورت میں برطرف کرناچا ہتاہے؟

(۱) پہلی صورت یہ ہے کہ ناظرہ (غیر متندعالم) ائمہ کوعلیجہ ہ کیا جارہا ہے، ان میں بہت سے متندعلاء بھی ہیں، جن کی تقرری ناظرہ کی حیثیت میں کی گئی تھی ، اوراب ان کی سندوں کوئہیں ما ناجار ہاہے؟

(۲) دوسری صورت میہ کہ جوامام ۲۵ رسال کا ہوجائے اسے برطرف کرنا ضروری ہے، اگراس نے ۲۵ رسال کی عمر کے بعد اپنی ذرمداری نہیں چھوڑی اور شخواہ وصول کی ہے تو شخواہ والیسی کا مطالبہ ہے، جبکہ اعلان میکیا گیا تھا، کہ ریٹا کرڈ کرنے کے بعد ۲۰ م ہزار دو پیہ بورڈ کی طرف سے دیئے دجائیں گے، اب آپ فرمائیں کہ شرعی نقطہ نظر سے وقف بورڈ پنجاب کا میطریقہ ائمہ کے ساتھ کہاں تک رواہے، ائمہ کرام عدالتی چارہ جوئی کرنا چاہتے ہیں، اس میں شرعی فتو کی بیش کریں گے؟

المستفتى: ائمهُ اكرام، پنجاب وقف بور ڈ

### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو هنيق: وقف بوردٌ كی طرف سے بي توانين پہلے ہى بنے ہوئے ہیں، اورائم حضرات ان قوانين كوتشليم كركے ہى ملازمت قبول كيا كرتے ہیں، اس لئے وقف بوردٌ كا اپنے قوانين پر عمل كرنا جائز ہوگا، ہاں البتۃ اگر عدالت كے ذريعہ سے قوانين ميں تبديلى ہوجائے تو پھراس كے مطابق عمل كيا جاسكتا ہے۔

عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده أن رسول الله على السلم السلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. (ترمذى شريف، الأحكام، باب ماذكر عن رسول الله في الصلح بين الناس، النسخة الهندية ١/١٥، دارالسلام رقم: ٢٥١/) فقط والله سيحان وتعالى اعلم

الجواب سیحی: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۵راار ۱۸۱۸ اه کتبه بشبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ۵رزیقعده ۱۳۱۸ه (الف فتو کانمبر ۳۳۰ (۵۵ ۵۵)

## مسجد کے ضعیف العمرامام کے لئے منجانب مسجد پینشن

سوال: [ ۱۹۰۰]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ زید مسجد میں امامت پر مامور ہے، نیز مسجد کی تعمیر وتو سیع پر پوری طرح توجہ بھی کرتار ہتا ہے، نیز مسجد کی ہم طرح خدمت کرتار ہتا ہے، اب اس وقت اپنی صحت سے معذور ہے، جس کی وجہ سے امامت کی خدمت انجام نہیں دے سکتا ہے، نہ کوئی دوسری ہی خدمت ہو سکتی ہے، اب اس صورت میں مسجد کی آمدنی سے زید کو تخواہ دی جاسکتی ہے یا نہیں؟ یاا پنی جیب سے مصلیان امام صاحب کا تعاون کر سکتے ہیں، شریعت کی روشنی میں جواب عنایت فرمانے کی زحمت گوارہ کریں؟

المستفتى: تفضّل حسين، بسوال ميدٌ يكل اسٹور، گرري گنج، سيتا يور

### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: حسب تحریر سوال جبکه ندکوره اما صاحب کمزوری کی وجہ سے اما مت یا مسجد کی کوئی اور خدمت کرنے پر قا در نہیں ہیں، تواب ان کو مسجد کے فنڈ سے اس کا حجہ سے اما مت یا مسجد کی کوئی اور خدمت کرنے پر قا در نہیں ہیں، تواب ان کو مسجد کے فنڈ تعاون کر سکتے ہیں، اسی طرح اگر مسجد میں چندہ کے ذریعہ آمدنی ہوتی ہواورا نظامیہ میٹی سے ضابطہ بنالے کہ جو اما م صاحب طویل مدت تک مسجد میں رہیں اور پھر بڑھا ہے کی وجہ سے معذور ہوجا ئیں تو بطور امداد مسجد کی طرف سے ان کی پینشن جاری کردی جائے گی، اور حتی الوسع چندہ دہندگان کو پنیشن سے متعلق معلوم ہوجائے، تواس صورت میں مسجد کی آمدنی سے پینشن و سے میں کوئی حرج نہ ہوگا۔ (مستفاد جمود بیڈ انجیل ۲۹۴/۱۵ میر ٹھ ۲۲۲/۵۲)

والذى يبتدأ به من ارتفاع الوقف عمارته شرط الوقف أو لا ثم ماهو أقرب إلى العمارة ..... ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح ..... والبساط بكسر الباء أى الحصير ويلحق بهما معلوم خادمها وهو الوقاد والفراش فيقدمان . (البحر الرائق، كتاب الوقف، كوئته ٥/٣ تا ٥/٩ ، زكرياه/ ٣٥٦ تا ٣٥٩)

وللمتولى أن يستأجر من يخدم المسجد يكنسه ونحو ذلك بأجر مثله أو زيادة يتغابن فيها . (هنديه ، زكريا قديم ٢/٢ ١/٦، جديد٢ ٢/٢)

عن عبد الله بن عمر و بن عوف المزنى عن أبيه عن جده أن رسول الله على عن غبد الله بن عمر و بن عوف المزنى عن أبيه عن جده أن رسول الله على على المسلم بن المسلمين إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حراماً . (ترمذى شريف، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالاً أو أحل حراما . (ترمذى شريف، الأحكام ، باب ماذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلح بين الناس ، النسخة الهندية ١/١٥ دارالسلام رقم: ١٥٥١) فقط والله بحانه وتعالى المم

الجواب پیچ: احقرمجمه سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۸۸ ۸۰ ۱۳۷۸ .

۱۲۱ - ۱۰ ۱ کتبه بشبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۵رشعبان ۱۵۳۵ه (الف فتو کی نمبر ۲۱ / ۱۱۲۳۳)

## مستقل اما م کورمضان میں رقم جمع کر کے ہدید بنا

سوال: [۱۰۹۷]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید گاؤں کی ایک مسجد میں امام ہے، جس سے کمتی مدرسہ بھی ہے، تقرر ہوتے وقت طے ہواتھا، کہ مدرسہ سے تنخواہ ہوگی اور امامت کی کوئی تنخواہ ماہا نہ تعین نہ ہوگی ، کیکن دستور بیر ہے گا کہ سال کے اخیر رمضان گذر کر چاندرات کومحلّہ کے لوگ خاصی رقم امام صاحب کو دیں گے، کیکن کتی دیں گے یہ واضح نہیں کیا گیا تھا، جو ہو جائے وہ امام کا مقدر ہے، خیر اس طرح زید کو کام کرتے ہوئے آٹھ سال کا عرصہ گذر چکاہے، بہر کیف ان لوگوں کا رقم دینے کا طریقہ اس طرح ہے کہ رمضان میں تراوی کے اندر تھیل قرآن کے موقع پرختم کے نام پر ہزاروں کی تعدا دمیں روپیہ جمع کرتے ہیں، جس میں سامع بھی اکثر امام صاحب ہی ہوتے ہیں، خیراس دن حافظ اور سامع کو جو بھی مناسب ہمجھتے ہیں، دیدیتے ہیں، رقم چونکہ کافی ہوتی ہے اس کی پگی ہوئی اور پچھا کھٹا کر کے چاندرات کو ذمہ دارلوگ جو ہوتے ہیں، اگر کمی دیکھتے ہیں، تو جبر پہلور پرلوگوں سے وصول یا بی کرتے ہیں، جس کے ڈرسے پچھ مسجد میں اس وقت آتے بھی نہیں بیں، اب تمام لوگوں سے وصول بیا بی کرتے ہیں، جس کے ڈرسے پچھ مسجد میں اس وقت آتے بھی نہیں کرحوالہ کرتے ہیں، کہ لیجئے امام صاحب ہو ہے کہ اول یہ لوگوں کی طرف سے ہدیہ ہے۔

کرحوالہ کرتے ہیں، کہ لیجئے امام صاحب بیآ ہے کوہم لوگوں کی طرف سے ہدیہ ہے۔

(1) دریا فت طلب سے ہے کہ اول بیلوگ جو رقم جمع کرتے ہیں قرآن کے نام

(۱) دریافت طلب میہ ہے کہ اوں میروں ہور ہی سرے ہیں ہر ان سے ما ہے ۔ پر، جس کے حصول میں جبر میہ طور پر بھی لوگوں سے لینا دیکھا گیا ہے ، اس طرح جبر میہ ،

لینا جائز ہے یا نہیں؟

(۲) بوقت وصول میبھی کہتے ہیں کہ اسی میں سے امام صاحب کوبھی تو دینا ہے، وہ ہمارے امام ہیں، پورے سال امامت کی خدمت انجام دیتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ یہ نخواہ سمجھ کرجمع کرتے ہیں، لیکن دیتے وقت میہ کہ کر دینا کہ لیجئے امام صاحب میہ ہماری طرف سے ہدیہ ہی ہے یا شخواہ ہے اور اس طرح لینا ازروئے شرع درست ہے یا نہیں؟ برائے کرم مسئلہ کی وضاحت فرما دیں؟

المستفتي:ظريف احمر،ميوه نواده، بجنور

### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق : جب تقرر کے وقت بیطے ہو گیاتھا کہ تخواہ مدرسے سے ہوگ اور مسجد سے کوئی تخواہ مقرر نہ ہوگی ، توبیہ معاملہ شرعاً جائز ہے اور پھر سال کے اخیر میں امام کو جو پچھ ہدیہ کے نام سے دیاجا تا ہے ، امام کے لئے اس کالینا جائز ہے اور وہ ہدیہ ہی ہے ، تخواہ نہیں ، لیکن اس ہدیہ کے لئے جبری چندہ جائز نہیں ہے ، البتہ

صرف اعلان کردیاجائے جوخوشی خوشی لا کر دیدے اس کو تخفہ میں دیاجا سکتا ہے یہ ہدیہ اور تخفہ صرف مستقل امام کے لئے ہے لیکن قرآن نسنانے والے حافظ کو ہدیہ اور تخفہ کے نام سے بھی دینا جائز نہیں ہے۔

عن أبى حرة الرقاشى عن عمه أن رسول الله عليه قال: لا يحل مال المرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. (السنن الكبرئ للبيهقى ،الغصب ، قبيل باب من غصب حارية فباعها ثم حاء رب الحارية ، دارالفكر ٨/٢٠٥، رقم: ١٧٤٠)

فالحاصل أن ماشاع في زماننا من قراء ة الأجزاء بالأجرة لا يجوز لأن فيه الأمر بالقرأة وإعطاء الثواب للآمر والقراء ة لأجل المال ؛ فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر ولولا الأجرة ماقرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا إنا لله وإنا إليه راجعون . (شامي، الإحارة، باب الإحارة الفاسدة ، مطلب تحرير منهم في عدم حواز الاستئجار على التلاوة ، زكريا ٩/٧٧، كراچي ٥٦/٦) فقط والله سبحان وتعالى اعلم كتبه بشبيراحم قاسي عفا الله عنه الجوارية عنه الجوارة المناسعة المحارة الم

الجواب سيحيح: احقر محمر سلمان منصور پورې غفرله پورې برورې

۲۲رزیج الثانی ۱۴۲۴ه (الف فتو کی نمبر: ۳۲/۱۱۰۸)

## مسجد کی موقو فدز مین کی آمدنی سے مدرس کو تخواہ دینا

سےوال: [۹۰۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) زید نے اپنی کچھ زمین مسجد کے صرفہ کے لئے وصیت کر دی تو کیا اس کی پیدا وار وغیرہ سے ایسے مدرس کو تنخواہ دی جاسکتی ہے، جس کواہل محلّہ ہی تنخواہ دیتے ہوں اور باہر سے کسی بھی قشم کا چندہ نہ کیا جاتا ہونیز وہ امامت کے فرائض بھی انجام دیتا ہو۔

(۲) نیز اسی وصیت کردہ زمین کی پیدا وار کوعیدگاہ کی چہار دیواری بنوانے میں صرف ...

کیاجاسکتاہے یانہیں؟

المستفتي :مُرمحسن على مسعلم : يميل ادب، مدرسه امداديه، شلع: مرادآ باد

### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (۱) مسجد كنام وقف كى گئاز مين كى آمدنى سے قدرليس كى تنخوا ه صرف اسى مدرس كود يناجائز ہے جواسى مسجد ميں تعليم ديتا ہے، اورا گرمدرسها ور مسجد دونوں الگ الگ بيں تو صرف امامت كى تنخوا ه دينا جائز ہے تدرليس كى تنخوا ه دينا جائز نہيں۔ (مستفاد: كفايت المفتى ١٨٢٢، مديدزكريا مطول ١٠/ ٢٢٢، امدادا لفتاوئ ٥٥٥/٢٥٠) والمذى يبدأ به من ارتفاع الوقف أى من غلته عمارته شرط الواقف أولا شم ماهو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد (إلى قوله) ثم السراج والبساط كذلك إلى أخر المصالح الخ. (شامى، الوقف،

مطلب يبدأ بعد العمارة بماهو أقرب إليها ، زكريا ٢/٠٦٠، كراچي ٣٦٧/٤، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩٢٧، هنديه زكرياقديم ٣٦٨/٢، حديد٢/٢٥٦، البحرالرائق ، زكريا

٥/٥٦، كوئته ٥/٣١٢، ٢١٤)

(۲) وقف مسجد سے حاصل شدہ رو پئے کوعیدگاہ پراور وقف عیدگاہ پرخرچ کر نااور وقف عیدگاہ پرخرچ کر نااور وقف عیدگاہ سے حاصل شدہ رو پید سے مسجد بنا ناجا ئز نہیں ہے، اس لئے کہ پیغرض واقف کے خلاف ہے۔ (متفاد: نتاوی مجودیہ ۱/ ۱۳۹، ڈابھیل ۱۵/ ۵۸ ،امدادالفتاوی ۹۱/۲۸)

على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الوقفين واجبة الخ. (شامي، كراچي ٤/٥٤، زكريا٦٦٥/٦)

شرط الواقف كنص الشارع فيجب إتباعه . (شامى، زكريا٦ /٧٣٥، كراچى ٤ /ه ٩ ٤)

فيان شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع الخ. (شامي، كراچي ٣٤٣/٤ ، زكريا٦ ٧/٦١) الموسوعة الفقهية الكويتية ٤ ١٣٢/٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب سیحی: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۹ره ۱۴۱۵م۱۳ه کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۹۱۵٫۵٫۲۹ ه (الف فتو کی نمبر:۳۰۳۱ س

## مسجد کی آمدنی سے امام ومؤ ذن کی تنخواہ دینا

سوال: [۲۹۰۳]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سجد کی آ مدنی سے امام ومؤ ذن کی تخواہ اداکی جاسکتی ہے یانہیں؟ جبکہ سجد کو چندہ دینے والے کسی مد کی تفصیل نہیں کرتے ہیں؟

المستفتى: محرسليم احرمير كنج ، بجنور

بإسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: چنره دمندگان عرف میں منافع مسجد کے لئے ہی چنده دیا کرتے ہیں، اس لئے مذکوره آمدنی سے امام ومؤ ذن کی تخواه ادا کرنا بھی جائز ہوگا۔ ویبداًمن غلته بعمارته شم ماهو أقرب لعمارته کامام المسجد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم الخ. (الدرالمختار مع الشامی، الوقف،

مطلب يبدأ من غلة الوقف بعمارته زكريا ٩٩/٦١، كراچي ٣٦٦/٤، هنديه زكريا قديم

٣٦٨/٢، حديد ٢/٢ ٣٥، البحر الرائق ، كوئنه ٢١٣/٥ زكريا ٥٦/٥، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩٢/٣٦) **فقط والندسجانه وتعالى اعلم** 

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه پرشعبان ۴ ۱۹۰۹ه (الف فتو کانمبر : ۲۵۰/۲۵)

غریب امام کی مسجد کے فنڈ سے امداد کرنا

سوال: [۴۹۰۷]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ہماری مسجد میں امام صاحب تقریباً مہم رسال سے بلا معاوضہ امامت کررہے ہیں مقامی ہیں، ایک دوکان چھوٹی می کرتے تھے درزی کی، اس سے اپنا گذراوقات کرتے تھے، اب ان کوایک حادثہ میں ۱۸ر ہزار روپیہ کا بار پڑگیا کاروباری حالت اچھی نہیں ہے، پریشان ہیں کیا کریں ایسی مجبوری کی حالت میں ہم مسجد کے فنڈ سے ان کی امداد کر سکتے ہیں، تا کہ قرض سے نجات حاصل ہو سکے، شری جواز سے ہم کوجا نکاری چاہئے عمر ۲ کے رسال ہے، اب وہ کام کرنے کے حاصل ہو سکے، شری جواز سے ہم کوجا نکاری چاہئے عمر ۲ کے رسال ہے، اب وہ کام کرنے کے قابل بھی نہیں رہ گئے ہیں، اس لئے قرض کی ادائیگی ضروری ہے، بریں بنا شری معلومات کی اشد ضرورت ہے، بریں بنا شری معلومات کی اشد ضرورت ہے، جواب جلد از جلد عنایت کریں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کے فنڈ سے کسی کی امداد جائز نہیں ہے، ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ فدکورہ امام صاحب کے لئے منجا نب مسجد شخواہ مقرر کر دی جائے اور شخواہ کے نام سے جتنا جاہے کمیٹی کے مشورہ سے دیا جاسکتا ہے، نیز جب امام صاحب مقروض ہیں، توصاحب حیثیت اور مالدار لوگ امام صاحب کواپنی زکو ق کے مدسے بھی امداد کر سکتے ہیں، کیونکہ امام صاحب مستحق زکو ق ہیں، اگر سیز ہیں ہیں۔

مديون لايسملك نصاباً فاضلاً عن دينه وفي الظهيرية الدفع للمديون أولى منه للفقير الخ. (الدر المختار ،الزكاة ، باب المصرف ، زكريا ٩/٣ منه للفقير الخ. حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ، دارالكتاب ديو بند/ ٩ ٧ ٧) فقط والسّجانه وتعالى اعلم كتبه بشيرا حمق مى عقاالله عنه الجواب صحح :

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۲۲/۳/۱۲ه

۲ارر بیج الاول ۱۳۱۲ هـ (الف فتو کی نمبر:۲۵۹۲/۲۵۹۲)

محلّه والول سے چندہ کر کے امام ومؤ ذن کی تنخو اہ دینا

سوال: [4•42]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی مستقل آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے مسجد سے متعلق محلوں سے اجتماعی چندہ اکٹھا کرکے امام صاحب اور مؤذن کو تخواہ دی جاتی ہے، کیا بیدرست ہے؟

المستفتى:عبدالمرينينى،سانپور، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: محلّه سے اجتماعی چنده اکٹھا کر کے امام ومؤ ذن کونخواه دینا جائز ہے، جب بخوشی چنده لیاجا تا ہو، جبراً وصول نه کیا جا تا ہو۔ (متفاد: فآویٰ رحیمیہ قدیم ۴/ ۴۲۷، جدیدز کریا دیو بند ۹/ ۱۴۷)

وإذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد فليس له ذلك إلا إذا كان الواقف شرط ذلك في الوقف. (هنديه الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به الفصل الثاني زكرياقديم٢ ٢٦٣/٢ على حديد٢ / ٢٠) فقط والسّر التاني وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقرمجمه سلمان منصور پوری غفرله پوریور برورو

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۳۲۰/۲/۱۰ه (الف فتو کی نمبر:۲۰۲۲/۳۴)

تنخواه سے ہٹ کرالگ سے امام کی اعانت کرنا

سسوال: [۲۹۰۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے یہاں پردلی امام فریضہ امامت انجام دیتے ہیں، تو کیا ہم ان کی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے کچھ اعمانت کر سکتے ہیں، جبکہ امام کو پچھ ماہوارا ور پچھ بھی محلّہ والوں سے جمع کرکے دوسرے وقت دینے کا ماحول ہے؟

المستفتي: محمر بارون، سيكر، راجستهان

#### باسمة سجانه تعالى

البجواب وبسالله التوفيق: جي الآنخواه سيهك كرالگ سے اعانت كرناجائز اور درست ہے، بلكه اعانت كرنے والے كے لئے بہت بشارت ہے۔ عـن أبـي هريرةً عن النبي عَلَيْكُ قـال: ..... والله فـي عون العبد ، ماكان **العبد في عو ن أخيه** . (سنن الترمذي ، باب ماجاء في الستر على المسلم ، النسخة الهندية ٢/ ١ ، دارالسلام رقم: ١٩٣٠، صحيح مسلم، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر النسخة الهندية ٢/٥٤ ٣، بيت الافكار رقم: ٢٦٩٩) فقطوالله سبحا نهوتعالى اعلم كتبه بشبيراحمه قاسمي عفااللهءنه احقرمجمه سلمان منصور بورى غفرله (الف فتو کی نمبر:۵۶۲۲/۳۳)

## ايام تغطيل كى تنخواه كالمستحق امام يانائب

**سے ال**: [۷۹۰۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں : کہ مسجد میں کسی صاحب کوا مام رکھا جائے نماز پڑھانے کے لئے تو تقر ری میں ان کے ذمہ نماز پنجگانہ یا بندی سے پڑھانا ہے،جس کاان کومتولی صاحب ماہانہ معاوضہ دیتے ہیں، اب وہ صاحب چھٹی پر گفر جانا چا ہتے ہیں ،ان کی جگہ دوسراشخص ان کی غیر موجو دگی میں نماز پڑھا رہاہوتو آپ بتائے کہ نخواہ مستقل امام صاحب کومتو کی صاحب دیں گے، یا جس نے ان کی غیرموجود گی میں نما زیڑھائی ہے، اس شخص کو ملے گی ، جبکہ امام صاحب کا اصرار ہے کہ آ ب مجھے دیجئے بیمیراحق ہے، میںا مام ہوں،مبجد کا کام چندہ پر چلتا ہے، آپ وضاحت کےساتھ جواب دیں؟

المستفتي:متولى حافظ اظهرعلى محلّه قاضيات،قصبه مهسپور، ضلع: بجنور

۸/۱/۱۹/۱۵

باسمة سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: نخواه کامستحق مستقل امام ہی ہوگا؛ البته مستقل امام ہی ہوگا؛ البته مستقل امام نے نائب کے لئے کوئی اجرت مقرر نہیں کی ہے تو وہ اس کامستحق ہوگا، اور اگر اجرت مقرر نہیں کی ہے تو وہ اجر مثل کامستحق ہوگا۔ (مستفاد: احسن الفتادی کے ۲۸۵/)

إن النائب لايستحق شيئا من الوقف لأن الاستحقاق بالتقرير ولم يوجد ويستحق الأصيل الكل إن عمل أكثر السنة وسكت عما يعينه الأصيل للنائب كل شهر في مقابلة عمله الخ. (شامي، مطلب مهم في الاستنابة في الوظائف زكريا- ١٣٦/ ٦٣٠، كراچي ٢٠٠٤ ، البحرالرائق، كوئت ٥/ ٢٠٠ زكرياه / ٥٨٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه.شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه کیمرمحرم الحرام ۴۲۲ اه (الف فتوکی نمبر: ۲۹۸۴۷ س

## امام صاحب كارخصت كايام كى تنخواه وصول كرنا

سوال: [۸۰۰]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ(۱)
زیدا یک مسجد کے امام ہیں وہ کثرت سے غیر حاضری کرتے ہیں، خاص طور سے نماز فجر
میں کچھ زیادہ ہی غیر حاضری رہتی ہے، اور رمضان المبارک میں تو پورام ہینہ ہی غائب رہتے
ہیں، جبکہ امام صاحب مقامی ہیں، اور مضان المبارک کی چھٹی بھی انتظامیہ کی طرف سے طے
نہیں ہے، جس کی وجہ سے مصلیان مسجد جماعت کے وقت بلند آ واز سے چہ میگوئیاں کرنے
لگتے ہیں، اور مسجد میں شور ہونے لگتا ہے، اس طور پر مسجد کے تقدس کی پامالی پر ہی بس نہیں بلکہ
بسا اوقات مقدی حضرات مسجد کی انتظامیہ پر بھی ہرستے ہیں، اور کہتے ہیں، کہ اتنازیا دہ ناغہ
کرنے والے امام کو آپ حضرات ہٹاتے کیوں نہیں ہیں؟

(۲) امام صاحب غیرحا ضری کی تخواہ بھی بلاخوف وخطر لیتے ہیں، ان کا بیمل بھی اہل مسجد کی ناراضگی کا سبب بنا ہوا ہے،مسجد کی انتظامیہ نے امام صاحب کوغیر حاضری کی طرف توجہ دلائی کیکن امام صاحب بداخلاقی سے پیش آئے ہیں ،اس سلسلہ میں مسجد کی انتظامیہ نے میٹنگ کی اور طے کیا کہ مفتیان کرام سے فتو کی لیا جائے ، اس لئے دریا فت طلب امریہ ہے کہ مذکورہ بالاصفات کا حامل شخص کیاا مامت کے لائق ہے جو انتشار کا سبب بنا ہوا ہے؟

المستفتى :اراكين كميڻى،ڻانڈ ەبادلى،رامپور

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: منصب امامت کے مسئلہ کا مدار آپس کی شرا کطاور تعامل پرہے، کہ آپس میں جوشرا کط رخصت اور مشاہرہ کے بارے میں طے ہوجا کیں، ان کی پابند کی ضروری ہوجاتی ہے، یا ائمہ حضرات کی رخصت کے لئے علاقہ میں جو تعامل چل رباہے اس کے دائرہ میں رہ کر رخصت حاصل کرنا چاہئے، اگر علاقہ میں ایام رخصت کی شخواہ لینے دینے کا تعامل ہے قوام صاحب کے لیے ایام رخصت کی شخواہ لینا جائز ہے اور اس مسئلہ کا حکم اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے۔

عن عبد الله بن عسر و بن عوف المزنى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: الصلح جائز بين المسلمين إلاصلحا حرم حلالاً أو أحل حراماً ، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالاً أو أحل حراما. (ترمذى شريف، الأحكام ، باب ماذكرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس ، النسخة الهندية ١/١٥٠، دارالسلام رقم: ١٥٥٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه :شبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۲ رزیقعد ۱۴۲۹ه (الف فتوی نمبر :۹۷۲۵/۳۸)

## بلاچھٹی کے گھر پرر ہنے والے امام صاحب کی تنخواہ کاٹنا

گاؤل کی مسجد میں باہر کے امام صاحب رہتے ہیں ، مسجد میں امامت کرتے ہیں، اور تقریباً پانچے سو کلو میٹر دور کے ہیں، اور وہ امام صاحب ہمارے گاؤں میں دس مہینہ سے امامت کرتے ہیں، امام صاحب پندرہ دن کی چھٹی لے کر گھر گئے تھے، اور گھر جا کر کسی مجبوری کے حالات سے ایک مہینہ صاحب پندرہ دن کی چھٹی لے کر گھر گئے تھے، اور گھر جا کر کسی مجبوری کے حالات سے ایک مہینہ کی تخواہ دینی جائز ہے؟ کے قریب آئے تو ان کو ایک مہینہ کی تخواہ دینی چاہئے مانہیں؟ ایک مہینہ کی تخواہ دینی جائز ہے؟ المستفتی : محمد فاروق رحمانی، امام مسجد، دولت پور علی گڈھ

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جینے دن کی چھٹی باضابط امام صاحب لے کر گئے ہیں، ان ایام کی تخواہ معمول کے اعتبار سے آئیں دی جائے گی، لیکن جن ایام میں وہ غیر حاضری کر کے آئے ہیں یعنی بلاا جازت زائد وقت گذار کر آئے ہیں، تو بید یکھا جائے گا، کہ ان کی سالا نہ استحقاقی چھٹی میں سے کتے ایام باقی ہیں، جینے ایام باقی ہوں گے صرف انہی ایام کی تخواہ کے وہ ستحق ہوں گے۔ (مستفاد: احسن الفتاوی کے ۲۸۲۷)

وفى القنية من باب الإمامة إمام يترك الإمامة لزيارة أقربائه فى الرساتيق أسبوعاً أو نحوه أو لمصيبة أو لا ستراحة لابأس به و مثله عفو فى العادة والشرع. (شامى، الوقف، مطلب فيما إذا قبض المعلوم وغاب قبل السنة زكريا٦/٠٦، كراچى٤/٩١، الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٤/٨) فقط والدسبجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محدسلمان منصور بوری غفرله ۲۹ را ۱۳۲۳ ه

کتبه :شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۹ را ۱۳۲۳ اه (الف فتو کی نمبر :۲۹ را ۲۸۲۷)

مسجد کی رقم ہے مؤ ذن کے ضمانتیوں کو بیسہ دینا

سےوال: [۹۱۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسلد ذیل کے بارے میں: کہ

ا یک مؤذن بہار کار ہے والاسر کاری پالتوجانور کونشلی چیز کھلا دینے کی وجہ سے پولس نے اس کوگر فبار کرلیا جس مسجد میں وہ مؤذن تھا، و ہاں کے بچھلوگوں نے ضانت کر کے اسے چھڑ الیا کچھ دنوں کے بعد مؤذن اپنے گھر چلا گیااور واپس نہیں لوٹا پولیس نے ضافتوں کو پکڑ ااور بہر حال ضافتوں نے پانچ ہزارا پنی جیب سے دے کر چھٹکا را پالیا اب عرض یہ ہے کہ وہ پانچ ہزار رو پئے مسجد کے پیسے میں سے لئے جاسکتے ہیں، یا اپنے اور اوڑ ھے جا کیں گے، تفصیل سے وضاحت فر مادیں؟

المستفتي :څمرعلی،متولی مسجدراجوں والی،اندراچوک، شلع:مراد آباد

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسجد مؤذن صاحب كى ملكيت نہيں ہے،اس كئے مسجد كرد يئے ميں سے لينا ہر گز جائزنہ ہوگا۔

لايجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعى الخ. (قواعد الفقه،

اشر في/ ١١٠ رقم: ٢٦٩، الموسوعة الفقهية الكويتية ٨ ٢/٤ ٢٦) فقط والتسجانه وتعالى اعلم

كتبه بشبيرا حمرقاتمى عفاالله عنه

• ارشعبان۱۴۱۳ ه

(الف فتو کانمبر:۳۲۲۲/۳۹)

## ا مام کے لئے دی گئی رقم کا استعمال دوسرے مصرف میں کرنا

سوال: [90]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ صوبہ راجستھان اور خاص طور سے شہر سیر میں ایسا رواج ہے کہ امام کو کچھ ماہوار اور کچھ سالانہ ہدیہ اخراجات کو پورا کرنے کے لئے اجتماعی طریقہ سے خوشی کے ساتھ بغیر کسی زور زبر دسی کے اپنا فرض سمجھ کر دیتے ہیں، تا کہ امام صاحب کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور خوش دلی کے ساتھ اپنا کام کرسکیں دینے والوں کی بھی نیت میں اخلاص ہوتا ہے، اورایک طریقہ سے تخواہ میں شاربھی گردا ناجا تا ہے، اس مرتبہ کمیٹی والوں نے بیسوچ کرسالا نہ آمدنی میں سے کم کردیا کہ مدرسہ یامسجد کی دوسری ضروریات میں اس بیسہ کو استعال کرلیں گے، جبکہ دینے والوں کی نبیت صرف امام کے لئے ہوتی ہے تو کیا اس بیسے کو دوسرے مصرف میں خرچ کیا جاسکتا ہے؟ اس بیسہ کا کیا حکم ہے؟ دینے والوں کی نبیت کا کیا مسکلہ ہے او روسرے مصارف میں استعال کرنے والوں کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ ائمہ حضرات کو بھکاری ، نوکرا ور مزد ورسے بھی کہیں کم سمجھا اور جانا جاتا ہے؟

المستفتى : مُحمد بارون ، راجستهان

### باسمة سجانه تعالى

**البعبواب و ببالله التوهنيق**:اگردينے والاا مام کے لئے کہہ کر دیتا ہے، اور لینے والا بھی امام ہی کے لئے کہہ کرلیتا ہے، تواس پیسہ کوامام کے علا وہ کسی اور مصرف میں صرف کرنا جائز نہ ہوگا۔

حمل على العرف أي على عادات الناس الخ. (درمختار ، مطلب في أن النص أقوى من العرف ، زكريا / ۹/۷، كراچى ٥/٦ / ١٧) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمد قاسمي عفا الله عنه الجواب صحح: مرصفرالمنظر ۱۳۹۱ه مع احتر محمدسلمان منصور پورى غفرله (۱۵ مرم ۱۳۹/۲۸) هـ (الف فتو ئ نمبر : ۵۲۲۳/۳۳) هـ (الف فتو ئ نمبر : ۵۲۲۳/۳۳) هـ

## امام صاحب کامسجر کی زمین میں تھیتی کرنا

سوال: [ ۱۹۲۷]: کیا فرماتے ہیں علماءکرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سجد کے صحن سے ملحق تھوڑی سی زمین ویران پڑی ہے ، جس کا انتساب ملحقہ قبرستان کی طرف ہوتا ہے، امام صاحب اگراس جگہ میں سبزی بوکر کے کھائیں تو کیا تھم ہے؟ بینوا وتو جروا۔ المستفتی: مولا ناعبدالناصر، مدرس: مدرسہ شاہی، مراد آباد

90

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: المام سجد کے لئے مفت میں اس زمین سے انتفاع جائز نہوسکتا ہے، اور انتفاع جائز نہوسکتا ہے، اور کرایہ کا کرایہ کا بیسہ قبرستان کو اداکر ناہوگا۔ (متفاد: فآوی رشیدیہ قدیم/۵۳۳، جدیدز کریا/۵۱۲) فقط واللہ سجانہ و تعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۴۳ر۳ ر۱۲۹ ه

کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۳۰ رر بیج الاول ۱۹۲۸ ه (الف فتو کی نمبر ۲۹ ر۳۸۷ (۳۳۸

مساجد کے طاقوں میں رکھے ہوئے پکوان کا امام

## ومؤ ذن کے لئے کھانا کیساہے؟

سوال: [291س]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ عورتیں مساجد میں کہ کورتیں مساجد میں کھورتیں مساجد میں کھورتیں مساجد میں کھورتیں ہوتو کیا اس پکوان کومساجد کے ائمہ اور مؤذنین نیز نمازی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگرنذ رمانی ہوتو اس کا کیا حکم ہے؟ اور بغیرنذ رکے رکھا ہوتو اس کا کیا حکم ہے؟

المستفتي: محمرسالم قاسمي،مدرس مدرسه شابي،مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: یه فی نفسه بدعت اور قابل ترک ہے، مگرنفس کھانا حلال ہے، اگر نذر کا کھانا نہیں ہے بلکہ شکر کا ہے تو امام ومؤ ذن مالدارغریب سب کے لئے کھانا جائز ہے، البتہ اس میں امر ممنوع کی اعانت ہونے کی وجہ سے نہ کھانا ہی مناسب ہے، اور اگر نذر کا کھانا ہے اور امام ومؤذن فقیر ہیں تو ان کے لئے اس کا کھانا جائز ہے، اور اگر فقیر نہیں ہیں تو جائز نہیں ہے۔

مصرف النذر الفقراء الخ. (شامي، كراچي ۲۹۸/۲، زكريا٣/٣٢)

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۹۴/ ۱۳۹۴ه فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه:شبيرا حمد قاسمى عفاالله عنه ۲۲ رصفر ۱۲۸ ه (الف فتو کی نمبر:۳۳۲۹/۲۹)



# الفصل السادس: مسجد میں سونے اور کھہرنے کا بیان

عبادت کی نیت سے مسجد میں داخل ہونے والے شخص کامسجد میں سونا

سوال: [۲۹۱۴]: کیا فر ماتے ہیں علماء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہم چار پانچ ساتھی مسجد میں ڈھائی گھنٹہ کی محنت میں تبلیغ کی لائن سے وقت دیتے ہیں، اس درمیان میں کسی ساتھی کے انتظار میں مسجد میں لیٹ جائیں تو اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ المستفتی: شمشادع فان ،محلّہ بھٹی، مراد آباد

باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فیق : وعوت و بلغ کی لائن سے مسجد میں جولوگ وقت و بیغ کی لائن سے مسجد میں جولوگ وقت و بین وہ مسجد میں عبادت اور و بنی مذاکرہ کی نیت سے ہی داخل ہوتے ہیں، اور عبادت اور دینی مذاکرہ کی نیت کی طرح ہے، لہذا جولوگ اس طرح کی نیت سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ان کے لئے اس در میان مسجد میں سونے کی بھی اجازت ہوجاتی ہے، لہذا دعوت کا کام کرنے والوں میں سے جولوگ اس نیت سے داخل ہوتے ہیں، ان کامسجد میں سوجانا بھی جائز ہے۔

وإذا أراد أن يفعل ذلك ينبغى أن ينوى الإعتكاف فيدخل فيه ويذكر الله تعالى بقدر مانوى . (هنديه ، كتاب الكراهية ، الباب الخامس في آداب المسجد زكريا قديم ١/٥ ، جديدزكريا ٥/٣٧١)

وإذا أراد ذلك ينبغى أن ينوى الإعتكاف ،فيدخل فيه ، ويذكر الله تعالى بقدر مانوى أو يصلى ، ثم يفعل ماشاء. (شامى، كتاب الصلوة ،مطلب في الغرس في المسجد كراچي ٢٩٦١، زكريا ٢٥٥/٤) فقط والله بحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمر قاسمى عفا الله عنه الجواب صحح:

المرصفر ١٣٤٥ مراصح ١٣٤٥ هـ احتر محمسلمان منصور پورى غفرله الف فتوكي نمبر: ١٢٥٥ مراسم ١٢٥٨ هـ (الف فتوكي نمبر: ١٢٥٧ مراسم ١٢٥٨ هـ)

## گاؤں والوں کا ظہر کی نماز کے بعد مسجد کے پیکھے میں آرا م کرنا

سوال: [2910]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ عام دیہا توں میں غریب لوگ رہتے ہیں، گاؤں میں بکی موجود ہونے کے باوجود سجی لوگ اپنے اپنے گھروں میں بکھے نہیں لگواسکتے تو ظہریا دیگر نمازوں کے بعد آرام کرنے کے لئے مسجد کے بیکھے چلاتے ہیں، کیا ان لوگوں کا یہ فعل درست ہے، یا گنہگار ہوں گے نیز اگرمتولی مسجد اجازت دے دے تو کیا ان نما زیوں کا یہ فعل درست ہوسکتا ہے، مفصل تحریفرما ئیں، نوازش ہوگی؟

المستفتى: ابوسالك بردواني معلم: شعبهافتاء، مدرسه شابي منلع: مرادر باد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: يعل دووجهو لسے ناجائز ہے

(۱)مسجد میں غیرمعتکف کے لئے سونا جائز نہیں ہے۔

(۲)مسجد کے پنکھوں کا ذاتی طور پراستعال نا جائز ہے،اگر چیہ متولی اس کی اجازت دیتا

، ہو، کیونکہ چندہ دہنگان کی غرض کےخلاف ہے، جو کہ نا جائز ہے۔ (مستفاد: امدادالفتاویٰ۱/۲۱۷)

ويكره الإعطاء (إلى قوله) وأكل ونوم إلا لمعتكف وغريب - وأكل

نحو ثوم ويمنع منه الخ. (الدر المختار ، كتاب الصلوة ، باب مايفسد الصلوة ،

ومايكره فيها ، مطلب في الغرس في المسجد كراچي ٢٦١/١ ، زكريا٢٣٥/٢)

ويكره النوم والأكل فيه لغير المعتكف . (هنديه ، كتاب الكراهية ، الباب

الحامس زكريا قديم ١/٥ ٣٢، جديدز كريا ٥/٥ ٣٧) **فقط والتّدسبجانه وتعالى اعلم** 

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله

٣رجمادي الثانية الهماه

كتبه بشبيراحمرقاتمي عفااللدعنه

(الف فتو کی نمبر:۲۲۲۹۹۲)

### اہل محلّه کامسجد میں سونااور نہا نا

سوال: [۲۱۹۷]: کیا فرماتے ہیں علماءکرام مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ اہل محلّہ کامسجد میں سونا اور نہا ناکیسا ہے؟

المستفتى:عبدالمعيدقاسى، ہلدوانى، آزادگر، نينى تال باسمە سجانەتعالى

الجواب و بالله التوفيق :معتكف كعلاوه باقى كسى كے لئے مسجد ميں سونا

جائز نہیں ہے۔

النوم فیه لغیر المعتکف مکروه الخ. (کبیری، فصل فی احکام المساحد قدیم /۵۶۸، حدید اشرفیه دیوبند۲۱۲)

ويكره النوم والأكل فيه لغير المعتكف. (هنديه، كتاب الكراهية، الباب الخامس زكريا قديم ٥/ ٣٢١، شامى، باب ما يفسد الصلوة، مطلب في الغرس في المسجد كرچى ٦٦١/١، زكريا٢/٥٥٤)

اور نہانا بھی اس وقت نا جائز ہے کہ جب مسجد ملوث ہونے کا خطرہ ہو،اگر مسجد کا عنسل خانہ ہے تو اس میں اگر چندہ دہندگان کی طرف سے عام اجازت ہے اور امام ومؤ ذن اور نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو اس میں نہانا قباحت سے خالی نہیں ہے، اس لئے محلّہ والوں کو اپنے ذاتی عنسل خانہ کا انتظام خود کرنا چاہئے۔ (مستفاد: قاویٰ رحمیہ قدیم ۲/ ۷۸، جدیدز کریا ۹۲/۹)

فإن كان بحيث يتلوث المسجد يمنع منه لأن تنظيف المسجد واجب. (بدائع ،كتاب الاعتكاف ، فصل وأما ركن الإعتكاف قديم ١١٥/٢، حديد زكريا

٨٤/٢) فقط واللّه سبحا نه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۸رریج الاول ۱۲۱۳ه (الف فتوی نمبر ۲۸:۸۷ (۳۰۷)

### کیامسجد میں محلّہ کے حافظ صاحب سوسکتے ہیں؟

سوال: [292]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے محلّہ کی مسجد میں ہمارے محلّہ ہی کے ایک حافظ صاحب جوایک مکتب میں پڑھاتے ہیں، اور ہملیغ کا کا م بھی کرتے ہیں شادی کی تھی طلاق ہوگئ، اب بغیر عورت کے ہیں، ان کا گھر موجود ہے، تاہم دن میں روزانہ ہے وشام مسجد کے جماعت خانہ میں دوسری تیسری صف میں چادروغیرہ بچھائے بغیر سوجاتے ہیں، ان کی میہ عادت روزانہ کی ہے ہم نے مولویوں اور مفتیوں سے سنا ہے کہ مسجد میں محلّہ کے آ دمی کا عادت بنا کر سونا منع ہے تو پوچھنا میہ ہے کہ حافظ صاحب کی میہ حرکت کیسی ہے، وہ مسجد میں سوسکتے ہیں یا نہیں؟ اور سونا کیسا ہے؟ مگروہ تح کی یا حرام یانا جائز؟ میں ہے، وہ مسجد میں سوسکتے ہیں یا نہیں؟ اور سونا کیسا ہے؟ مگروہ تح کی یا حرام یانا جائز؟ قصائی واڈ ا، یعلی واڈ ی، گودھرا

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهنيق : معتلف، مسافراوراجنبي آدمی کے لئے مسجد میں سونا بلا کراہت جائزاور درست ہے، اور مقامی آدمی کا بغیر اعتکاف اور بغیر عبادت کے ارادے کے محض سونے کے لئے عادت بنالینا مگروہ ہے، اگر حافظ صاحب اعتکاف اور تلاوت قرآن، نمازیادیگر عبادت کے ارادے سے مسجد میں آتے ہیں اوراسی ضمن میں روزانہ سوبھی جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اوراس کا پیتہ حافظ صاحب ہی سے معلوم ہوسکتا ہے، اگروہ یہ کہتے ہیں، کہ میں اعتکاف کی نیت کر لیتا ہوں تو حافظ صاحب پر کوئی اعتراض واشکال نہیں ہونا چاہئے۔

عن عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لاأهل له فى مسجدالنبى صلى الله عليه وسلم. (بخارى ،كتاب الصلوة ،باب نوم الرجال فى المسجد ٢٣/١، رقم: ٥٣٥، ف: ٤٤٠)

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: أتانا رسول الله عَلَيْكُ ونحن

مضطجعون في مسجده فضربنا بعسيب كان في يده ، وقال: قوموا لا توقدوا في المسجد. (مصنف عبد الرزاق ، المجلس العلمي ٢/١٦، رقم: ٥٥ ٢ ١ ، كتر العمال ٨/١٥٣ ، / ٢٣١٢)

ويكره النوم والأكل فيه لغير المعتكف وإذا أراد أن يفعل ذلك ينبغى أن ينوى الإعتكاف فيدخل فيه ويذكر الله تعالى بقدر مانوى أو يصلى ثم يفعل ماشاء ..... ولا بأس للغريب ولصاحب الدار أن ينام في المسجد في الصحيح من المذهب والأحسن أن يتورع فلا ينام. (هنديه، كتاب الكراهية، الباب الخامس زكريا قديم ٥/١٣، حديد ٥/١٧، شامى، باب ما يفسد الصلوة مطلب في الغرس في المسجد كراچي حديد اشرفيه ديو بند٢١/٥ فقط والله سجانه وتعالى اعلم حديد اشرفيه ديو بند٢١٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۷٫۷٫۷٫۳۰۵ کتبه:شبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۲۶ ررجب ۱۴۳۰ه (الف نوی نمبر:۳۸ (۹۷۸۶)

### مسجد کے وضوحانہ میں عسل کرنا

سوال: [۸۱۹ ک]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ کچھ لوگ مسجد کے وضوخانہ والی ٹنکیوں میں خسل جنابت وغیرہ کرتے ہیں، جس سے مسجد کے صحن وغیرہ میں چھیٹیں جاتی ہیں، میں لوگوں کو منع کرتا ہوں پھر بھی نہیں مانتے اور غسل خانہ بھی بناہوا ہے صرف دروازہ ٹوٹا ہے تو کیا غسل خانہ میں غسل کرنا چاہئے یا وضوخانہ میں اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتى: محمر عاقل، بروالان، مرادآباد

باسمية سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگروضوخانه مين عسل كرنے ميں پانی حدود مسجداور

فإن كان بحيث يتلوث يمنع منه لأن تنظيف المسجد واجب.

(بدائع، كتاب الاعتكاف، فصل وأما ركن الاعتكاف كراچي ١١٥/٢، زكريا

ديو بند٢/٤ ٢٨، شامى، كراچى٢/٥٤، زكريا٣/٥٣٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۵ /۱۲/۲۷ او کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۴ رزیج الاول ۲۱۲ اه (الف فتوکی نمبر:۳۲ (۲۳۸ م



## الفصل السابع: توسیع مسجد سے متعلق احکام برانی مسجد شہید کر کے نئی مسجد تعمیر کرنا

سوال: [919]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ وقتی طور پر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی گئی تھی جس میں آٹھ نوسال نماز پڑھتے رہے، اب دوسری نئی مسجد بنائی گئی تھی جس میں آٹھ نوسال نماز پڑھتے رہے، اب دوسری نئی مسجد بنائی گئی تو لوگ وہیں پر نماز پڑھتے ہیں، پرانی مسجد ایسے ہی پڑی رہی پھراس مسجد کوشہید کرے اس کے پھر نئی مسجد کے حق کی تعمیر میں لگا گئے گئے اور اس مسجد کو بالکل صاف کر دیا گیا اب وہ جگہ بالکل خالی ہے، کین مسجد کے احاطہ میں ہی ہے، تو ایسی مسجد کا کیا تھم ہے؟ وہ جگہ ہمیشہ مسجد کے تم میں رہے گی بینہیں؟ اور اس کے شہید کرنے میں اور بالکل صاف کر دیئے میں کیا صورت ہوتی ہے؟ آیا ہے درست سے بیانہیں؟

المستفتى: اميرخال مُحلِّم مُحودكَّخ ،مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق : جن لوگوں نے مسجد کوشہید کر دیا وہ لوگ بہت بڑے گنہگار ہیں، تمام مسلمانوں کواس مسجد کو تعمیر کر کے آباد کرنے کی سعی کرنی جاہئے ، مسجد کو شہید کر دینے سے اوراس جگہ کوصاف کر دینے سے مسجد کی مسجد بیت باطل نہیں ہوتی ہے، بلکہ قیامت تک وہ سجد ہی کے حکم میں رہتی ہے۔

ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام والثانى أبداً اللى قيام الساعة وبه يفتى . (درمختار مع الشامى، الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره زكريا ٢٨/٥، كراچى ٤/٨٥، مجمع الأنهر ، دارالكتب العلمية يروت ٢٥٥، مصرى قديم ٧٤٨، البحرالرائق ، كوئله ٥/١٥، زكريا ٥/١٤، هنديه زكريا قديم ٥/٨٥؛ محديد ٢/٠١، قاضيخان زكريا جديد ٣٠٠، وعلى هامش الهنديه زكريا قديم ٢٨٨، مسبوط ، دارالكتب العلمية بيروت ٢١/٤، الفتاوى الولوالجيه،

دارالإيمان سهارن پور ۸۸/۳، خلاصة الفتاوى اشرفى ٤٢٤/٤) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمرقاسى عفا الله عنه ۲۸ جمادى الاولى ۱۳۱۵ اص (الف فتوى نمبر: ۳۲۸ عربر)

## یرانی مسجد شہید کر کے تعمیر جدید کرنا

سوال: [ ۲۹۲۷]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک پرانی مسجد ہے، جس کی حجوت ٹوٹی ہوئی ہے، دیواری مضبوط ہیں، اور مسجد کا حمٰن بھی خوب کشادہ ہے اوراس کے آس پاس میں قبریں ہیں، مسجد کے منتظم حضرات مسجد کوشہید کر کے قعیر جدید کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں، کہ جوقبریں ہیں ان کو مسمار کر کے دوکان یا مکان بنا دیا جائے، جبکہ کچھ مقتدی یہ چاہتے ہیں، کہ قبروں کومسمار نہ کیا جائے اور نہ ہی مجد کوشہید کیا جائے، بلکہ چھت کی مرمت کردی جائے، اور حمٰن چونکہ خوب لمبا چوڑ ا ہے اس لئے مسجد کا حمٰن اندور نی مسجد میں لے کراضا فہ کیا جاسکتا ہے، کیا الی صورت میں مسجد کو از کراسے مسمار کر کے اس جگہ دوکان یا مکان بنایا جاسکتا ہے؟

. المستفتى :اعظم الدين خان، رامپورى،سرائے روہيله، دہلی

### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق : اگر حیت بوسیده ہو چی ہے ئی حیت کی ضرورت ہے اور مسیدہ ہو چی ہے ئی حیت کی ضرورت ہے اور بنیاد ضرورت ہے اور مسید ہوگئ ہے جس کی وجہ سے توسیع کی بھی ضرورت ہے اور بنیاد ودیوار بھی مضبوط ہے تو تو سیع مسجد کے لئے جو جود یوار تو ڑنے کی ضرورت پیش آ جائے ، شرعاً ان کوتو ڑنے کی اجازت ہے ، اور جو دیوار باقی رکھی جاسکتی ہے ، اور اس کوتو ڑے بغیر توسیع ہوسکتی ہے ، تو ان دیواروں کو باقی رکھنا ضروری ہے ، بلا وجہ تو ڑنے کی اجازت نہیں اور توسیع کی صورت میں جو قبریں صدود مسجد میں آ رہی ہیں ، اگروہ قبریں مسجد کی ملکیت کی اور توسیع کی صورت میں جو قبریں صدود مسجد میں آ رہی ہیں ، اگروہ قبریں مسجد کی ملکیت کی

جگہ میں ہیں، توالیمی صورت میں ان قبرول کو ہموار کرکے اس جگہ کو حدود مسجد میں جہال نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں داخل کر لینا جائز ہے، اورا گروہ قبریں مسجد کی ملکیت کی جگہ میں نہیں ہیں، بلکہ وہ جگہ موقو فہ قبرستان کی ہے، اور وہاں فن کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو قبروں کی جگہ کو مسجد میں لینا جائز نہیں ہے، اور اگر دفن کا سلسلہ باقی نہیں رہاہے اور وہ قبریں ستر اسی سالہ پرانی ہیں، تو موقو فہ قبرستان کی پڑی ہوئی جگہ جس میں قبریں بھی ہیں، حدود مسجد میں لینا جائز ہے، اور قبرول کو ہموار کرنے کی بھی گنجائش ہے، اس لئے کہ خود مسجد نبوی قبروں کی جگہ چاہے ہے مسجد کی ہواس میں فروں کو مساد کر کے مسجد کی ہواس میں قبروں کو مساد کر کے مسجد کی ہواس میں فروں کو مساد کر کے مسجد کی ہواس میں فروں کو مساد کر کے مسجد کی ہواس میں فروں کو مساد کر کے مسجد کی ہواس میں فیروں کو مساد کر کے مسجد کی آئی نہ نہ کی کے لئے دوکان یا مکان بنا نا شرعاً جائز نہیں ہے۔ فروں کو مساد کر کے مسجد کی آئی نہیں المساجد علی قبور المسلمین (قلت)

(فإن قلت) هل يجوز أن تبنى المساجد على قبور المسلمين (قلت) قال ابن القاسم لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجداً لم أر بذلك بأساً وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن مو تاهم لا يجوز لأحد أن يملكهافإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد لأن المسجد أيضا وقف من أوقاف المسلمين . (عمدة القارى ، الصلاة ، باب هل تنبش قبور مشركى الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد،

داراحیاء التراث العربی ٤/٩/٤، زكریا٣/٤٣٥، تحت رقم الحدیث /٤٢٨، فتح الملهم،

كتاب المساجد ٢ / ١١، وهكذا في الفتاوي التاتار خانية ١٨٨٨، رقم: ٩٧ ١٠ ١٠

المحيط البرهاني ، المحلس العلمي ٩/ ٤٤/ ، رقم: ١١٤١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه بشبیرا حمد قاسمی عفاالله عنه الجواب صحیح : ۱۸ رزیج الاول ۱۳۲۲ اه احمد کارزیج الاول ۱۳۲۲ اه

(الف فتولی نمبر: ۲۵/۳۵) ۸۱/۳۲۲ آه

## پرانی مسجد کی جگهنگ مسجد تعمیر کرنا

سےوال: [۹۲۱]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ پرانی مسجد کوتوڑ کراسی جگہ پرنگ مسجد بنا نا درست ہے یانہیں؟اور پرانی مسجد کی جولکڑی وغیرہ ہے، -اس کوجلا سکتے ہیں یانہیں؟اور دیگر کام میں لا سکتے ہیں یانہیں؟ یا کیا کیاجائے قرآن وحدیث كےمطابق فيصله فرمائيں؟

المستفتي:معراج الدين،متعلم مدرسة شابي،مراد آباد

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق اگروه لکری مسجد میں لگانے کے قابل ہے، تو مسجد ہی میں لگا نالا زم ہوگا، اور اگر اس قابل نہیں ہے، تو اہل محلّہ اور کمیٹی کی رائے سے ان کو فروخت کرکے قیمت مسجد کی ضروریات اور تعمیر میں صرف کرنا جائزہے۔ (مستفاد: فآوی محمودیہ ٢/ ٢٠٨، وُ اجسِل ١٣/ ٣٩٣ ، كفايت المفتى ١٦/ ٢١، جديد زكريا مطول ١٠/ ١٠٠)

هل لواحد لأهل المحلة أن يبيع الخشب بأمر القاضي ويمسك الثمن ليصرفه إلىٰ بعض المساجد أو إلىٰ هذا المسجد قال نعم الخ. (شامي، الوقف، في نقل القاضي المسجد ونحوه زكريا ٥٥٠/٦ ، كراچي ٣٦٠/٤ ، ٣٦، منحة الخالق زكرياه/٥٢٥، كوئته ٥/٣٥٥، المحيط البرهاني المجلس العلمي ١/٩ ١٥، رقم: ١١٤٤٢، الفتاوي التاتار خانية زكريا٨/١٩٧، رقم: ١٦٢٦، هنـديه، زكريا قديم ٤/٩/٢، حديد ٤/٩/٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه بشبيرا حرقاتمي عفااللدعنه ۲رر جبالمرجب ۱۴۱ه (الف فتو کی نمبر :۱۸۴۸٫۲۲)

## تغمير جديد كي صورت ميں مسجد ميں ردو بدل كرنا

**سےوان**: [۲۹۲۲]: کیا فرماتے ہیںعلاء کرام مسّلہ ذیل کے بارے میں: که(۱) مسجد آٹھ در کی بنی ہوئی ہے، چے کے دو در کوتو ڑگرا یک در بنانا چاہتے ہیں، تو کیا شریعت میں اییا کرناجا ئزہے یانہیں؟

. (۲) دوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ پرانی مسجد کا جو کھمبا ہے ،اس کو و ہاں سے ہٹا کرمسجد کے

حدود کے علاوہ باہر وضوخانہ میں لگانا چاہتے ہیں؟ شرعاً ایسا کرنا جائز ہے یانہیں؟

المستفتى جمرعلى ، راجستهان

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (١) اگرنمازيوں كے لئے ايك در بنانے ميں

سہولت ہےاور مسجد میں وسعت ببیدا ہوتی ہے، تو گنجائش ہے۔

(۲) نیزمسجد کے تھیے کو ہٹا کراسی مسجد کے وضو خانہ میں لگا سکتے ہیں ، جبکہ اس

(۳) میز سمجد کے مب تو ہٹا کرائی سمجد کے وصوحانہ کی لگا سکتے ہیں، جبلہ اس کو ہٹانے میں مسجد کا کوئی نقصان نہ ہو۔ (متفاد: کفایت المفتی ۷/۲۵، جدید زکریا مطول ۱/۸۱/۱مداد المفتین /۷۹۳

مسجد أراد أهله أن يجعلوا الرحبة مسجداً والمسجد رحبة وأرادوا أن يحدثوا له بابا وأرادوا أن يحولوا الباب عن موضعه فلهم ذلك . (هنديه ، الموقف الباب الحادى عشر في المسجد ، وما يتعلق به زكرياقديم ٢/٥٥٠ الوقف الباب الحادى عشر في المسجد ، وما يتعلق به زكرياقديم ٢/٥٥٠ جديد ٢/٩٠ ، شامى ، كراچى ٤/٣٧٨ ، زكريا٦/٢٥ ، الفتاوى التاتار خانية زكريا ٨/١٥٠ ، رقم : ١٥٥٠ ، تبيين الحقائق ، امداديه ملتان ٣/٣١ ، زكريا٤ /٣٧ ) فقط والسريحان وتعالى اعلم كتبه : شيراحم قاسمى عفا السرعن الجواب عني : الجواب عني : ١٥٠٠ مني المناه المالية عنه المحالية المالية عنه المحالية المالية عنه المحالية المالية عنه المحالية المالية المالي

احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله (الف فتو کی نمبر:۳۳ (۵۷۸ م) ۱۲۹ (۵۷۸ م) ۱۴۱۹ ه

### زيرتغميرمسجد ميس نماز كوموقو ف ركهنا

سوال: [29۲۳]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک چھوٹی سی مسجد کی تغییر ہورہی ہے، جس میں عمارت کا ملبہ بڑا ہوا ہے، اس میں نماز شروع کرنے سے دشواری ہوسکتی ہے، تو ایسی صورت میں جب تک تغییر نہ ہوجائے اور سہولت سے نماز نہ پڑھ سکیں تب تک اس مسجد میں نماز موقو ف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جبکہ پڑوس میں دوسری مسجد بھی ہے، جس میں تمام نمازیں ہوتی ہیں؟

#### اسمير سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: جس مسجد میں تغییر ہونے اور ملبہ پڑے ہونے کی وجہ سے نماز پڑ ہوناد شوار ہوتو ایسی مسجد میں نماز کوموقو ف کر کے قریب کی مسجد میں جاکر نماز ادا کرنا جائز ہے اور اس مسجد میں نماز ول کوموقو ف کرنے کی وجہ سے لوگ اس وعید میں داخل نہ ہول گے، جومسجد کو خراب کرنے اور اس میں ذکر اللہ سے روکنے والوں کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ (مستفاد: فناوی مجمود یہ میر ٹھا ۴۳۲۷/۲۳)

وَمَنُ أَظُلَمُ مِمَّنُ مَنَعَ مَسْجِدَ اللهِ اَنُ يُذُكَرَ فِيُهَا اسُمُهُ وَسَعلى فِي خَوَ ابِهَا — وَظاهِرُ الآية، العموم في كل مانع وفي كل مسجدٍ وخصوصُ السببِ لا يمنعه . (روح المعاني زكريا ٢/١٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۳۳۵۷۳٫۴ ه (الف فتو کی نمبر: ۴۸ را ۱۱۳۵

## کیانتمیر جدید کے دوران نماز کا قائم رکھناضروری ہے؟

سوال: [۲۹۲۴]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہایک مسجد پرانی اور بوسیدہ ہوگئ تھی ،اس کی تغمیر جدید ہورہی ہے ،تو کیا پوری مسجد کوشہید کرکے از سرنو تغمیر کی جائے یا کچھ حصہ میں نماز با جماعت کرتے رہنا ضروری ہے ،یا جب تک تغمیر ہورہی ہے نماز و جماعت روک دی جائے ،یہ مسجد شہر مرا د آباد کی ایک چھوٹی مسجد ہے اس کے آس پاس اور قریب میں اور بھی مسجد یں ہیں ، وہاں لوگ نما زیڑھ سکتے ہیں ، شرعی تعمم کیا ہے ؟ تحریر فرما دیں؟ نوازش وکرم ہوگا؟

المستفتى عبدالقدير، بانس منڈى،مرادآ باد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جب جهولًى مسجد باور دوران تغيراس مين نمازكو

جاری رکھنا دشوار ہے توجب تک مسجد تغمیر نہ ہوجائے اس وقت تک نسی الگ جگہ پرنماز کا سلسلہ جاری کر سکتے ہیں ،اور جب مسجد تعمیر ہوکراس قابل ہوجائے کہ بلاکسی دشواری کےاس

میں جماعت ہو *سکے*تب جماعت کاسلسلہا*س میں جاری کیا جائے*۔ وَمَنُ أَظُلُمُ مِـمَّنُ مَنَعَ مَسْجِدَ اللهِ أَنُ يُذُكِّرَ فِيُهَا اسْمُهُ وَسَعلى فِي

خَرَ ابِهَا -- وَظاهِرُ الآية العموم في كل مانعِ وفي كل مسجدٍ، وخصوصُ

**السببِ لا يمنعةُ** . (روح المعانى زكريا ٢/١٥) فقطُّ والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه بشبيراحمه قاسمي عفااللهعنه

الجواب سيحيح: احقر محرسلمان منصور بورى غفرله 11/3/19/19

١٩ربيج الاول ٣٣٥ماھ (الف فتوی نمبر: ۴۶۸۵/۱۱۳)

## محراب نیچےمنزل میں بنائی جائے یااو پروالی میں؟

**سے ال**: [9۲۵]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام <del>مسّلہ ذیل کے بارے میں :</del> کہصوبہ تمل ناڈ و میں شہر وانمبا ڑی کی مشہور جامع مسجد نیلی کھیت کو چندسال قبل بغرض توسیع شہید کیا گیا اوراز سرنواس کی تغییر کی گئی اورمحراب کو پہلی منزل بینتقل کر دیا گیا،اور نجلی منزل بند رہتی ہےاور بوفت ضرورت اس کو کھولا جا تا ہے، چونکہ جماعت پہلی منزل پر ہوتی ہے، تو بعض دل کے مریض سیڑھی چڑھ کر جماعت میں شامل ہونے کی اپنی مجبوری ظاہر کر کے تجلی منزل میں ہی نماز ادا کرتے ہیں، دیکھا دیکھی نوجوان بھی نیچے ہی نماز پڑھنے لگے،اور پکل منزل میں بمقابلہ پہلی منزل کے جماعت کثیر ہونے لگی،جس کی وجہ سے اکثریت کی رائے ہے کہ محراب کو نجلی منزل ہی میں منتقل کر دیا جائے ،مگر نجلی منزل کی او نچائی بہت کم ہونے کی بناپر بیہ سوچا جارہا ہے، کہ زمین دوتین گز کھدائی کر کے فرش بچھا دیاجائئے ،اور نجلی منزل ہی میں محراب ہواور یہیں مستقل جماعت ہونے لگےاب قابل لحاظ سوال بیہے کہ:

(۱) جماعت پہلی منزل میں افضل ہے یا نجلی منزل میں؟

(۲)مسجد کےا گلے حصہ کی طرف قبرستان واقع ہےاور قبرستان اور جامع مسجد کے ما بین ایک مستقل دیوار حائل ہے، کیا نجلی منزل کی دوتین گڑ تھدائی کر کےاسی کومستقل محراب

### بنانے اور وہاں جماعت ہونے سے کسی طرح کی کراہت لازم آتی ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اوپر کی منزل میں مستقل نماز ہو، معذور مقتدی نیجے کی منزل میں نماز پڑھ لیس ، اوران کو اوپر کی منزل کی تکبیر کی آواز پہونچتی ہے تو جائز ودرست ہے ، اور یہ بھی جائز ہے کہ نیچ کی منزل کو مستقل جماعت گاہ بنایا جائے اور فرش کی حسب ضرورت کھدائی کر کے نیچ کیا جائے ، توبی بھی جائز ہے ، جب قبروں اور محراب کے درمیان دیوار حاکل ہے تو وہاں محراب بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے ، اور ریبھی جائز ہے کہ دونوں منزل کے حسام کھڑے ہو کرنماز پڑھائے منزلوں کو مستقل حیثیت دی جائے ، اور جس منزل پر چاہے امام کھڑے ہو کرنماز پڑھائے ۔ (متفاد: قاوئ محمود یوڈ اجس ۲ (۲۵)

عن صالح مولى التوأمة قال كنت أصلى أنا وأبو هريرة فوق ظهر المسجد نصلى بصلوة الإمام للمكتوبة . (السنن الكبرى لليهقى، حماع ابواب موقف الإمام والماموم ..... دارالفكر ٢٧٧/٤، رقم: ٥٣٤٥)

والحائل لايمنع الإقتداء إن لم يشتبه حال إمامه بسماع أو رؤية ، قال الشامى: ولما فى البرهان من أنه لو كان بينهما حائط كبير لايمكن الوصول منه إلى الإمام ولكن لايشتبه حاله عليه بسماع أو رؤية لانتقالاته لايمنع صحة الإقتداء في الصحيح. (شامى، كتاب الصلاة، باب الإمامة زكريا٢/٣٣٢ تا ٣٣٤، كراچى ٥٨٦/١)

إن كان للسطح باب في المسجد ولا يشتبه عليه حال الإمام صح الإقتداء في قولهم، وإن لم يكن له با ب في المسجد ولكن لايشتبه عليه حال الإمام صح الإقتداء به أيضا وإن اشتبه حال الإمام لايصح الإقتداء. (تاتار خانية ، زكريا٢ / ٢٦ ٢، برقم: ٢٣٨٥)

وإن كان بينه وبين القبر مقدار لوكان في الصلواة ويمر إنسان الايكره

فهاهنا أيضاً لا يكره. (تاتار حانية زكريا ٢ / ٢ ، برقم: ٢ ، ٢ ) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمد قاسمى عفا الله عنه الجواب شيح: ٨رجما دى الاولى ١٣٣٢ اه احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله (الف فتوى نم بر: ١٠٩٠١ سره ١٠٤٠) ١٠٩٣ ه

### بالائی منزل پر جانے کیلئے حدودمسجد میں سیرھی بنانا

**سےوال** : [۷۹۲۷]: کیا فرماتے ہیںعلاء کرام مسّلہ ذ<mark>یل کے بارے م</mark>یں : کہ ہما رے گا وَں با در پور میں ایک قدیم مسجد ایک منزلہ تھی مسجد چھوٹی ہونے کی وجہ سے گاؤں والوں نے اس کی توسیع وتعمیر کرنا شروع کیا قدیم مسجد بحال ہے ، اوراس کے قریب میںمسجد کی جگہ میں توسیع کی اورمسجد کوا یک منزلہ کے بجائے دومنز لہ بنا یااوراو پر کے منزلہ میں برائے نما ز جانے کے لئے مسجد قدیم کے صحن میں جومسجد کی شرعی حدمیں داخل ہے، سیرھی بنا ناشروع کیا حالا نکہ مسجد کی شرعی حد کے علاوہ سیرھی بنانے کے لئے دوسری جگہ موجو دکھی ،ا ورستر فیصد سیڑھی تغمیر ہو چکی تھی اس کے بعد ایک تخض کے متنبہ کرنے پر گا وَں والوں نے ایک مدرسہ کے دار الافتاء سےفتو کی بوچھا تو وہاں سےعدم جواز کا فتویٰ ملا اوراس کو توڑنے کا حکم دیا پھر گاؤں والوں نے دوسرے مدرسہ کے دا رالا فتاء سے فتو کی یو چھا توانہوں نے جوا ز کا فتو کی دیاا ور کہا کہ سیڑھی کتمبیر ہونے کے بعداس کوتو ڑنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ مسجد کی تعمیر میں بلاضرورے توڑ پھوڑ کرنا احتر ام مسجد کے خلاف ہے، نیز مال وقف کی اضاعت لا زم آتی ہے، جو جا ئز نہیں ہے، اور سیر هی بنانا ''ما أعد للصلواۃ ''کو''للصلواۃ''ہی مشغول کرناہے،اور پہ بلاشبہ جائز ہے، کیونکہا ویر جانامقصود نہیں ہے، نمازمقصود ہے تو سوال بیہ ہے کہ مسجد کی شرعی حدمیں سیرھی بنا نا جا ئز ہے یانہیں اور کیانغمیر شدہ سیرھی کوتوڑ ناواجب ہے ، یا اس کوتوڑ نا جا ئز ہے یانہیں؟اس کو توڑنا جائے یانہیں؟

نوٹ: گاؤں والوں نے جواز کے فتوی پیمل کرتے ہوئے سیر ھی کا جو کام باقی تھا،

وہ مکمل کرلیا ہے۔

المستفتي:محمرعثان

### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: حدود مجدا ورجماعت خانے کا ندر سے اوپر کی منزل اور اوپر کے جماعت خانے میں جانے کے لئے سٹر ھی اور زینہ بنانا بلاتر دو جائز ہے،

اس لئے کہ اوپر کی منزل میں نمازیوں کے جانے کے لئے جوزینہ بنایا جاتا ہے، وہ "ما أعد للہ صلواۃ" اور ضرور سے صلواۃ " میں شامل ہوتا ہے، اس لئے سوالنامہ میں دوسرافتو کی جوجواز سے متعلق ہے وہی سے متعلق ہے وہی سے متعلق ہے وہی تیجے اور درست ہے، نیز جماعت خانے کے اندر سے اوپر جانے کے لئے زینہ بنانے میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، کہ اس زینہ سے معتلف اوپر نیچے آ جاسکتا ہے،

نیز مسجد حرام میں اندورن مسجد متعدد زینے اوپر کی منزلوں میں جانے کے لئے بنائے گئے نین، الہذا جوزینہ اندورن مسجد متعدد زینے اوپر کی منزلوں میں جانے کے لئے بنایا جاچکا ہے،

اس کو ناجائز سمجھ کر توڑ وینا جائز نہیں ہوگا، بلکہ مسجد کے مال کو ضائح کرنا بھی لازم آئے گا، اور مسائل شرعیہ کو غلط درخ دینا بھی لازم آئے گا، حضرات فقہاء نے نمازیوں کی ضرورت کی بناپر اور مستقف مسجد میں سایہ دار درخت لگانے کی اجازت دی ہے، اور ضرورت کی بناپر حائضہ اور جنبی کے علا وہ لوگوں کو مسجد کے اندر سے گذر نے کی بھی اجازت دی ہے، اور ضرورت کی بناپر حائضہ اور جنبی کے علا وہ لوگوں کو مسجد کے اندر سے گذر نے کی بھی اجازت دی ہے۔

غرس الأشجار في المسجد لابأس به إذا كان فيه نفع للمسجد بأن كان المسجد ذا نز والأسطوانات لا تستقر بدونها وبدون هذا لا يجوز اه وفي الهندية: عن الغرائب إن كان لنفع الناس بظله و لا يضيق على الناس ولا يفرق الصفوف لابأس به. (شامي،الصلاة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، مطلب في الغرس في المسجد زكريا ٢٥/٢) كراچي ٢١/١)

وفيه أيضاً نعم يوجد في أطراف صحن الجوامع رواقات مسقوفة للمشي فيها وقت المطر ونحو الأجل الصلوة أوللخروج من الجامع

لالمرور المارين مطلقاً. (شامى، الوقف، مطلب في جعل شيئي من المسجد طريقاً زكريا ٥٧٥/٦، كراچى ٣٧٨/٤)

إذا جعل في المسجد ممراً فإنه يجوز لتعارف أهل الأمصار في الجوامع وجاز لكل واحد أن يمر فيه حتى الكافر إلا الجنب والحائض والنفساء الخ. (هنديه ، الباب الحادي عشر في المسجد ، زكريا قديم ٢/٥٥٤ ، جديد ٢/٠١٥ ، البحر الرائق، فصل في أحكام المسجد كوئله ٥/٥٥ ، زكرياه /٢٥٠ ، تبيين الحقائق ، زكرياء /٤٢ ، امداديه ملتان ٣/ ٣٣٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه بشيراحم قاتمي عفا الله عنه الجواب عيمي الجواب عيمي الجواب على المدون الله عنه المجان عفرله الفنو كي نمبر ١٣٢١ه هـ احتر مجمسلمان منصور يوري غفرله (الفنو تي كنبر ١٣٨٠ه هـ) (الفنو تي كنبر ١٣٨٠ه هـ)

مسجد کے حوض وصحن اوراس سے ملحق عمارت کے پنیجے تہ خانہ بنا نا

سوال: [ 2912]: کیافرماتے ہیں علاء کر ام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک بستی میں قدیم زمانہ میں ایک بہت چھوٹی ہی مبحد تھی گر اب سے تقریباً سر پچھتر سال قبل اس مسجد کواز سر نو بنایا گیا جو کافی وسیع ہو گئی، اور اس سے محق ایک کمرہ اما مصاحب کے لئے اور چار کمرے وہاں کے مدرسین کے قیام کے لئے اورا یک درس گاہ بھی کافی وسیع بنائی گئی، مدرسہ میں تعلیم بھی شروع سے لے کر دورہ حدیث شریف تک ہوتی ہے، پھر پچھے جو زمین وقف میں تعلیم بھی شروع سے لے کر دورہ حدیث شریف تک ہوتی ہے، پھر پچھے جو زمین وقف کے آگے ایک برآ مدہ بھی بنایا گیا اور اب تین چارسال قبل مسجد کے پیچھے جو زمین وقف بضر ورت مسجد تھی، اس میں بھی مسجد کی عمارت بنائی گئی اور قدیم مسجد میں غربی جانب یعنی قبلہ کی دیوار میں درواز کے کھول دیے گئے، دونوں عمارتیں قدیم وجد بدایک ہی ہوگئیں، اور بڑی کی دیوار میں درواز کے کھول دیے گئے، دونوں عمارتیں قدیم وجد بدایک ہی ہوگئیں، اور بڑی خوشما اور کافی وسعت ہوگئی مسجد کے نیچاو پر اور باہر جو کمرے بنے ہوئے تھے، ان پر تقریباً خوشما اور کافی وسعت ہوگئی مسجد کے نیچاو پر اور باہر جو کمرے بنے ہوئے تھے، ان پر تقریباً دوتیں ہزار آ دمی بیک وقت نماز اداکر سکتے ہیں، اب چونکہ وہاں بر تبلیغی سلسلہ میں وفود کشر س

سے آتے رہتے ہیں، تو انجینئر ول کے مشورہ سے یہ بات طے ہوئی کہ مسجد کے حوض اور حمی کو ختم کیا جائے اور مسجد سے ملحق ہو تمارت اور جوز مین پڑی ہوئی ہے، اور برآ مدہ کے نیچا ور حوض کی جگہ پرا ور ملحقہ جو تمارت اور زمین پڑی ہوئی ہے، اس کے نیچا یک بہت ہی بڑاو سیح حوض کی جگہ پرا اور ملحقہ جو تمارت اور زمین پڑی ہوئی ہے، اس کے نیچا یک بہت ہی بڑاو سیح تہ خانہ بنایا جائے جس میں ہزار پندرہ سو آ دمی ایک وقت میں بیٹھ کر کھا نا کھا سکیس ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہ مسجد کی قدیم عمارت میں اور اس کے حوض اور ملحقہ ججروں میں یہ تصرف کرنا مصالح مسجد ہم مالے مسجد ہم مالے مسجد ہم کا تعمیر میں تغیر ہم بین کے حوض اور مسجد کے لئے ہم مسجد کے لئے ہم مسجد کے الکر تہ خانہ بنایا گیا ابتدائے تعمیر کے وقت مصالح مسجد کے لئے بھی اگر او پر مکان ابتداء میں بنایا گیا تو اس کی مائی ہو جائش ہو سکتی ہے، امام کی رہائش کے لئے بھی اگر او پر مکان ابتداء میں بنایا گیا تو اس کی گفتائش ہو سکتی ہے، بعد میں امام کے مکان بنا نے کے لئے گھائش نہیں تفصیل کے ساتھ اس کا گخائش ہو سکتی ہو تم بعد میں امام کے مکان بنا نے کے لئے گئوائش نہیں تفصیل کے ساتھ اس کا گوائش میں جو اس مرحمت فر ماکر ممنون و مشکور فر مائیں ، نوازش ہوگی ؟

المستفتي: (حضرت مولانا) افتخارالحن ( صاحب مدخله ) کاندهله،مظفرنگر ( بو یی )

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق جبیغی وفودکسی انسان کے ضوف اور مہمان نہیں ہیں، اور نہ ہی مدرسہ یامدرسہ کے متنظم کے مہمان ہیں، بلکہ یہ وفود خالص ضوف اللہ ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، جن کا قیام وطعام سب کچھاللہ کے گھر میں ہونا ہے، اور سوالنا مہمیں جس مسئلے کے بارے میں حکم شری معلوم کیا گیا ہے اس کے متعلق کتب فقہ کے جزئیات کا احاطہ کرنے کے بعد جو حکم سمجھ میں آیا ہے، وہ پیش خدمت ہے۔ سوال نامہ میں جس متہ خانہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں دوشم کی زمین آتی ہیں۔

(۱)مسجد کا برآ مدہ اور سخن کا وہ حصہ جو پہلے سے شرعی مسجد کے دائر ہ میں داخل ہے۔(۲)مسجد سے ملحق کمر ہے، درس گا ہ اورمسجد کا حوض جو پہلے سے شرعی مسجد کے دائر ہ سے خارج ہے، اسی طرح صحن کا وہ حصہ جو پہلے سے شرعی مسجد کے دائر ہ سے خارج ہے تو ان دونوں قسموں کی زمینوں میں سے پہلی قسم کی زمین کے پنچے تہ خانہ کا جو حصہ ہوگا، وہ شرعی مسجد ہی رہے گا،اوراس کو شرعی مسجد ہی رکھنے کے لئے نیت کرنا لازم اور واجب ہے اور بیتو سیج مسجد کے حکم میں ہوگی جو کہ جائز ہے۔

رجل بني مسجداً ثم مات فأراد أهل المسجد أن ينقضوه و يزيدوا فيه فلهم ذلك . (هنديه ، الباب الحادى عشر في المسجد وما يتعلق به زكريا قديم ٧/٢ه ، حديد ٢/٠٤)

قوم بنوا مسجداً واحتاجوا إلى مكان ليتسع المسجد وأخذوا من الطريق وأدخلوه في المسجد – إلى قوله – إن كان لايضربهم رجوت أن لايكون به بأس كذا في المضمرات وهو المختار. (هنديه ، زكريا قديم ٢٧٤٥٤، حديد٢/٩٠٤، حاشية چلپي ، مكتبه امداديه ملتان٣/١٣٣، زكريا ٤٧٤/٠، البحرالرائق، كوئته ٥/٥٥، زكريا ٥/٨٤، المحيط البرهاني ،المجلس العلمي ٩/٢١، ارقم: ١٣٤١، الفتاوى التاتار خانية زكريا ٨/٨٥، وقم: ١١٥٠١)

رقم: ۱۹۳۱، الفتاوی التاتار خانیة زکریا۸ ۱۸۵، وقم: ۱۹۵۱)

اوردوسری قسم کی زمین کے نیچ جوتہ خانہ بنایا جائے گااس کوشری مسجد کے دائر ہیں داخل کر ناضروری نہیں بلکہ تہ خانہ کے اس حصہ کو خالص کھا نا کھلانے کیلئے متعین کر لینا بھی جائز ہوگا، اور پہلی تسم کی زمین کے نیچ کے تہ خانہ میں بوجہ ضرورت معتنفین اور تبیغی وفود کو کھانا کھلا نا بھی جائز ہوگا، گران ہوگا، گور ہوگا، گور ہوگا، گران ہوگا ہوں کے تہ خانہ کے کہ گران ہوگا ہوں کی گھائش ہے کہ دوسری اوپر کے جھے کو کممل شری مسجد کے دائرہ میں داخل کرنا چا ہے تو اس کی بھی گھائش ہوگا ہواں گئے کہ اس حصہ میں جو مسجد کا حصہ بن رہا ہے، وہ ابتداء بن رہا ہے، پہلے میں داخل ہواں گئے اکثر کی طرف سوال نامہ میں اشارہ ہے۔

إذاكان السفل مملوكاً وفوقه مسجد جاز - الخ. (تاتار حانيه

كوئتهه (٤٨٣/، زكريا ١٦١/٨، رقم: ١١٥٠٨)

إذا كان تحته شيئى ينتفع به عامة المسلمين يجوز لأنه إذا انتفع به عامتهم صار ذلك لله تعالى . (تقريرات رافعی تحت الشامی، زكريا۲ / ۸۰)
اوراس كے برخلاف اگر دونوں قتم كی زمینوں كوشرى مسجد سے خارج كر كے صرف طعام ضيو ف كے لئے متعین كر كے تنخا نہ میں شامل كرلیا جائے تو جائز نہ ہوگا، اس لئے كه اس میں شرى مسجد كی جگہ كومسجد بت سے خارج كرنالا زم آتا ہے۔ فقط واللہ سجا نہ وتعالى اعلم میں شرى مسجد كی جگہ كومسجد بت سے خارج كرنالا زم آتا ہے۔ فقط واللہ سجا نہ وتعالى اعلم

ہے۔فقط واللّه سبحانہ و تعالیٰ اعلم الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

کتبه بشبیراحمرقاتمی عفاالله عنه ۵مرزیجالاول ۱۴۲۱ه (الف فتو کی نمبر ۲۵۲۱/۳۴)

### مسجدكے ينيح تذخانه بنانا

سوال: [ ۹۲۸ ] : کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ ایک مسجد جو کہ چھوٹی ہے اوراس کی تو سیع کے لئے ایک پلاٹ مسجد کی آگے کے حصے میں خریدا گیا ہے، اور بانی مسجد کی نیت ہے کہ اس پلاٹ کے نیچے تہ خانہ بنا کیں گے اور اس تہ خانہ کو گودام یا کا رخانہ کے طور پر استعال میں لا کیں گے اور اس سے جو آمدنی ہوگی اس کو مسجد کے مصرف میں خرج کریں گے ، کیا اس طرح کا تہ خانہ بنانا درست ہے ، مسئلہ کی وضاحت فرما کیں ؟

المستفتى: ثا قب انور، پورنوى ،اما م مىجد حمز ه،لاجيت نگر ، شلع: مراد آباد

#### باسمة سجانه تعالى

السجواب و بسالله التو فیت نذکورہ پلاٹ میں جب پہلے ہی سے بیر پروگرام ہے، کہاس پرمسجد بننے سے پہلے نیچ نہ خانہ کو گودام وغیرہ کی شکل دی جائے گی جو کرایہ پر چلے گا جس کی آمدنی مسجد میں آئے گی ، اور اس کے او پر شرعی مسجد بنائی جائے گی ،اور بیس مدید مسجد ہی کی ملکیت میں رہے گا اور جب مسجد کواس کی ضرورت پڑے گی تو آسانی سے خالی کرایا جاسکے گا ،تو الیی صورت میں چونکہ نیچے کا حصہ مسجد کی ملکیت ہے اور مصالح مسجد کے لئے تہ خانہ وغیرہ بنانا جائزہ، اور آمدنی اور منافع بھی مصالح مسجد ہی میں شامل ہیں اس لئے اس مقصد کے واسطے مذکورہ پر وگرام کے تحت عمارت بنانے کی گنجائش ہے اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ پر انی مسجد کا کوئی حصہ گودام وغیرہ میں شامل کرنا جائز نہیں ہے ، اس کے نیچے سے او پر تک مکمل عدود مسجد ہی کے دائرہ میں رہنالا زم ہے ۔

لوجعل تحته حانوتا وجعله وقفاً على المسجد قيل لايستحب ذلك ولكنه لوجعل في الإبتداء هكذا صار مسجداً وما تحته صار وقفاً عليه ويجوز المسجد والوقف الذي تحته. (حاشية چلبي على التبيين، الوقف، فصل في أحكام المسجد، زكريا ٢٧١/٤، امدادية ملتان ٣٠٠/٣)

وعن بعض المشائخ إذا كان العلو والسفل حوانيت موقوفة على المسجد أو على الأغلب لابأس به لأن الكل منقطع عن حقوق العباد. (بنايه، مكتبه اشرفيه ديوبند٧/٥٥، مستفاد: امداد الفتاوي زكريا٢/٦٨٢، ٦٨٣) فقط والدسيحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲رمحرم الحرام ۱۳۳۵ه (الف فتو کی نمبر: ۱۱۳ ۲۲٫۳۰)

## مسجدى قديم سطح ميں ته خانه بنانا

سےوال: [۷۹۲۹]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ ہما رے یہاں ایک قدیم مسجد بھی بوجہ بوسیدہ ہونے کے اس کواز سرنو جدید طرز پرتغمیر کیا گیا اوراس سے قبل زمین کی جس سطح پر نماز پڑھی جاتی تھی،اس سطح کواپنی جگہ سے پچھ اوپر کر کے اس کے پنچے تہ خانہ بنادیا گیا، جومسجد کی ضروری اشیاء کے رکھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے، دریافت طلب امریہ ہے کہ سجد کی قدیم سطح کو بدل کراس کے اوپر کی سطح پر نماز پڑھنا اور قدیم سطح کو تہ خانہ میں بدل کر اس کوسامان وغیرہ کے لئے مختص کرنا کیسا ہے؟ مدل جواب سے نوازیں؟

المستفتى: سيدا براجيم قاسى ، پر بھنى

### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق : مسجدقدیم کے ینچ ته خانہ بنا کرسطی زمین کو اونچا کرنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا ہے ، نیز جماعت خانوں کوئی منزلہ بنا کرسب منزل پر بھی مسجد کا تو اب ماتا رہے گا ، ته خانہ پریا اور اوپر کے حصہ میں مسجد ہی کے ضروری سامان مثلاً مسجد کی صفیل ، قالین وغیرہ رکھنا بھی بلاتر د د جائز ہے ، کیکن ته خانہ یا اوپر کا کوئی حصہ کر اید پر دینایا آمدنی کا ذریعہ بنانا جائز نہ ہوگا ، اس لئے کہ جس وقت پہلی مرتبہ مسجد بن تھی ، اسی وقت سے اوپر کی فضا اور نیچ کی زمین ہمیشہ کے لئے مسجد کے تھم میں ہوچکی ہے ۔ (مستفاد: کفایت المفتی کے ۳۳ ، جدید زکریا مطول ۱۰ / ۲۸۵ مجمود یہ جدید دُا ایسی کا دریاں کا دریاں کا کہ میں ہوچکی ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی کے ۳۳ ، جدید زکریا

قال العلاء وكره الوطئى فوقه لأنه مسجد إلى عنان السماء (درمختار) وفى الشامية قال الزيلعى ولهذا يصح اقتداء من على سطح المسجد بمن فيه إذالم يتقدم على الإمام ولا يبطل الإعتكاف بالصعود إليه قوله: (إلى عنان السماء) وكذا إلى تحت الثرى. (شامى، الصلاة، باب مايفسد الصلاة، ومايكره فيها، مطلب في احكام المسجد زكريا٢ ٢٨/٢٤، كراچى ٢٥٦/١)

وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجداً لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالىٰ: وإن المساجد لله بخلاف ماإذا كان السرداب أو العلو موقوفاً لمصالح المسجد فإنه يجوز إذ لاملك فيه لأحد بل هو من تتميم مصالح المسجد كسرداب بيت القدس. (البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد كوئته ٥/ ٢٥١، زكرياه/٤٢١)

وإذا جعل تحته سردابا لمصالحه أي المسجد جاز. (شامي، زكريا٦/٧٤ ٥، كراچي ٤/٧٥٧)

و لا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئاً منه مستغلاً ولا سكني. ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئاً منه مستغلاً ولا سكني. (شامي، زكريا كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد ٤٨/٦، ٥، شامي كراچي ٤٩٨/٥) فقط والدسجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲۷ را ۱۹۳۸ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲ مار صفر ۱۳۲۱ هه (الف فتوی نمبر: ۹۹۰۲/۳۸)

### مسجد قديم كي تغمير جديد مين نه خانه بنانا

سوال: [۱۹۳۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے ہیں : کہ ہمارے سیوہارہ میں ایک پرانی مسجد ہے، اس کی از سرنو تغییر ہونے جارہی ہے اس کی تغییر میں یہ پلان بن رہاہے ، کہ مسجد کے بنچے کی منزل کو تہ خانہ بنادیاجائے ، جس میں معذور حضرات یا سنتیں پڑھنے والے سنت پڑھ لیا کریں ، اوراوپر کی منزل میں امام صاحب کا مصلی محراب بنادیاجائے اور مسجد کے متصل مدر سہ کو بھی توسیع میں شامل کرلیاجائے تا کہ مسجد وسیع ہوجائے اور اوپر والی منزل میں ہی امام صاحب نماز پڑھا ئیں ، جیسا کہ دارالعلوم دیو بند میں مسجد رشید میں بین عبیں شری حکم واضح فرمائیں ؟

المستفتى:فرقان احمه،مهندى حسن،ا كبرهسين،جابرهسين، محمد شامد، احمالي سيو باره، شلع: بجنور، پو پي

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نركوره صورت مين يراني مسجدكوا يني جكه باقي

ر کھ کراس کے او پر کی منزل میں وسعت کے ساتھ تقمیر کر کے امام کا او پر کی منزل میں کھڑے ہوکرنماز پڑھا نا بلا کرا ہت اور بلا شبہ جائز ہے،اور بوقت ضرورت شدت لووغیرہ کے زمانے میں نیچے کی منزل میں بھی جماعت بناکے نماز پڑھی جاسکتی ہے، بیراییا ہے جبیسا کہ گرمیوں کے زمانے میں اصل مسجد کوچھوڑ کر کے مسجد کے صحن میں جماعت بنا کر نمازیر ٔ هنابلا کراہت جائز ہوتا ہے ،اس لئے نیچے کی منزل کو بھراؤ کرکے بیکار کر دینے کے بجائے اس کو یونہی چھوڑ دیا جائے ، بوقت ضرورت اس میں نماز پڑھی جاسکتی ہے ، اسی طرح معذور بھی نیچے نماز پڑھ سکتے ہیں،اور بعد میں آنے والے بھی سنتیں وغیرہ اس میں جا كريرٌ ھ سكتے ہيں ۔ (مستفاد: فماوى محمودية دانجيل ۱۸ م۱۸، امدا دالأ حكام ۴،۵۴/۲، عزيز الفتاويٰ طبع دارالاشاعت كراچي ١/٢٠٦،٢٠٤) و حـاصـلـه: أن شـرط كـونـه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالىٰ : وأن المساجد لله . (الحن: ٨) بـخلاف ماإذا كان السرداب أو العلو موقوفاً لمصالح المسجد فإنه يجوز .

کراچی ۴/۷۰٪ زکریا۲/۷۶) اورفنا وکی رحیمیه وغیره میں جو بات لکھی گئی ہے، وہ بعض مصالح کی بناپر کہی گئی ہے،اور اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔فقط واللہ سجا نہ وتعالیٰ اعلم کتبہ:شبیراحمد قاسمی عفااللہ عنہ الجواب صحیح:

(البحرالرائق، الوقف، فصل في أحكام المسجد زكريا ٢١/٥، كو تُنه ٥/٥، شامي،

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ار۱۴٬۲۸۳ ه

کیم رصفر۱۳۳۴ھ (الف فتو کی نمبر:۲۰۹۰-۱۰۹۵)

## قدیم مسجد کومنهدم کرکے بنچ مدرسہ اور او پرمسجد بنانا

سوال: [۹۳۱]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ زید ایک قدیم مسجد کومنہدم کر کے اس کی توسیع کرناچا ہتا ہے، کیکن نیچے مدرسہ اور اس کی بالائی منزل پرمسجد بنانا چاہتا ہے آپ شریعت کی روشنی میں مدل مع حوالہ کے تحریر فرمائیں، کہ کیا زید کا پیمل درست ہوگا؟ اور اس طور پرمسجدا ورمدرسہ بنانا اور نماز کا اداکرنا جائز ہوگا؟

المستفتى:مصطفى حسين ،تكيه پيرغائب،جھوال ٹوله، كھؤ

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق :جب ابتداء مين مسجد تقى تودوباره اس پرمسجد بى بنانا لازم موگا، اوراس كاو پرياينچ با قاعده مدرسه بنانا شرعاً جائز نهيس موگا۔

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق ..... فإذا كان هذا في الوقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد و لايجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئاً منه مستغلا ولاسكني. (الدرمع الرد، الوقف، مطلب فيما لو حرب المسجد أو غيره زكريا ٢٨/٦٥٠ كراچي ٤٨/٥٣، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢ ٢/٦ ٢٩، النهر الفائق، دارالكتب العلمية يروت٣٠/٣٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۹ ررئیجالاول ۱۴۱۰ه (الف فتو کی نمبر: ۱۷۳۵/۲۵)

### مسجد منہدم کر کے اس کے احاطہ میں مدرسہ اور مسجد بنانا

 المستفتى بمصطفى حسين ،تكيه پيرغائب لكھؤ

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق مسجد كحصه مين مدرسه بنانا برگز جائز نهيس ب وہ حصہ تا قیامت مسجد ہی کے حکم میں رہے گا۔

ولىو خرب ماحوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام والثاني أبداً إلىٰ قيام الساعة وبه يفتى الخ. (الـدر المختار ، والوقف ، مطلب فيما لو حرب المسجد أوغيره، زكريا ٥٤٨/٦، كراچي٤ /٥٥ ٣، مجمع الانهر ، دارالكتب العلمية بيرو ت٧/ ٥٩ ٥، مصري قديم ١ /٧٤ ٨/، هنديه زكريا قديم ٢ / ٤٥٨، جديد٢ / ١٠ ٤، قاضيخان جديد٣ / ٢٠. وعملي هامش الهنديه ٣/٢٨٨، تبيين الحقائق، امداديه ملتان٣/ ٣٣٠، ٣٣١، زكريا٤ /٢٧٢، الفتاوى التاتار حانيه زكريا ٨/٤ ١٦، رقم: ١٩٥٥) فقط والترسيحانه وتعالى اعلم

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه ۲9 رر بیچالاول۱۴۱۰ ه (الف فتوى نمبر: ۱۵/۵۳۵۷)

تغمير جديدمين نجلى منزل مين وضوخانها وردوسري مين مسجد تغمير كرنا

**سوال**: [۹۳۳]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسلکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک بوسیدہ مسجد کی از سرنو تقمیر دومنزلہ اس طرح کی جائے کہ نجلی منزل میں وضو خانہ ، عنسل خانہ ، استنجاء خانہ، حجر ہُ امام صاحب ومؤ ذن صاحب رہے،اورا دیر کی منزل میں مسجد جونماز کے لئے استعال ہو، یا تجلی منزل کا کیچھ حصہ مصارف مسجد کے لئے کراید پر دیا جائے ،تو کیا مسجد کے واسطے کرایہ پردینے کے لئے اس طرح مسجد کی تعمیر ہونا شرعی اعتبار سے درست ہے یانہیں؟ المستفتى: محرسفيان ،سكريٹرى،مسجدمحلّە شيخان، على گڈھ

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: جس جگه مسجد بنادی جائے و تحت الر ی سے آسان تک اتنی جگه مسجد علی میں ہوجاتی ہے، الہذا مسجد میں جماعت خانہ کے حصہ کوئی تعمیر میں وضوخانہ منسل خانہ استجاء خانہ وغیرہ سے بدلنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کو جماعت خانہ ہی باقی رکھنا ضروری ہے، اور نہ جماعت خانہ کے حصہ کو کرایہ پر دینا جائز ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی کے ۲۰۰۰ بعد یدز کریامطول ۱۷۳۰)

وفى الشامية أمالو تمت المسجدية ثم أراد البناء (إلى قوله) فيجب هدمه ولو على جدار المسجد الخ. (شامى ، الوقف، مطلب فيما لو حرب المسجد أو غيره ، زكريا ٢٨ ١٦ ، كراچى ٥٨/٤ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩ ٦/١٢ ، النهر الفائق ، دارالكتب العلمية بيروت ٣٠ /٣٣) فقط والله بيجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۱رنحرم الحرام ۱۳۲۱ هه (الف فتوی نمبر :۱۴۳۳٫۳۴)

### مسجد کی توسیع کے وقت دو کا نوں کے اوپر مسجد کا حصہ بڑھا نا

سوال: [۲۹۳۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ مسجد پہلے چھوٹی تھی کیکن بعد میں سجد میں داخل پہلے چھوٹی تھی کیکن بعد میں مسجد میں توسیع کر لی گئی تو کیا توسیع شدہ حصہ تعریف مسجد میں داخل ہے یا نہیں؟ اور یوں بھی کہا جاتا ہے، کہ مسجد عرش معلیٰ تک مسجد ہوتی ہے، اور تحت الثر کی تک بھی مسجد ہوتی ہے، تو اس توسیع شدہ حصہ کے نیچے دو کا نیس بنی ہوئی ہیں، آیا اس حصہ پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اس پرلوگ نماز پنجگانہ بھی اداکرتے ہیں۔

المستفتى: امام جامعمسجد، دھنورہ،مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق : اگر مسجد پہلے سے بنی ہوئی ہے، اوراس کی توسیع کی جارہی ہے اور جس حصہ کی توسیع ہورہی ہے اس میں پہلے سے دوکا نیس بنی ہوئی ہیں، اور دوکا نول کے اوپر مسجد کا حصہ بڑھا نا ہے تو جائز اور درست ہے کیکن شرط یہ ہے کہ دوکا نول کی آمدنی مسجد ہی کو ملتی ہو۔ (مستفاد: امداد الفتاد کا ۲۸۳/۲)

وإذا جعل تحته سرداباً لمصالحه أى المسجد جاز كمسجد المقدس الخ. (الدر مع الرد، والوقف ، مطلب في احكام المسجد ، زكريا٦ ٤٧٥ ٥٠ كراچي٤ /٥٠٧ الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠٢٧ ١٠ الدار المنتقى دارالكتب العلمية ييروت ٤/٢ ٥٠ مصرى ييروت ٤/٢ ٥٠ محمع الانهر ، دارالكتب العلمية ييروت ٤/٢ ٥٠ مصرى قديم ٤/٢ ٥٠ فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۹۲۷/۲۱۹ اه

کتبه بشبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۹ رصفر۱۹۳ه (الف فتو کانمبر ۲۸۰/۳۰۱

### مسجد کے بنچے حصہ میں دوکان بنا کراو پرمسجد بنانا

سوال: [۹۳۵]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ مسجد ولایت علی خان عرف چھوٹی مسجد محلّہ گر شی پیرخاں ٹھا کر گنج ، کہ صور جو کہ محلّہ کی آبادی میں اضافہ کی بناء پر تنگ ہور ہی ہے ، خاص طور سے رمضان میں کافی دفت پیش آتی ہے ، اس مسجد میں تین دوکا نیں ہیں جن کی آمد نی سے مسجد کا خرچ پورا ہوتا ہے ، اہل محلّہ مسجد کی توسیع کرنا چاہتے ہیں ، موجو دہ وفت میں مسجد میں بیک وفت نیچ کے حصہ میں بشکل تمام چالیس نمازی کھڑے ہو سکتے ہیں ، اگر مسجد کواوپر لاکر دیگر تمام ضرور تیں نیچ کے حصہ میں پوری کی جاتی ہیں ، تو اس صورت میں لگ بھگ ایک سوچالیس نمازیوں کی گنجائش اوپر پورئی ہے ، اور تین دوکا نوں سے بڑھ کریا نی جو جارہی ہیں ، لیکن ایسا کرنے پر ہورہی ہے ، اور تین دوکا نوں سے بڑھ کریا نی جو جارہی ہیں ، لیکن ایسا کرنے پر

مسجد کاوہ حصہ جہاں اس وقت پانچ وقت کی نمازیں ادا کی جارہی ہیں ، کچھ دوکا نوں کے صرفہ میں جارہی ہیں ، کچھ دوکا نوں کے صرفہ میں جارہا ہے ، کیا بیدرست ہے ؟

المستفتى:ابوالكلام، گڑھى پيرخال، ٹھا كر گنج ، کھۇ

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیدی : جس جگه پرایک مرتبه سجد تعمیر ہوگئ وہ زمین قیامت تک مسجد ہیں ہے گا، لہذااس جگہ کو دوکان یا کسی اور مصرف میں لینا قیامت تک جائز نہیں ہے، نیز نیچے کا حصہ کسی حال میں بھی دوسرے مصرف میں استعال نہیں ہوسکتا ہے، صرف مسجد ہی کی حالت میں رہ سکتا ہے، ہاں البتہ اس کے اوپر اور بغل کی دوکانوں کا وپر مسجد کی دوسری منزل وسیح کر کے بنانا جائز ہے، جو آپ کے قول کے مطابق ایک سوچالیس نمازی اوپر آ جائیں گے، اور نیچ کے پرانے حصہ میں بھی ۴۸ رچالیس نمازی آ جائیں گے ملاوہ نہیں۔ (مسقاد: فاولی رہمیہ ۱۲/۱۱، جدیدز کریادیو بند ۱۳/۹)

قال أبو يوسف: هو مسجد أبداً إلى قيام الساعة إلى قوله كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى وبخلاف ماإذا كان السرداب أو العلو موقوفاً لمصالح المسجد فإنه يجوز إذ لاملك فيه لأحد بل هو من تتميم مصالح المسجد. (البحرالرائق، الوقف، فصل في أحكام المسجد كوئله ٥/١٥٢، زكرياه/٢١١، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٥٩٥، مصرى قديم ١/٧٤٨، شامى، زكريا ٥/١٦، كراچى ٤/٨٥٣، خلاصة الفتاوى اشرفى ٤/٤٢٤، الولو الجية، دارالإيمان سهارنبور ٨/٨٨)

وفى المجتبى لايجوز لقيم المسجد أن يبنى حوانيت فى حد المسجد. (البحر الرائق، كوئته ٥/٥ ٢، زكريا ٥/٨ ٤، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٢٦/٣٧، هنديه زكرياقديم ٢/٢٦، حديد ٢٣/٢٤) فقط والله جاندوتعالى اعلم

الجواب سيحيح: احقرمجمه سلمان منصور بورى غفرله ۲۱/۲/۴۲۱۱۵

كتبه بشبيراحمه قاسمى عفااللدعنه ۲ ارصفر۲۰ ۱۱ اه (الف فتوى نمبر: ۲۰۳۲/۲۰۳)

# ے خانہ ویبیثا ب خانہ کی جگہ کومسجد کے دالان میں شامل کرنا

**سےوال**: [۹۳۲]: کیافرماتے ہیںعلاء کرام مسَلہ ذیل کے بار<u>ے میں</u>: کھن مسجد کا وہ حصہ جس پر پہلے عسل خانہ و پیشا ب خانہ بنے ہوئے تھے،اور یانی کی ٹنکی وہینڈ پہپ تھا، جبمسجد کی جدید تغمیر ہوئی تواس کودالان میں شامل کرلیا گیا بوقت تغمیرا یک عالم دین ومفتی صاحب کےمشورہ ہے اس کوخارجی حصہ قر اردے کروہاں جنازہ کی نمازیڑ ھائی جانے گی ، پہلےاس جگہا کثر بچے کی نماز جنازہ ہوا کرتی تھی ،اور بڑے جنازہ کی نماز سڑک پر ہوتی تھی،جس سے بارش کے زمانہ میں پریشانی ہوتی تھی،اب کچھلوگ اس کومسجد کا حصہ مانتے ہیں،اور کہتے ہیں، یہاںنماز جنازہ نہیں ہوسکتی میری آ پ سے گذارش ہے کہآ پ موقع پر پهو نچ کر جگه کامعائنه فر ما کر شرعی فیصله صا در فر ما ئیں؟

المستفتى شبيراحر، كإباغ، مرادآباد

#### باسمة سجانه تعالى

البحسواب و بسالله التوفيق: ندكوره عالم دين مفتى صاحب نے اس جگه كواس مصلحت ہےخارج رکھنے کامشور ہ دیا ہوگا ، کہا گرمسجد میں شامل کر لی جائے تو پھر بعد میں اس ے نماز جنازہ وغیرہ کا کام لیناممنوع ہوجائے گاءا گرمسجد سے خارج رکھا جائے تو نماز جنازہ کا بھی کام لیا جاسکتا ہے، اور جماعت کثیرہ کے وقت وہاں جماعت کی صف قائم کی جاسکتی ہے، بس صرف شرعی مسجد کا ثواب وہاں سے حاصل نہ ہوسکے گا ، اور جماعت کا ثواب ملتارہے گا، اور بعد میں حدو دمسجد میں شامل کر لینے کی ضرورت ہوتو اہل مسجداور ذ مہ داران مسجد کے ا تفاق سے اس کو مسجد میں شامل بھی کیا جاسکتا ہے۔

في الكبري مسجد أراد أن يجعلو ا الرحبة مسجداً (إلىٰ قوله) فلهم

ذلك فإن اختلفوا نظر أيهم أكثر وأفضل فلهم ذلك . (عالمگيرى ، الوقف ، الباب الحادى عشر فى المسجد وما يتعلق به زكريا قديم ٢/٢٥٤ ، حديد ٢/٩٠٤ ، الباب الحادى عشر فى المسجد وما يتعلق به زكريا قديم ١١٣٣٦ ، الفتاوى التاتار خانية المحيط البرهانى ، المجلس العلمى ٩/٥١١ ، رقم: ٣٣٩ ١ ، الفتاوى التاتار خانية زكريا ١١٥٧ ، رقم: ٣٣١ ، ١٥٥١ ، واشية چلپى امداديه ملتان ٣/١٥٢ ، زكريا ٢٧٤/٤ ، شامى ، زكريا ٢٧٤/٤ ، كراچى ٤/٣٧٨)

احقرنے موقع پر جا کر معائنہ کرلیا ہے اہل مسجد کو اختیار ہے کہ جاہے اس کو داخل کرلیں اور چاہے سی مصلحت سے خارج رکھیں ۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم کنیں شریعے ہے میں مدیدہ

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۳۱۳ جمادی الثانیه ۱۳۱۳ هه (الف فتو کی نمبر:۳۵۰۰/۳۱)

## مملوكه قبرستان مين مسجد كالجهجمه اورجن كله كھولنا

سوال: [2982]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے قصبہ میں ایک مسجد و بارہ تغییر ہورہی ہے، مسجد کے بائیں طرف ایک مملوکہ قبرستان ہے، اور دائیں طرف عام راستہ ہے، مسجد سے متعلق کچھ حضرات نے مسجد کا لینٹراس طرح ڈلوایا ہے کہ وہ قبرستان کی طرف چوڑائی میں تقریباً چارفٹ نکلا ہوا ہے، نیز قبرستان کی طرف مسجد کی دیوار میں ایک جنگلہ لگا نابھی چاہتے ہیں، جبکہ قبرستان کے مالکین اس کی مخالفت کررہے ہیں معلوم بیرکنا ہے کہ اس طرح لینٹر نکالنا اور اس پر نماز پڑھنا شرعاً کیسا ہے؟ اس طرح جنگلہ لگانے کے بارے میں شرعاً کیا تھم ہے، اگر مسجد کے دائیں طرف جنگلہ لگادیا جائے تو اس میں بظا ہر کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن اس طرف راستہ کی دوسری طرف غیر مسلم آ با دہیں، اور بے پردگی کا خوب اختال ہے، اس طرف راستہ کی دوسری طرف غیر مسلم آ با دہیں، اور بے پردگی کا خوب اختال ہے، اس بارے میں شرع تھم سے آگاہ فر مائیں؟

المستفتى: حاجى قمرالز مال، كھور، مير گھ

#### باسمة سجانه تعالى

المقبرة الداثرة إذا بنى فيها مسجد ليصلى فيه فلم أرفيه بأساً لأن المقابر وقف وكذا المسجد فمعنا هما واحد. (عمدة القارى، باب هل تنبش قبور مشركى الحاهلية ويتخذ مكانها مساجد، داراحياء التراث العربى ٤/٤/٢، زكريا٣/٨٤، تحت رقم الحديث: ٤٢٧، ارشادالسارى، دارالفكر ٤٣٧/٢)

قوله: وإن جعل شيئى من الطريق مسجداً الخ. يعنى إذابنى قوم مسجداً واحتاجوا إلى مكان ليتسع فادخلوا شيئاً من الطريق ليتسع المسجد وكان ذلك لايضر بأصحاب الطريق جاز ذلك. (البحرالرائق، المسجد وكان ذلك لايضر بأصحاب الطريق جاز ذلك. (البحرالرائق، الوقف، فصل فى أحكام المسجد كوئله ٥/٥٥، زكريا٥/٨٤، هنديه زكريا قديم ٢/٢٥٤، حديد ٢/٩٠٠، حاشية چلپى امداديه ملتان ٣/٣٣، زكريا ٤/٤/٤، المحلس العلمي ٩/٢١، رقم: ١١٣٤، الفتاوى التاتار خانية زكريا المحلس العلمي أدوتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۵/۳۸۵ ه کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۵رر بیج الاول ۱۴۳۵ه (الف فتوکی نمبر: ۴۰ را۲ ۱۱۳)

### قبروں کی جگہ کوہموار کر کے سجد کے حصہ میں لینا

سوال: [۸۹۳]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہایک مسجد جس کے اندر والے حصہ میں چار صفیں ہیں ، ہرایک صف میں تقریباً ۴۳ رسی نمازی آتے ہیں، برآ مدہ میں بھی چار صفیں ہوجاتی ہیں، کین برآ مدہ والے حصہ میں بائیں جانب چار قبریں بہت پرانی ہیں، جس کی وجہ ہے برآ مدہ والی صفوں میں صرف ہیں آدی آتے ہیں، چونقشہ ذیل سے معلوم ہوتا ہے، اراکین کمیٹی کی رائے یہ ہے کہ مزار کو کھود کراور دوف نیچی کردیں چونکہ ابھی بھی برآ مدے کے فرش سے مزارات چارفٹ ینچے ہیں، تو دوفٹ اور نیچی کردیں چونکہ ابھی بھی برآ مدے کے فرش سے مزارات چارفٹ ینچے ہیں، تو دوفٹ اور نیچی کردیں کے وقت میت کورکھا جاتا ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ قبر کی کھدائی نہ ہولیکن اسی کے برابر کے وقت میت کورکھا جاتا ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ قبر کی کھدائی نہ ہولیکن اسی کے برابر والی جگہ کھودیں جو بونڈری کے اندر بی ہے تو مزارا بنی جگہ رہے لیکن آس پاس کی جگہ کھود کر کرسکتا ہے، بہر دوصورت ایسا کرنا جائز ہے یانہیں؟ اور اس لینٹر پرنماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ اور اس لینٹر پرنماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ مہر بانی فرما کرمفصل جو ابتحریفر مادیں؟

المستفتى: اراكين كمينى، سجركوكاشاه، بروالان، مراد آباد

### باسمة سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: اگر مزار کی زمین مسجد ہی کی ہے تو بہت زیادہ پرانا ہونے کے بعدان مزاروں کو ہموار کر کے ان کے او پر مسجد بنا ناجا ئزہے ، مسجد نبوی بھی پرانے قبرستان پر بنائی گئی تھی ،اوراس کی بھی گنجائش ہے کہا گرقبریں بہت پرانی نہیں ہیں تو او پر پلر قائم کرکے پھراس کے اوپر مسجدیااس کابرآ مدہ وغیرہ بنالیاجائے تا کہلوگ اس پرنماز پڑھ سکیس ،اورا گرقبروں کی جگہ وقف کی نہیں ہے، بلکہا نکی ملکیت کی ہے،تو ما لکان کی اجازت سے مذکورہ دونوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقہ سے مسجد کے کام میں شامل کیا جا سکتا ہے۔

ولو بلى الميت وصار ترابا جاز دفن غيره فى قبره و زرعه والبناء عليه الخ. (البحرالرائق، الصلاة، قبيل باب صلاة الشهيد زكريا٢/٢٤٦، كو ئنه ١٩٥/٢، تبيين الحقائق، امداديه ملتان ٢/١٦، زكريا١٩٥/١، هنديه زكريا قديم ١٦٧/١، حديد ١٨٧/١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۷۵،۸۰۸ ۱۳۵۰ کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۰ رجمادی الاولی ۱۳۱۸ه (الف فتویل نمبر: ۵۲۹۷/۳۳)

### توسيع مسجد ميں قبروں كوشامل كرنا

سوال: [۹۳۹]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے ہیں: کہ سجد کے صحن کے بغل میں جنوب کی جانب مسجد کی ایک قدیم خالی جگہ پڑی ہوئی ہے، جمعہ کے روز جگہ کی قلت کی بنا پر کافی لوگ والیس لوٹ جاتے ہیں، لہذا اس کے بارے میں اہل محلّہ کا یہ مشورہ ہے کہ اس پر فرش بچھوا کر صفیں بنوادی جائیں جس سے کہ لوگ آسانی سے نماز ادا کرلیں، اور رمضان المبارک میں ایک طرف بیٹھ کر افطار بھی کرلیا کریں، اس جگہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کہ یہاں ایک یا دوقد یم قبریں ہیں، جنکا اس وقت کوئی بھی نام ونشان باقی نہیں ہے، تو فرش بنوا کر اس جگہ میں نماز ہو سکتی ہے یانہیں؟

المستفتى : مُحرَّز يزخانصاب ، امان فيل ، سرائے ترین ضلع سنجل

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جبسوال نامه ميں يه ذکر ہے که وه زمين مسجد کی ہے تو اس صورت ميں اس کومسجد ميں ہر طرح سے شامل کرنے کی اجازت ہے، اور بوسيده قبرول کو برابر کرکے اس پر فرش بنایا جاسگتا ہے۔

ولوبلى الميت وصار تراباً جاز دفن غيره فى قبره و زرعه والبناء عليه الخ. (شامى، الصلاة، باب صلاة الجنازة زكريا ١٣٨/٣١، كراچى ٢٣٣/٢، تبيين الحقائق، امداديه ملتان ٢/٦٤، زكريا ١٩٥/١ البحر الرائق، كوئته ١٩٥/٢ زكريا ٢/٩٥، البحر الرائق، كوئته ١٩٥/٢ زكريا ٢/٢٤٦، الفقه على المذاهب الاربعة، دارالفكر ٥٣٨/١)

ولوكان بجنب المسجد أرض وقف على المسجد فأرادوا أن يزيدوا شئياً في المسجد من الأرض جاز ذلك بأمر القاضى. (البحرالرائق، الوقف، فصل في أحكام المسجد، كوئته ٥/٦٥، زكرياه/٢٨، حاشية چلپي زكرياه/٢٧٤، قديم ٣٣١/٣) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

الجواب ینچ: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۲۸م/۲۸ ۱۳۷۳ ده کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲۸ رصفرالمظفر ۱۳۲۰ھ (الف فتوی نمبر ۲۰۳۷ (۲۰۴۳)

# پرانی قبروں کوہموار کر کے مسجد کے فرش میں شامل کرنا

سوال: [۱۹۴۰]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ ہماری اونجی سبور الان مراد آباد کے حق میں تقریباً سوسال پرانی قبر ہے محلے میں کوئی وارث بھی نہیں ہے، دریافت طلب امریہ ہے کہ اب مسجد کی جگہ میں اضافہ کیا جارہا ہے، اس قبر کو مسمار و کھدائی کر کے مسجد میں شامل کردینے کی ضرورت ہے ایسی صورت میں اس پر نماز پڑھنی درست ہوگی یانہیں؟ جواب سے نوازیں؟

المستفتى :استخاربيگ،متولى مسجد بروالان،مراد آباد باسمه سبحانه تعالى الجواب و بالله التوفیق: مٰدکوره مسجد کی توسیع میں پرانی قبرکومسجد کے فرش سے برابر کرکے حدود مسجد کے اندر داخل کر لینے کی گنجائش ہے۔ بشرطیکہ وہ زمین مسجد کی ملکیت کی ہو۔

لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجداً لم أر بذلك بأساً لأن المقابر وقف من أوقاف السلمين لدفن موتا هم لا يجوز لأحد أن يملكها فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد لأن المسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين . (عمدة القارى ، الصلاة ، باب هل تنبش قبور مشركى الجاهلية و يتخذ مكانها مساجد ، دارإحياء التراث العربى ٤/٧٩، زكريا ٣/٥٣٤، تحت رقم الحديث : ٢٨ ٤ ، فتح الملهم ، كتاب المساجد، اشرفيه ديو بند ٢ / ١٨ ) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸/۲۵/۸۱۵ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۵رشعبان ۱۳۳۵ه (الف فتو کی نمبر: ۱۲۳۰/۱۱۲۱)

## پرانی قبروں کی جگہ کوحدودمسجد میں شامل کرنا

سوال: [۱۹۵۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہماری مسجد قبرستان میں واقع ہے اور یہ مسجد بہت پرانی ہے محلّہ کے بڑے بوڑ ھے بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں، کہ یہ مسجد ہما رے ہوش سے پہلے سے بنی ہوئی ہے، مسجد کے بور ب میں بالکل ملحق مکتب ہے اور مسجد کے بینوں طرف پچھم اثر دکھن قبریں ہیں، مسجد سے پچھم میں بالکل مسجد کے سیدھ کچھ حصہ میں لکھوری اینٹوں کی باونڈری ہے اس باونڈری میں بغیر نشان کی بالکل معجد کے سیدھ کچھ حصہ میں لکھوری اینٹوں کی باونڈری ہے اس باونڈری میں بغیر نشان کی بالکل زمین کے ہموار دوقبریں ہیں، پچھسال قبل اس حصہ میں نمازیوں کے نشانات ختم کردیئے گئے تھے، اس باؤنڈری سے باہر تینوں طرف قبرستان ہے، اب الحمد للدنمازیوں کی تعداد ہڑھ دہی ہے،

اورخاص خاص موقعوں پرجسیا کتبلیغی جماعت کے آجانے پریا ماہ رمضان المبارک کے موقع پریاشہر میں فساد وغیرہ کے موقع پرنما زیوں کی تعدا داتنی بڑھ جاتی ہے، کہ مکتب میں صفیں بچھانی پڑتی ہیں، اور مسجد نمازیوں کیلئے چھوٹی پڑجاتی ہے، اب ضرورت محسوں ہورہی ہے، کہ مسجد کو وسیع کیا جائے، اور پچھم والاحصہ جو کہ باؤنڈ ری نما ہے اس کو مسجد میں لیا جائے، مسجد کا اگلاحصہ یعنی کہ امام صاحب کے نماز پڑھانے کی جگہ ان قبروں پر ہوگی جو باؤنڈ ری میں ہیں، الیی شکل وصورت میں نماز میں کوئی کرا ہت تو نہیں ہوگی؟ اور اس جگہ کو مسجد میں لینے کیلئے اس حصہ پرلینٹرڈ ال کر مسجد کی عمارت اٹھائی جائے یا بغیرلینٹر کے ہی مسجد کی عمارت اٹھائی جائے یا بغیرلینٹر کے ہی مسجد کی عمارت اٹھائی جائے یا بغیرلینٹر کے ہی مسجد کی عمارت بنائی جائے ممل خاکہ آپی خدمت میں ارسال ہے آپ علم کی روشنی میں شریعت کے مطابق جو اب سے نوازیں آپیا عظیم احسان ہوگا؟

المستفتى:منجانب: منظمان كميثى مسجد چشتى

بہلوان، باغیت گیٹ شہرمیر ٹھسٹی کے

### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: اگر با وَندُ ری کے اندر کی قبریں بہت پرانی ہو چکی ہیں، میت کے اجزاء کے مٹی بن جانے کاظن غالب ہو چکا ہے توالیں صورت میں اس حصہ کو حدود مسجد کے اندر شامل کر لینے کی گنجائش ہے ، اور نماز میں کوئی کر اہت بھی نہیں آئیگی۔ (متفاد: کفایت آمفتی ۲۳۳/ مجدیدزکریا مطول ۴/ ۴۸۵)

لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجداً لم أربذلك بأساً الخ. (عمدة القارى شرح بخارى ، الصلاة ، باب هل تنبش قبور مشركى الحاهلية ويتخذ مكانها مساجد ، داراحياء التراث العربى ٤/٩/٤ ، زكريا ٣/٥٣٤ ، تحت رقم الحديث/ ٤٢٨ : فتح الملهم ، كتاب المساجد ، اشرفيه ٢/٨ ١١) فقط والتسبحا نه وتعالى المم كتبه: شبيراحم قاسمى عفا الله عنه عارريج الثانى ١٣١٣ اه احترم مسلمان منصور يورى غفرله

کاریم رسایم ارسی کاریم رسایم ارس (الف فتوی نمبر:۳۱۳۲۸۳۳)

## مسجد کی توسیع میں قبرستان کوشامل کرنا

سبوال: [۹۴۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے حتی میں قبر ہے، ابضر ورت مسجد بڑھانے کی ہورہی ہے نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے، تو کیاان قبروں کومسار کر کے مسجد تغییر کی جاسکتی ہے، یابڑھائی جاسکتی ہے، جواب شافی سے مع حوالہ مطلع فرما کیں؟ نوازش وکرم ہوگا؟

المستفتى بمحفوظ احرقريثي

### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فیق: جهال قبر ہے، وہ زمین اگر مسجد کی ملکیت میں ہے، اور میت کے اجزاء کے باقی نہ ہونے کاظن غالب ہے تو برابر کر کے مسجد کی تغییراس پر درست و جائز ہوگی۔

جاز زرعه والبناء عليه إذا بلى وصار تراباً. (الـدر المختار ، الصلاة، باب صلاة الـجـنازة ، كوئته ٢٣٨/١، وهكذا زكريا٣/٥٥، ٥، ١٥٨ ، كراچى ٢٣٨/٢، وهكذا زكريا٣/٥٥، ١، ٣٨، كراچى ٢٣٨/١، وهكذا وكريا٣٥) ٣٨، كراچى ٢٠٨٢، كراچى ٢٥٥/٢،

ولوبلى الميت وصار تراباً جاز دفن غيره في قبره و زرعه و البناء عليه الخ. (تبيين الحقائق، ٢/٦٤) امداديه ملتان ٢/٦٤، البحرالرائق، زكريا٢٤٢، ٣٤٢ كو ئنه ٢/٥٩، عمدة القارى داراحياء التراث العربي ٤/٩٧، زكريا٣/٥٣٤، تحت الرقم الحديث: ١٨٤، فتح الملهم، كتاب المساجد اشرفيه ٢/٨١، الفتاوى التاتار خانية زكريا ١٨٨٨، رقم: ١٥٩٧، وهم: ١١٥١، المحيط البرهاني ،المجلس العلمي ٤/٤٤، وقم: ١١٤١١) فقط والترسيحان وتعالى اعلم

کتبه جشبیرا حمد قاسمی عفاالله عنه ۵ررسی الا ول ۱۴۰۸ هه (الف فتو کی نمبر ۲۳۰ (۵۵ ۹)

# سر ک کے چھ حصہ کومسجد میں شامل کرنے کا حکم

سوال: [۷۹۴۳]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ(۱) محلّہ میں ایک کا فی پرانی مسجد موجود ہے ، لیکن اسمیس جگہ کی تھی جس کے باعث مسجد کے منتظمین نے عام راستہ کی جگہ کو مسجد کے اندر کر لیا ہے ، اور پرانی دیوار کو توڑ کرنئی جگہ اندر کیلودیوار تغیر کرلی ہے ، جس کی وجہ سے عام راستہ کا فی تنگ سا ہو گیا ہے ، کیا شرعاً اس طرح عام راستہ تنگ کرنا درست ہے یا نہیں؟

(۲)اورراستہ ننگ کرنے والوں کے بارے میں کیاارشادہے؟

المستفتي: حاجي محمراطهر، فضل گڏھ، بجنور

#### باسمة سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: (۱) اگرعام لوگوں کے چلنے کاراستہ محلّہ والوں کا مشتر کہ ہے اور عام لوگوں اور گرام پنچایت کی رضامندی اور مشورہ سے راستہ کا حصہ تو سیع کسلئے مسجد میں شامل کر لیا ہے ، تو اس میں کوئی مضا کقہ ہیں اگر چہ راستہ کچھ تنگ ہوجائے ، اور اگر راستہ کے حصہ کو مسجد میں شامل کرنے میں محلّہ والے راضی نہیں ہیں ، بلکہ متولی نے اینی مرضی سے شامل کر لیا ہے ، اور اس کی وجہ سے راستہ تنگ اور لوگوں کو مستقل پریشانی ہے تو راستہ کے حصہ کو مسجد میں شامل کر لین جائز نہیں۔

قوم بنوا مسجداً واحتاجو اإلى مكان ليتسع المسجد و أخذوا من الطريق و أدخلوه في المسجد إن كان يضر بأصحاب الطريق لايجوز ، و إن كان لايضر بهم رجوت أن لايكون به بأس الخ. (عالمگيري، الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد و ما يتعلق به زكريا قديم ٢/٢٥٤، حديد ٢/٩٠٤، البحرالرائق، زكرياه/ ٢٢٨، كوئله ٥/٥٥، حاشية چلپي امداديه ملتان ٣٣١/٣، زكريا ٤/٤٢، المحلس العلمي ٢/٤٥، المحيط البرهاني ، المجلس العلمي ٢/٤٥، رقم: ١١٣٤١،

الفتاوي التاتار خانية ، زكريا ٨/٨٥٨ ، رقم: ٢١٥٠٢)

(۲) راستہ نگ کرنے والوں کے بارے میں جوروایت صراحت کیساتھ ملتی ہے وہ اتنی ہے کہا گر جانبین میں اختلاف ہوجائے تو اختلاف کوختم کرنے کیلئے راستہ کی چوڑائی سات ہاتھ متعین کرلی جائے۔

عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه : إذا اختلفتم في الطريق فلجعلوه سبعة أزرع، الحديث: (ابن ماجه ،باب إذا تشاجروا في قدر الطريق، النسخة الهندية / ١٦ ، دار السلام رقم: ٢٣٣ ، مسند البزار ، مكتبه العلوم و لحكم ٢٥١/١٦ ، رقم: ٩٤٣١)

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۸۴/۸۳ ه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۳رشعبان ۱۴۱۳ه (الف فتو کی نمبر: ۳۵۴۸٫۳۱)

### راسته كومسجد كي توسيع ميں شامل كرنا

سوال: [۹۴۴]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کرزید عمر بکر زفر چار بھائی ہیں، چاروں بھائیوں کا مشتر کراستہ ہے، عمر نے مسجد تعمیر کی اور مسجد کا چارفٹ چھجہ مشترک راستہ میں بغیرزید بکرا ورز فرکی مرضی کے نکا لدیا عمر کے علاوہ باقی بھائیوں کو اسپر اعتراض ہے، چونکہ یہ مشتر ک راستہ ہے، تو کیا شرعی طور پر عمر کا یہ فعل اور تعمیر درست ہے یا مسجد کی توسیع کنا م پر مخصوص اور عام راستوں کو تنگ کیا جا سکتا ہے؟ حکم شرعی سے مطلع فر مائیں؟

**ال**مستفتى: ارشاد<sup>حسي</sup>ن، ہلدوانی، نينی تال

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کی توسیع کی غرض سے مخصوص یاعام راستہ کے گئی محسوں کرتے ہوئے اس کی گئی محسوں کرتے ہوئے اس کی اگر راستہ چلنے والے تنگی محسوں کرتے ہوئے اس کی اجازت نہ دیں توراستہ کے حصہ کو مسجد میں شامل کر لینا جائز نہیں ہے، لہذا صورت مسئولہ میں

عمر کا یغطل اپنے بھائیوں کی رضا مندی کے بغیر جائز نہیں ہے۔

قوم بنوا مسجداً واحتاجوا إلى مكان ليتسع المسجد وأخذوا من المطريق وأدخلوه في المسجد إن كان يضر بأصحاب الطريق الايجوز الخ. (عالمكيري، الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد و مايتعلق به زكريا قديم ٢٥٥١، حديد ٢/٩٠، البحرالرائق، زكريا ٥/٨٦، كوئته ٥/٥٥، حاشية چليي امداديه ملتان ٣٣١/٣، زكريا ٤/٤٧، المحيط البرهاني ، المحلس العلمي ١٢٦٨، وقم: ١٦٣٤، الفتا وي التاتار خانية زكريا ٨/٨٥، وقم: ١١٥٠) فقط والله سبحا نه وتحالي اعلم كتبه: شبيرا حمرقاتي عقا الله عنه الجواب حيج : الجواب حيج : الجواب حيج : المجاري الثاني ١٨٨، ١٥٥، الشير ١٨٥، المديرا ١٨٥ الله المديرا ١٨٥ المديرا الم

## موقوفه بهيتال كوتوسيع مسجد كيلئة فروخت كرنا

سوال: [2962]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے ہیں: کہ بھی ایوں ضلع ہے پی نگر کی جا مع مسجد قدیمی ہے اب جبکہ آبادی قصبہ کی بہت بڑھ گئ ہے، توجعہ کی نماز کیلئے قصبہ واطراف قصبہ دیہات کے مسلمان جو جمعہ کی نماز پڑھنے کیلئے جامع مسجد آتے ہیں، ان کے لئے مسجد ناکافی ہوتی ہے، لہذا مسکلہ یہ معلوم کرنا ہے، کہ جامع مسجد ہی سے متصل قدیمی ایک زنانہ ہیتال تھا، جو کہ اب منہدم ہوگیا وہ جگہ زنانہ ہیتال کیلئے وقف ہے، اب اگر متولی وقف زنانہ ہیتال سے اس جگہ کو خرید کرتو سیج مسجد میں وہ جگہ لے لی جائے اور متولی صاحب اس رو پیہ سے سی دوسری جگہ خرید کرزنانہ ہیتال قائم کرلیں، جبکہ موجودہ صورت حال اس جگہ کی ایک کھنڈر کی ہے، اور موجودہ حالات میں وہ جگہ ہیتال کی تعمیر کے لئے بھی ناکا فی معلوم ہوتی ہے، تو کیا متولی وقف کو ضرورۃ اس جگہ کی ایک کھنڈر کی ہے، اور مولی وقف کو ضرورۃ اس جگہ کی ایک ہوتی ہے، تو کیا متولی وقف کو ضرورۃ اس جگہ کی ایک ہوتی ہے، تو کیا متولی وقف

المستفتى: صدرمسجد تميثى، پچمرايوں، دويگر ممبران تميڻى، چودھرى راحت على صاحب

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: زنانه بیتال کی جوحالت سوالنامه میں ندکورہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زنانه بیتال غرض واقف کے مطابق نہیں چل رہا ہے، اور منہدم ہو چکا ہے، لہذا اس کے متولی یا ذمہ دار کے لئے جائز ہے کہ قدیم جامع مسجد کی توسیع کیلئے اسے جامع مسجد کے ہاتھ فروخت کر دیں تا کہ جامع مسجد کی توسیع ہو سکے اور اس پیسے کے ذریعہ زنانہ ہیتال کے لئے کوئی ایسی مناسب جگہ خرید لیں جس میں زنانہ ہیتال صحیح طور پر چل سکے، اور حکم شری یہ ہے کہ موقو فہ جائیداداگر واقف کی منشاء کے مطابق باقی نہ رہ تو فرض واقف کے مطابق باقی نہ رہ تو خرض واقف کے مطابق باقی نہ رہ تو خرض واقف کے مطابق بنانے کیلئے استبدال جائز ہے۔

وكذلك سائر الوقوف عنده إلا أنها إذا خربت و خرجت عن انتفاع الموقوف عليهم به جاز استبدالها بإذن الحاكم بأرض أو دور أخر تكون وقفا مكانها . (اعلاء السنن ، كراچى ١٦/١٣، دارالكتب العلمية بيروت ٢٤٧/١٣)

لوأن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجداً لم أر بذلك بأساً الخ. (عمدة القارى ، الصلاة ، باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية و يتخذ مكانها مساجد، داراحياء التراث العربى ٤/٩٧١ ، زكريا٣/٥ ٤٣ ، تحت رقم الحديث / ٤٢٨ ، فتح الملهم ، كتاب المساجد اشرفيه ٢/٨١٢)

وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب شخص في استبداله إن أعطى مكانه بدلاً أكثر ريعاً منه في صقع أحسن من صقع الوقف جاز عند أبي يوسفُ والعمل عليه . (شامي، زكريا٦/٧٨، كراچي ٢٨٦٨، النهر الفائق، دارالكتب العلمية بيروت٣/٠٣، البحرالرائق ، كوئله٥/٣٢٣، زكريا٥/٣٧٣)

ولو صارت الأرض بحال لاينتفع بها .....و المعتمد أنه يجوز

للقاضى بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية . (هنديه ، زكريا قديم ۲۰۱/۶ ، جدید۲/۲۷۳)

لايـجـوز استبـدال العامر إلا في الأربع، الرابعة أن يرغب إنسان فيمه ببمدل أكثر غلة و أحسن صقعا فيجوز على قول أبي يوسفُ وعليه **الفتوي**. (شامي، مطلب لايستبدل العامر إلا في أربع ، زكريا٦ /٨٨ ه، كراچي ٣٨٨/٤، الـمـوسـوعة الـفـقهية الكويتية ٤٤/٨٩، الفقه الاسلامي وأدلته هدي انثر نيشنل ديوبند٨/٢٠، الاشباه والنظائر كراچي١/٥٠٠)

إن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه كدار انهدمت أو أرض خرجت . إن لم يمكن الانتفاع بشئي منه بيع جميعه. (اعلاء السنن ٢٠٨/١٣،

كراچى ، عباس احمد الباز، مكتبه المكرمه ٢٤٣/١٣) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم الجواب صحيح: كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفاالله عنه ٨ ارذ يقعده ١٣٧١ اه احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله (الف فتو ی نمبر:۳۹ (۱۰۲۱۴)

## توسیع مسجد کے وقت غیر ضروری مکان کوکرایہ پر ہاقی رکھنا

**سوال**: [۲۹۴۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ جب سے مسجد بنی اسی وقت سے مسجد کے سامنے ایک مکان مسجد کا ہے، جو مسجد کے مصارف کیلئے كرايه پر رہا، پھرمسجد كى توسيع كامسكه درپيش ہوا، تومكان كوشميں شامل كرنا چا ہاكيكن مكان اس انداز کا ہے کہ مسجد کی صفیں آمیں صحیح رخ پرنہیں آ سکتی تھیں ،اس لئے مسجد کو دومنزلہ کر دیا گیا ، اوراس مکان کوملی حالہ چھوڑ کر کرایہ پر جاری رکھا گیا ، اس سے حاصل شدہ کرایہ کی رقم مسجد کےمصارف میں کام آتی ہے،بعض لوگ اس پرمعترض ہیں کہتے ہیں، کہ سجد کا بیرمکان خالی کرالیاجائے، حالانکہ وہ مسجد کے کا منہیں آ سکتا ہے، سوال بیہے کہ اس مکان کوکرا یہ پر

ر کھکراسکی آمدنی بدستور مسجد میں لگانا جائز ہے یانہیں؟

المستفتي:اسراراحر، دهام پور، بجنور

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرسوال واقع كے مطابق ہے تواس مكان كو كرايه پر باقى ركھنے ميں كوئى حرج نہيں ہے ، بلكه اگر جماعت خانه ميں داخل كرنے كى صورت نه بن سكے تو اس مكان كومسجدكى آ مدنى كيلئے مناسب كرايه پر باقى ركھنا بہتر ہے تاكہ مسجد كوفائدہ پہونچتار ہے۔

وحيث كان يدفع أجرة مثلها لم يوجد ضرر على الوقف فتترك في يده لعدم البضرر على الجانبين (وبعد أسطر) وكذا أصحاب الكدك في الحوانيت ونحوها فإن إبقاء ها في أيديهم سبب لعمارتهاو دوام استغلالها ففي ذلك نفع للأوقاف الخ. (شامي، الوقف، مطلب في استيفاء العمارة بعد فراغ مدة الإجارة بأحر المثل زكريا ٤/١٥، كراچي ٤/٢٩، الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٣/٩٩) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسي عقاالله عنه الجواب عني الترقيم الول ١٣٩ الموسوعة الفقهية الكويتية ١٩٩/٩٩) وقط والله سبحانه وتعالى اعلم البيراحم قاسي عقاالله عنه الجواب عني (الفقة ي المرتيم الول ١٣٩١) ها وارس المال منصور يورى غفرله (الفقة ي غنم ١٩٥١) الفقة ي ١٩٨١)

مسجد کے جس حصہ میں نماز ہوتی ہے اس میں جنریٹرروم بنانا

سوال: [2962]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ حاجی ضیاء النبی متولی و ذمہ داران نے موتی مسجد واقع صدر با زارٹانڈہ کوشہید کرے از سرنو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، صورت حال بیہ ہے کہ سجد کے جس حصہ میں نماز ہوتی تھی، اس میں سے تقریباً ۵ رفٹ جگہ الگ کرکے اس میں جزیٹر روم بنانا چاہتے ہیں، ایسا کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جس جگه پرایک مرتبه شرعی مسجد بن جاتی ہے،
وہ قیامت تک کے لئے مسجد ہی رہتی ہے، اس میں نماز اور اعتکاف کے علاوہ دیگر کسی
طرح کا کام جائز نہیں ہے، مسجد قدیم جس میں نماز ہوتی تھی ، پانچ فٹ جگہ الگ کر کے
جزیٹر روم بنانا قطعاجائز نہیں ہے۔

قيم المسجد لا يجوز له أن يبنى حوانيت في حدالمسجد أو فى فناء ه لأن المسجد إذا جعل حانوتا ومسكنا تسقط حرمته، وهذا لا يجوز. (هندية، كتاب الوقف، حديد زكريا ٢/٢ ٤،قديم ٢/٢٤)

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: لا يجوز له أن يجعل شيئاً من المسجد مسكنا أو مستغلا. (قاضى حان، باب الرجل يجعل داره مسجدا، حديدز كريا ٢٠٤/، وعلى هامش الهندية ٢٩٣/) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه :شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ۱۱ ررئیج الاول ۱۳۳۵ هه (الف فتوکی نمبر:۱۱ (۱۱۹۱۲)

مسجد کے وضوخانہ،حوض، ببیثاب خانہ وغیرہ کی جگہ دوکا نیں تغمیر کرنا

سوال: [۹۴۸ ]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ موتی مسجد واقع صدر بازار ٹانڈہ کی نماز کی جگہ کے علاوہ اور بھی جگہ ہے ، مثلًا وضوخانہ، حوض، پیشاب گھر ، حجرہ اور اس کے سامنے کا حصہ جو خالی پڑا ہے ، اس حصہ میں وضوخانہ ودیگر ضروریات مسجد اسی طرح مسجد کے مصارف کے لئے دو کانوں کی تغییر کرنا کیسا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب سے نوازیں؟

المستفتى:حا جى ضياءالنبى،متولى وذ مدداران موتى مسجد،قصبه: ٹانڈہ،با دلى ضلع رام پور، يو پی باسمة سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: ندكوره مسجدكى نمازكى جگه كے علاوه مسجدكى ملكيت ك وضوخا نه، حوض، ببیثاب خانه اور جحره وغیره کی جگه چونکه خارج مسجد ہے، اس لئے خارج مسجد کے حصوں میںمصالح مسجد اورمنا فع مسجد کی خاطر دو کانیں وغیر تغمیر کرنے کی گنجائش ہے۔

وسئل الخجندي عن قيم المسجد يبيح فناء المسجد ليتجر القوم هل له هذه الإباحة فقال إذا كان فيه مصلحة للمسجد فلا بأس به إن شاء الله تعالىٰ ، قيل له : لووضع في فناء سوراً فآجرها الناس ليتجروا عليها وأباح لهم فناء ذلك المسجد هل له ذلك فقال: لوكان لصلاح المسجد فلا بأس به. (فتاوي هنديه ، كتاب الكراهية ، الباب الخامس في آداب المسجد ، زكريا

قديم ٥/ ٠ ٢، جديده/ ٣٧٠) **فقطوالله سبحانه وتعالى اعلم** 

الجواب سيحيح: احقرمجرسلمان منصور يورىغفرله 21/4/4/10

كتبه بشبيراحمه قاسمي عفااللهءنه مهارصفرالمظفر ٢ ١٩٣٢ ه (الف فتو ي نمبررجسر خاص)

# الفصل الثامن :مسجد میں تصرف کرنے کا بیان امام صاحب کے مصلے کا فرش سے ایک ردّ ہ اونچا ہونا

سے ال: [۹۴۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہماری مسجد میں جہاں امام صاحب کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، وہ فرش سے ایک ردّہ اونچی ہے، پیغلط تو نہیں ہے؟

باسمه سجانه تعالى

۔

الجواب وبالله التوفيق: اونچائی اگرایک ہاتھ سے کم ہے، تواسکی گنجائش ہے، اور آپ کے سوال سے بھی بہی معلوم ہورہا ہے، کہ آپ کی مسجد میں جواونچائی ہے، وہ ایک ہاتھ سے کم ہے۔

وانفرا دالإ مام على الدكان للنهى وقدر الإرتفاع بذراع ولا بأس بما دونه . (شامى ، كتاب الصلواة ، باب مايفسد الصلوة الخ ، كراچى ٢٤٦/١ زكريا ٢٥/٢)

وقد قال بعض مشائخنا: إن كان الدكان قدر ذراع يكره، وإن كان دون ذلك لا يكره، سس و عليه الاعتماد. (تاتار خانية، زكريا ٢١٢/٢ رقم: ٢١٩٠) فقط واللسبحاندوتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۷۶/۲۰۱۹ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۹رزیج الاول ۱۳۲۰ه (الف فتو کی نمبر:۲۰۸۴/۳۳)

محراب کے نیچے ستون کا بنوانا ضروری ہے یانہیں؟

مسجد جس کے پنچے دوکان بنی ہوئی ہے،محراب کے پنچے بھی ایک دوکان ہے، کچھ لوگ بیہ اعتر اض کرتے ہیں، کہ محراب کے پنچے کی جگہ ٹھوس ہونی چاہئے ، یعنی محراب کے پنچے ستون ہونا چاہئے ،اس وقت محراب کے پنچے کوئی ستون نہیں ہے، آپ حدیث کی روشنی میں بیہ بتا ئیں کہ اس مذکور ہ محراب کے پنچے ستون ہونا چاہئے یانہیں؟

. المستفتى عبدالشكور د لى دالے، كانٹھ، مراد آباد

(الف فتوی نمبر:۲۴ر۹۴۹)

### باسمة سجانه تعالى

## غلطارخ پربنی ہوئی اور قابل مرمت مسجد کوشہید کر کے بیچے رخ پرتغمیر کرنا

رات کیوفت نیز بذر یعہ قطب نما دیکھا گیا تو واقعی رخ تقریباً ڈھائی فٹ قبلہ رخ کے خلاف ہے جب بیشکل ہوئی توا ندر تین صفوں کی جگہ دو صفیں ہونے لگیں ،اور جگہ کم ہوگئی اس مسجد ہے متعلق کچھ حالات اس طرح ہیں کہ مسجد چونکہ پوری متقّف ہے اسلئے گرمی کے ایام میں عصر مغرب اور عشاء کی نمازیں بے حدمشکل میں ا داہوتی ہیں ، ہرشخص مع اما م کے پسینہ میں رہتا ہے، اوراطمینان قلب سے محروم اسی طرح موسم سرما میں بھی دھوپ نہ آنے کی وجہ سے تری کی وجہ سے سردی زیادہ ، دوسری بات پیے کے کتعمیری کو تاہی کی بناء پر مسجد کا لینٹر خراب ہو چکاہے، بارش کے ایام میں ساری چٹائیاں اٹھانی پڑتی ہیں، بعد مرمت بھیٹھیکنہیں ہوسکا،شارع عام پر ہونیکی وجہ سے راستہ کی دھول مٹی ہوا کے ذریعہ بھا ری مقدار میں مسجد میں آتی ہے، یہ تمام چیزیں واقعی ہیں بناوٹ یا غلط بیانی نہیں ہے، اسلے متعلقین مسجد چاہتے ہیں، کہ مسجد کوشہید کریں اوراز سرنوفتمیر سیجے رخ پر کریں،اورمسجد کو ا تنا او نیجا بنا کیں کہ جس جگہاس وقت مسجد کی حبیت ہے اتنی او پرمسجد کا فرش یعنی کرسی رہے ، تا كەموجودە ئىنگى اورموسمى تمام پرىشانيانختم ہوجا ئىيں اور نماز مىں اطمينان قلب حاصل ہو، ینچ کی جگہ کومسجد کی چٹائی ،لوٹے وغیرہ رکھنے کے کام میں لے لیں اور وضوحانہ ،مسل خانہ، یرانی جگہر ہیں گے،اسمیں ایک نئی چیز بدچا ہتے ہیں کہ مجد شارع عام پر ہے اسلئے یہاں دوتین دو کانیں بنادی جائیں او پرمع دو کا نول کے لینٹر کے مسجد رہے گی اس طرح مسجد کی ضروریات کی کفالت بھی ہوگی ، اورموہمی پریشانیاں نیز تنگی ختم ہوسکتی ہے،اس میں آپ سے جواب طلب ہےا زراہ کرم جواب سے نوازیں؟

المستفتى: مُمُرعثمان، دُهيال

باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: غلطارخ سي تحررخ پرلانے كيلئے نيز مرمت اور توسيع كيلئے شہيد كردينا اوراجھے نهج پر تغير كردينا درست اور جائز ہے۔

كما استفادة من الشامي، ومفاد كلام البحر أو يراد بالعمارة

فيما مرّ الضرورية كرفع سقف أوجدارٍ فيصرف الريع إليها أولاً كما هـو مفاد المتون (إلى قوله) ثم لا يخفى أنه لو احتيج قطع الكل للعمارة المضرورية قد مت على جميع الجهات إذ ليس من النظر خراب المسجد الخ. (شامى، كتاب الوقف، مطلب في قطع الجهات لأجل العمارة زكريا ٥٦٢/٦، كراچي ٢٨/٤)

أراد أهل المحلة نقض المسجد وبناؤه أحكم من الأول أن الباني من أهل المحلة ، لهم ذلك وإلالا الخ. (الدر المختار ، كتاب الوقف ، مطلب في أحكام المسجد زكريا ٢/٦٤٥، كراچي ٥٧/٤)

نیز نیچے کے حصہ میں چٹائی ،لوٹا ، وغیرہ کیلئے ہخانہ کی شکل دینااوراد پر کے حصہ کو جماعت خانہ قرار دینا بھی جائز ہے ،لیکن نیچے کے حصہ میں دوکان بنانا ہر گز جائز نہیں ہوگا ،اگر چہ منافع مسجد کیلئے ہی ہو ، کیونکہ وہ قیامت تک مسجد ہی ہے ،مسجدیت اس سے منقطع نہیں ہوسکتی۔

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع و لو قال عنيت ذلك لم يصدق (إلى قوله) فيجب هدمه و لو على جدار المسجد ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلاً ولا سكنى (بزازيه) ولو خرب ماحوله و استغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام و الثاني أبداً إلى قيام الساعة و به يفتى . (شامى، كتاب الوقف، زكريا ٢٨/١٥) كراچى قيام الساعة و به يفتى . (شامى، كتاب الوقف، زكريا ٢٨/١٥) مراچى عمره على المراه و الله المراه المراه و الله المراه المراه و الله المراه المراه و الله و الله المراه و الله المراه و الله المراه و الله المراه و الله و المراه و الله و المراه و الله و المراه و المراه و الله و المراه و الله و المراه و الله و المراه و الله و المراه و

کتبه :شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۸ارشوال ۴۰۸ اه (الف فتوکی نمبر ۹۲۴۷ ۲۳۰)

بے پردگی کی وجہ سے مسجد کے گیٹ کارخ تبدیل کرنے کا حکم

**سوال**: [۷۹۵۲]:کیا فرماتے ہیں علماءکرا م مئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بزم

محمد مسجد محمد اساعیل با کر کی ملکیت کا ایک حجوریرا تھا، جس میں بچوں کوروز انہ صبح وشام دینی تعلیم دی جاتی تھی،اس ہے قبل باجماعت نما زیڑھنے کے لئے کوئی مسجد نہیں تھی ،نماز کیلئے محلّه والوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی ،اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے محمدا ساعیل با کر صاحب نے و اُنعلیم والی جگہاورصحن وغیرہ سب کا سب مسجد بزم محمدی کے نام سے وقف کر دیا ،اب تعلیم کے ساتھ امام ،مؤ ذن ، خادم ، ٹرسٹ سب کا انتظام ہوگیا ہے، اور سارا نظام چلتار ما، چندسال بعد جھویڑا اور صحن دونوں کو ملا کر ایک کردیا ،اور اندر کا درواز ہ نکال کر با ہرایک دروا زہ بنا دیا ،مسجد کے شال میں اورمسجد کے مشرق میں ۹ – ۱۰رگھر قیملی والے <u>پہلے سے رہتے ہیں،ان لوگوں کا راستہ مسجد کی مشرقی دیوار کے بغل والی گلی سے ہے، ۹۸ء</u> میں محمد اسلحیل با کرصاحب کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد مسجد کی تعمیر ہوئی تعمیر سے قبل جوگلی تھی جس سے 9 -۱۰رگھر کے پر بوار اور مرحوم کی قیملی کا راستہ تھا آنے جانے کاوہ اب جھوٹی ہوگئی جس کو دیکھ کرمسجد کے پڑوتی نے اعتراض کیا کہ تعمیر سے قبل مسجد کا گیٹ جھوٹا تھا ہتمبر کے وقت ۲ رفٹ چوڑا کر دیا گیا جس کی وجہ سے مسجد کے پڑوسیوں کو آنے جانے میں تکلیف ہونے گئی پھراعتر اض ہوا کہ گلی والوں سےٹرسٹی<حفرات کی کہاسنی ہوئی پھر گلی والےنظرانداز کر دیئے،عرصہ گذر گیا اب پھرمسجد کی تغمیر ہور ہی ہے، پہلے نمازی کم تھے، زیادہ بھیٹر یا مجمع نہیں ہوتا تھا، اورمسجد کے بیڑوس کا اور مرحوم کی فیملی کا حچیوٹا چیوٹا پر پوار تھا،اورا بے گلی میں رہنے والوں کا اورمرحوم کا پریوارسب کےسب بڑی بڑی فیملی والے ہو گئے ، جو بیجے تھے آج ان کے بچوں کے بیجے جوان ہو گئے جس سےایک لمباچوڑ ایر یوار ہو گیا ہے ،جس کی وجہ سےنماز وں کے وقت مسجد میں نمازیوں کے جانے آنے سے گلی میں ر ہنے والوں کاراستہ بند ہوجا تاہے ،اوریہ تکلیف ہمیشہ یا نچوں نماز کے وقت رمضان کے پورے مہینے جمعہ کے دن عید کی نما ز کا جب انتظام ہوتا ہے تب دینی پروگرام کے وفت یڑوس کا گھرسے نکلنامشکل ہوجا تاہے، جمعہ کو باہر بھی نماز ہوتی ہے، اب مرحوم کی لیڈس کے چیل جوتی اتار نے کی وجہ سے بھیٹر رہتی ہے، ایسے وقت میں ۲ رگھنٹہ یا تواندر رہیں یا باہر گھر میں مجمع ختم ہونے کا نظار کرتی رہیں، ان کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے، مذکورہ ۲ میوں نے ٹرسٹی حضرات سے کہا کہ جب مسجد تعمیر ہور ہی ہے، تو جو گیٹ گلی کی طرف ہے،اس گیٹ کوگلی سے ہٹا کر دوسری جانب گیٹ بنادواس سے ہمیشہ کے لئے گلی والوں ہے،اس گیٹ کوگلی سے ہٹا کر دوسری جانب گیٹ بنادواس سے ہمیشہ کے لئے گلی والوں

کی پریشانیاں دور ہوجائیں گی، جبکہ دوسری جانب جگہ ہے، گنجائش ہے اس بات کو لے کر کافی شور شرابہ ہوا،ٹرسٹی حضرات نے اپنے رسوخ اور دید بہ کی وجہ سے باندرہ پولیس چوکی میں ہم لوگوں کےخلاف کمپلین کر دی ہم لوگوں نےٹرسٹی سے کہا بیٹھ کر بات سے مسکلہ حل

کرلومگروہ میٹنگ یامشورہ کرنے کے لئے تیارنہیں ہیں،انفرادی طور پر کچھ سے کچھ بول کر

ہٹ جاتے ہیں ،ہٹ دھرمی کے لئے تیار ہیں، مگر ہماری ماں بہنوں کی تکلیف ان لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے، اچھائی کے لئے توالٹا الزام لگاتے ہیں ، کہ مسجد کا کام ہونے نہیں دیتے ہیں، مسجد کے گیٹ کی جگہ بدلنے کے لئے تیار نہیں ہیں، لہذا مجھے قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب چاہئے ان تکالیف کودیکھتے ہوئے گیٹ کی جگہ بدل سکتے ہیں یانہیں؟ دوسری

طرف جدهر چوڑ اراستہ ہے ادھر وضوغانہ کے لئے کارنل لگے ہوئے ہیں،اس میں سے ہرنل کم کرکے ۲رفٹ چوڑا گیٹ بنایا جاسکتا ہے، چونکہ پہلے بیٹھی چال تھی ،اب دو محلے کی

مسجد تغییر ہوئی ہے، اور ہر محلے پر وضوخانہ عنسل خانہ، طہارت خانہ، بنایا گیاہے، آج کل آبادی کے حساب سے ہر وضوخانہ اور ہر مسجد چھوٹی پڑرہی ہے، اس لئے اگرینل نکال کر گیٹ نکال دیا جائے، تو ہم لوگوں کی ہمیشہ کے لئے تکالیف دور ہو جائیں گی، بس ٹرسٹی

سے بناہوا ہے، الہذا دروازے کی جگہ چینج نہیں ہوگی ،اس لئے مجھے شریعت کی روشنی میں

مسکلہ کاحل نکالناہے،لڑائی یا جھگڑانہیں جاہتے ،نمازیوں کوکوئی تکلیف نہ ہواور درواز ہ کی

جگہ بدل جائے؟ جواب سے نوازیں؟ المستفتی :محمدایوب محمسلیم بن محمداسلی با کرم حوم

باسمه سجانه تعالی

الجواب و بالله التوفیق: سوالنامه سے داختی کم سجد برم محری محمد اساعیل باکر کی جائیداد میں بنی ہے ، اور وہی اس مسجد کا واقف ہے ، اور واقف کے خاندان اور پڑوس کے رہنے والوں کواس طرف کے گیٹ کی وجہ سے بے پردگی اور شخت پریشانیوں کا سامنا ہے ، جبکہ سوالنامہ سے واضح ہوتا ہے ، کہ دوسری جانب جہاں عام راستہ ہے ، اس طرف کیٹ بنانے کی گنجائش ہے ، اور اس طرف مسجد کا گیٹ بنانے میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے ، لوراس طرف مسجد کا گیٹ بنانے میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے ، لوری ورس کا طرف بنادے ، اور کی ورس کا طرف بنادے ، اور کی اور کی ہے مسجد اور نمازیوں کو بچائے ، پرانے گیٹ کا علی حالہ باقی رکھنامسجد کے لئے لازم نہیں ہے ، بلکہ دوسری طرف بنادینا بلاشہ جائز اور درست ہے ۔ (متفاد: عزیز الفتاوی کرا چی/ ۵۹۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

الجواب سيحج: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله کتبه :شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ۲۵ رذی الحجه ۱۳۳۵ هه (الف فتو کی نمبر: ۱۸ ۹۸ ما۱۱)

## حکومت کی ناجائز رکاوٹ مسجد شرعی ہونے میں مخل نہیں

سوال: [۷۹۵۳]:کیافر ماتے ہیں علماءکرا م مسکد ذیل کے بارے میں: کہ کوئی شخص مسجد بنانا چاہتا ہے کین سرکا رکی طرف سے اجازت نہیں ہے،اب اگر کوئی شخص خفیہ طور پرمسجد بناویتو وہ شرعی مسجد بنے گی یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق اگراليى جگه مسجد بنائى جائے جہال شرعى طور بركوئى

ما نع نہیں ہے، یا اپنی مملو کہ زمیں میں مسجد بنائی جارہی ہے ،مگر حکومت نے خواہ نخواہ رکاوٹ ڈال رکھی ہے، توالیسی صورت میں حکومت کی اجازت کے بغیر مسجد بنالی ہے تو شرعاً وہ مسجد شرعی ہوگی ،اور قیامت تک مسجد ہی رہےگی؟

إن كانت البلدة فتحت صلحاً لا ينفذ أمر السلطان لأن في الأول تصير ملكاً للغانمين فجاز أمر السلطان فيها وفي الثاني تبقى على ملك ملاكها فلا ينفذ أمره فيها. (البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في احكام المساجد، زكرياه/١٧)، كوئته ٥/٩٤)

بنى فى فنائه فى الرستاق دكانا لأجل الصلاة يصلون فيه بجماعة كل وقت فله حكم المسجد. (البحر الرائق،،مكتبه زكريا ١٩/٥، كراچى ٢٥٠/٥) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۲۰رار۱۳۳۵ه (الف فتو کی نمبر: ۱۱۳۹۴/۱۳

# مسجد کے حن میں یانی کاموٹرلگا نایا وضوخانہ بنا نا

سوال: [ ۲۹۵۴]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک بڑی مسجد کے صحن میں ایک برٹری مسجد کے صحن میں ایک کمرہ بنا کراس میں پانی کیلئے بحلی کا موٹر فٹ کیا گیا ہے، جس کے متعلق مفتی صاحبان نے نا جائز لکھا ہے، اوراس کمرہ کوتو ٹر دینے کا حکم صا در فرمایا ہے، اب اس کے بارے میں دو چیزیں قابل استفتاء ہیں، براہ کرم ان کا جواب ارسال فرما کرا ظہار حق فرما کیں؟

کہ جب اس موٹراور کمرہ کا بنا ناصحن مسجد میں ناجائز ہے، پھراس بجلی کے موٹر سے جو پانی پائپ میں ہوکرآ رہاہے، اس کے پانی سے شرعاً وضوکرنا جائز ہے یانہیں؟ المستفتی عبدالسلام، مرادآ باد

#### باسمه سجانه تعالى

أما لوتمت السمجدية ثم أراد البناء منع . (درمحتار ، كتاب الوقف ، مطلب فيما لوخرب المسجد كراچى ٣٥٨/٤ ، وكرياة /٥٤٨ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢ ١ / ٢ ٩٦ ، النهر الفائق، دارالكتب العلمية بيروت٣٠/٣٣) فقط والتسيحا ندوتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۳۰۸زیقعده ۱۴۰۸ه (الف فتو کی نمبر ،۹۶۲/۲۴

### رات و کا بر ۱۱۰۰۰ نجلی منزل میں عنسل خانه وغیر ه بنانااوراو پرمسجر تعمیر کرنا

سوال: [2904]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں :کہ کالا ڈھونگی میں لوگ اس طرح مسجد بنانے کا پروگرام رکھتے ہیں، کہ پنجل منزل میں چند کمرے شل خانہ وغیرہ بنا دیں اور دوسری منزل پر مسجد تغییر کر دی جائے اور اگر ضرورت پڑے تو نیچے کے کمروں میں بچوں کی تعلیم کاظم کر دیا جائے، اور وہ مدرسہ کی ملکیت میں ہوجائے اور دوسری منزل مسجد کی ملکیت رہے کیا ہے مل درست ہے؟

المستفتى:عبرالله، ٹانڈه بادلى، رامپور

بإسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: اگرمسجد کی بنیادر کھنے ہے بل نیچوضو خانہ و شال خانہ کا پروگرام ہے تواس طرح کا خانہ کا پروگرام ہے تواس طرح کا

پروگرام جائز ہے۔

فإن قيل أليس مسجد بيت المقدس تحته مجتمع الماء و الناس ينتفع به عامة المسلمين يجوز ينتفع به عامة المسلمين يجوز لأنه إذا انتفع به عامتهم صار ذلك الله تعالى أيضا و منه يعلم حكم كثير من مساجد مصر التي تحتها صهاريج ونحوها الخ. (تقريرات رافعي على الشامي، كتاب الوقف كراچي ٤/٠٨، زكريا٦ /٨٠)

وإذا جعل تحته سردابا لمصالحه أى المسجد جاز كمسجد القدس، (درمختار مع الشامى، كتاب الوقف، مطلب فى احكام المسجد كراچى ١٤/٣٥ ، زكريا ٤٧/٦ ، الدرالمنتقى كراچى ١٤/٣٥ ، زكريا ٤٧/٦ ، الدرالمنتقى ،دار الكتب العلمية بيروت ٤/٢ ، ٥ ، هدايه اشرفى ديو بند٢ / ٤٤ ، فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمق عمى عفا الله عنه

کتبه. ۱۳٫۰ مدف ی صافعه مدسه ۲۹ رذی الحجه۱۴۱۵ (الف فتو کانمبر :۵۰۸۹/۳۳ (

### مسجد کے جماعت خانہ میں وضوخانہ کی تعمیر

سوال: [۲۹۵۷]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد ہے جس کی ایک جانب کی دیوار میں پہلے ایک وضوخانہ تھا، بعد میں مسجد کی توسیع ہوئی سے وضوخانہ ہی کے برابر کی جگہ میں دوسری منزل پراما مصاحب کا کمرہ اور بیت الخلاء و شل خانی تھیں کیا، اور وضوخانہ کے نیچے بیت الخلاء کی نجاستوں کی شنگی بنائی گئ؟ دریا فت طلب امریہ ہے کہ اب وضوخانہ کا وہ حصہ جو مسجد کی حد کے اندر چلا گیا اسکا کیا تھم ہے؟ کیا اسکا توڑنا ضروری ہے، یا اور کوئی صورت اسکے باقی رکھنے کی ہوسکتی ہے، اسی طرح امام صاحب کا کمرہ اور بیت الخلاء اور بیت الخلاء کی شنگی کا حکم بھی واضح فرمائیں؟

المستفتى بلال احر،مشر قى كرلا، بمبئ

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سوالنامه اورنقشه سے واضح ہوا کہ سجد کے جماعت خانہ میں وضوخانہ بنایا گیا تو اسکا تھم یہ ہے کہ جو حصہ ایک دفعہ جماعت خانہ میں آ جائے تو اس حصہ کا ہمیشہ قیامت تک کیلئے مسجد اور جماعت خانہ ہی رہنا لازم ہے، اسکو وضوخانہ میں لینا جائز نہیں ہے، لہذا وہاں سے وضوخانہ تم کر کے جماعت خانہ میں شامل کر لینالا زم اور ضروری ہے۔

أماً لو تسمت المسجدية ثم أراد البناء منع (إلى قوله) فيجب هدمه ولوعلى جدار المسجد الخ. (درمختار ،كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد ،كراچى ٢٥٨/٤ ، زكريا ٢٨/٦ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩٦/١ ، النهر الفائق، دارالكتب العلمية بيروت ٣٠./٣) فقط والسّيجا نه وتعالى اعلم

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۱ رشعبان ۱۳۲۰ه (الف فتو کی نمبر :۲۳۱۹٫۳۳۲)

## جنازه رکھنے کیلئے جانب قبلہ کی دیوارتو ڑ کر دروازہ لگانا

سوال: [۷۹۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے بہال کی جامع مسجد کے قبلہ کی دیوار کے پیچھے مسجد کی جگہ ہے اسکے بعد سڑک ہے اگر قبلہ کی دیوار کے پیچھے مسجد کی جگہ ہے اسکے بعد سڑک ہے اگر قبلہ کی دیوار میں محراب کی جگہ پر جہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، اس جگہ کوتو ڈکر جنگلایا کھڑکی یا درواز ہ لگواد یا جائے تا کہ جنازہ کومسجد سے باہر رکھ کراما م مسجد میں اپنے مصلے پر کھڑے ہوکر نماز جنازہ ادا کراد ہے، اور جنازہ کی نماز بھی امام کے پیچھے مسجد میں ہی ادا کرلیا کریں، اس نیت سے مسجد کی قبلہ کی دیوار میں دروازہ وغیرہ لگانا شرعاً جائز ہے یا نا جائز؟

المستفتى فضل الرحمٰن بچمر ايوں، مراد آباد

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التو هنيق: اس طرح سے جنازه كوحدود مسجد سے باہر ركھ كر امام ومقتدى سب مسجد كے اندر كھڑ ہے ہوكر نماز جنازه اداكر نامكر وہ اور ممنوع ہے، اس طرح نماز جنازه اگر اداء كى جائے تو نماز جنازه كى فرضيت ذمه سے ساقط ہوجا ئے گی كيكن تو ابنہيں ملي گا، للہٰ دا اس نيت سے ديوار قبلى ميں دروازه لگوا ناممنوع ہوگا! (متفاد: فآوى دارالعلوم ملي گا، للہٰ دالفتاوى استفاد: فقاوى دارالعلوم ملي گا، للہٰ دالفتاوى استفاد: فقاوى دارالعلوم ملي گا، للہٰ دالفتاوى استفاد: فقاوى دارالعلوم ملي گا، للہٰ دالفتاوى استفاد نقاوى دارالعلوم ملي کا مسجد ديوار قبلى ميں دروازه لگوا ناممنوع ہوگا! (مستفاد: فقاوى دارالعلوم ملي کا دروازه لگوا ناممنوع ہوگا! (مستفاد نقاوى دارالعلوم ملي کا دروازه لگوا ناممنوع ہوگا! (مستفاد نقاوى دارالعلوم ملي کا دروازه لگوا ناممنوع ہوگا! (مستفاد نقاوى دارالعلوم کے دروازہ لگوا ناممنوع ہوگا! (مستفاد نقاوى دارالعلوم کے دروازہ کی د

وكرهت تحريما وقيل تنزيها في مسجد جماعة هو أي الميت فيه وحده أومع القوم واختلف في الخارجة عن المسجد وحده أو مع بعض القوم والمختار الكراهة مطلقاً وفي الشاميه سواء كان الميت فيه أو خارجه هو ظاهر الرواية. (الدرالمختار مع الشامي، كتاب الصلوة، باب صلوة الجنازة ، مطلب في كراهة صلوة الجنازة ، في المسجد زكريا ٢٦/٣١، كراچي ٢٥/٢)

وصلواة الجنازة في المسجد الذي تقام فيه الجماعة مكروهة سواء كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجد أو كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجد الخ. (عالم گيري، كتاب الصلواة ، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الخامس زكريا قديم ١/٥٦، حديد ٢٢٦/١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمد قاسمي عفا الله عنه ممارضف الله عنه (الف فو ي نبر ١٦٥/١٥)

## بالائى منزل برجانے كيلئے جماعت خانہ ميں سيرهى بنانا

ارا دہ ہے،لیکن اس نئی منزل پر چڑھنے کیلئے سیڑھی کی ضرورت ہے وہ سیڑھی شرعی مسجد کے با ہر بھی بن سکتی ہے ،اورشر عی مسجد کے اندرونی حصہ میں بھی ،شرعی مسجد کے حصہ میں بنانیکی وجہ سے تقریباً سات آٹھ نمازیوں کی جگہ ہمیشہ کیلئے ختم ہوجائیگی ہم نے اپنے یہاں کے مقا می دارالا فمآء دا رالعلوم چھا بی اور دارالعلوم کا کوسی سےمعلوم کیا تو و ہشری مسجد کے حصہ میں سیرھی بنانے کی ا جازت نہیں و برہے ہیں، وجہاسکی پیہ بتلارہے ہیں، کہ سیرھی والا حصہ ہمیشہ کے لئے مسجدیت ہے منقطع ہو کرلغیر الصلوٰ ۃ کے لئے محبوں ہو جائیگا،اورایسا کرنا جائز نہیں ہے،جبیہا کہ فتاوی محمودیہ میں وضوخانہ اور ٹنکی اور احسن الفتاوی میں کنواں بنانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، وجہاس کی یہی بیان کی گئی ہے، میا اعد للصلو'ة کوغیر صلوٰ ۃ کے لئے محبوں کرنا لازم آتا ہے، اور جبکہ دوسرے چند مفتیان کرام سے معلوم کیا تووہ بتار ہے ہیں، کہ شرعی مسجد کے باہر کے حصہ میں سیر ھی بنانیکی جگہ ہونے کے باوجود شری مسجد میں سیڑھی بنانے کی اجازت ہے وجہاس کی پیہتلار ہے ہیں، کہ سیڑھی بھی مااعد للصلوة میں داخل ہے اس لئے کہ پڑھی دوسری منزل پر چڑھنے کے لئے ہے ، واضح رہے کہ دوسری منزل پورے سال میں صرف دوتین مرتبہا ستعال ہوتی ہے۔

نوٹ: شرعی مسجد سے مرا دحرم کاوہ حصہ ہے جو نماز کے لئے طے ہو چکاہے،اور معتکف اس سے باہز نہیں جاسکتا ہے،اب آنجناب سے گزارش ہے کہاں بارے میں قول فیصل کیا ہے،اس کی نشاند ہی فرمائیں گے؟ والاجرعنداللّٰدالکریم، بینواوتو جروا۔

المستفتي محرافضل ادر پوری، مدرس مدرسه دارالعلوم حیالی

### بإسمة سجانه تعالى

**السجسواب و بسالله التسوفيسق** : جب مسجد دومنزله بنا ئی جائے ، پنچ بھی جماعت خانہ اور اوپر بھی جماعت خانہ ہی ہو، تو الیں صورت میں حدود مسجد اور جماعت خانہ کے اندر سے اوپر کے جماعت خانہ میں جانے کیلئے زینہ اور سیڑھی بنانا بلاشبہ جائز ہے،اس کئے کہاو پرجانے کا جوزینہ ہے وہ ما اُعِدَّ للصلوٰ ۃ کاذِ ربعہ ہے،اور بیزینہ مااعد للصلوة سےخارج نہیں ہے،اگراس زینہ کی وجہ سے سات آٹھ نما زیوں کی جگہ نیچے کی منزل میں گھر جاتی ہے، تو اس زینہ کے ذریعہ سے اوپر کی منزل میں تقریباً نیچے کی منزل کی تعدا د کے برابر جگہ تیار ہو چکی ہے ، چھ سات نماز یوں کی جگہ کی کمی بیجاسوں نما زیوں کی جگہ کا ذریعہ بن رہی ہے ،اس لئے نیچے کے جماعت خانہ کے اندر سے اوپر کے جماعت خانه میں جانے کیلئے راستہ اورزینہ بنانا مااعدللصلو قریے منافی نہیں ہے، نیز اس زینہ کے ذربعہ سے معتکف کیلئے نیچے کی منزل سے اوپر کی منزل میں آناجانا بھی بلاتر د جائز ہوجائے گا،جیسا کہ مسجد حرام میں بچے مسجد کے اندراندرا وپر کے جماعت خانہ کے لئے متعدد زینے بنائے گئے ہیں،ضرورت صلاۃ اور ضرورت طواف کیلئے کئی زینے ا ندرا ندر بنے ہوئے ہیں ،اورعدم جوا ز کیلئے فتا و کامحمو دیہ اوراحسن الفتاویٰ کی وضوخانے ا ورٹنکی کی مثال ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، اس لئے کہ وضو خانہ، مااعد للصلوٰ ق نہیں ہوتا ہے،اوراو پر کی منزل ما اعدللصلوٰ ۃ ہےا وربیزینداس کا ذر بعیہ ہےاور باہر سے زینہ بنا نے کی صورت میں معتکف شخص اس زینے سے اوپرنہیں جا سکتا ہے، اور اندورن مسجد جوزینہ بنایا گیا ہے وہ حدودمسجد سے خارج نہیں ہوتا ہے، بلکہ داخل مسجد شار ہوتا ہے، نیز جگہ کے گھر جانے کا شبہ یوں بھی دور ہوسکتا ہے، کہ بڑے بڑے آ ثار کے ذریعہ سے بھج مسجد میں بڑے بڑے ستون قائم ہوتے ہیں، پھران بیج ستونوں کے درمیان میں صفوں کے برا برجگہ نہیں ہوتی ہے،مگرمسجد کی حبیت کوقائم رکھنے کیلئے جماعت خانے کی جگہوں کوستونوں کے ذریعہ سے مشغول کردیاجا تاہے، جس میں نمازی، نمازنہیں پڑھ سکتے، کیکن ایبا کرنا بلاشبہ جائز ہے ، ایبا ہی اگر اندرون مسجد سے اوپر کے جماعت خانہ میں

جانے کیلئے زینہ کے ذریعہ سے کچھ جگہ گھر جائے ، یہ بھی بلاشبہ جائز ہے، اس میں کوئی تر د دنہیں ہونا چاہئے ، اور حضرات فقہاء نے اسکی بھی اجازت دی ہے، کہ اگر جماعت خانہ مسقّف نہیں ہے، تو نمازیوں کے سایہ کیلئے درخت لگانا بھی جائز ہے، جبیبا کہ فقہاء کی اس طرح کی عبارات سے ظاہر ہے جو نیچے درج ہیں، اور بیکہنا کہ اوپر کی منزل سال
میں دو تین مرتبہ استعال ہوتی ہے، یہ ایسا ہے جیسا کہ ایک معجد ہیں صفوں کی بنائی جائے،
اور سال بھراس مسجد میں نمازیوں کے ساتھ صرف تین چارصف مشغول رہتی ہیں، باتی
دس، پندرہ صفیں خالی رہتی ہیں، رمضان میں یا سال میں بھی بھا رایک دومرتبہ پوری
مسجد کا استعال ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بینہیں کہا جاسکتا کہ اتنی بڑی مسجد بنانا
بے ضرروت ہے، بلکہ آئندہ کی نسلوں اور بڑھتے ہوئے نمازیوں کے پیش نظر وسیع مسجد
بنائی جاتی ہے، اور بھی کھا رمجمع بڑھنے کے پیش نظر بھی بڑی مسجدیا دومنزلہ مسجد بنائی
جاتی ہے، اور سال میں دوتین با راستعال ہونا یا رمضان المبارک میں استعال ہونا یہ
بھی نمازیوں کی ضرورت ہے۔

في الشيامية: قيال في الخلاصة: غيرس الأشجار في المسجد ذا نزّ المسجد ذا نزّ المسجد ذا نزّ المسجد ذا نزّ والأسطوانات لاتستقر بدونها وبدون هذا لا يجوز اه، وفي الهندية: عن الغرائب: إن كان لنفع الناس بظله، ولا يضيق على الناس ولا يفرق الصفوف لابأس به. (شامي، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة، مطلب في الغرس في المسجد، زكريا ٢ /٥٠٥ كراچي ٢٦١/١)

نعم: يوجد في أطراف صحن الجوامع رواقات مسقوفة للمشي فيها وقت المطر ونحوه لأجل الصلاة أو للخروج من الجامع لا المرور المارين مطلقاً. (شامى، كتاب الوقف، مطلب في جعل شيئي من المسجد طريقاً، زكريا٦/٥٧٥، كراچي ٣٧٨/٤)

وفى الهندية: إذا جعل فى المسجد ممراً فإنه يجوز لتعارف أهل الأمصار فى الجوامع وجاز لكل واحد أن يمر فيه حتى الكافر إلا الجنب والحائض والنفساء. (هنديه ، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر فى المسجد، زكريا

قديم ٢/٧٥٤، حديد ٢ / ٠١٤) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب سيحيج: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۵ /۱۳۲۹ه

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۵رصفر ۱۳۲۹ه (الف فتو کی نمبر : ۹۴۷۵/۳۸)

### داخل مسجد بالائی منزل پر جانے کیلئے زینہ بنانا

سوال: [999]: کیافرہاتے ہیں علاء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہایک اہم مسئلہ میں ہمیں خلجان اور پھے شبہات ہیں، اور ہم نے وہ شبہات وخلجان پیش کرنے کیلئے غور وفکر کے بعد آپ کی ذات عالی کا انتخاب کیا ہے، یہ توقع رکھتے ہوئے کہ آپ ہمارے شبہات وخلجان کو باحوالہ دلائل فہیہ کی روشنی میں ضرور دور فرما ئیں گے، اور ہمیں استفادہ کا موقع میسر فرما ئیں گے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ شبہ کرنے والے بھی مفتی ہیں، لہذا محقق ومدل تحقیق مطلوب ہے، ہم اپنے شبہات وخلجان کو اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں، کیکن پہلے صورت مسئلہ کھتے ہیں؟

ایک قدیم مسجد ایک منزلہ تھی ، مسجد چھوٹی ہونے کی وجہ سے گاؤں والوں نے اس کی توسیع شروع کی اور مسجد کی توسیع کے لئے ایک منزلہ کے بجائے دومنزلہ بنایا اوپر کی منزل میں برائے نماز جانے کیلئے مسجد قدیم کے صحن میں جومسجد کی شرعی حدمیں داخل ہے، سیڑھی بنانے تملئے دوسری جگہ موجود تھی ) اور نصف سے زیادہ سیڑھی تھیر ہو چکی ہے، اب زیداور خالد میں دلائل فقہ یہ کی روشنی میں اختلاف ہوا، جسکی تفصیل ہے۔

زید-: کہتا ہے، کہاس جگہ سٹر هی بنانا جائز نہیں ہے، اوراس کوتوڑنا واجب ہے، اور زیدا سکے دلائل میربیان کرتا ہے، کہ:

(۱) لوبنى فوقه بيتا للإمام لايضر لأنه من المصالح أمالو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع الخ. (شامى، كتاب الوقف، مطلب فيمالو حرب

المسجد، كراچى ٤ /٨٥٣، زكريا٦ /٥٤٨)

(۲) جوجگہ ایک مرتبہ مسجد بن جاتی ہے، اسکولغیر الصلوۃ محبوں ومشغول کرنا جائز نہیں ہے۔ ہورسٹر ھی بناناما اعد للصلوۃ کو لغیر الصلوۃ مشغول کرنا ہے، الہذا بیجائز نہیں ہے۔ (۳) سٹر ھی مصالح مسجد میں سے ہے، اور تمامیت مسجد کے بعد، مسجد کی شرعی حدمیں مصالح مسجد کیلئے کوئی تغمیر کرنا جائز نہیں۔

(۴) سیڑھی اگر چہ دوسری منزل پر برائے نماز جانے کے لئے ہے اٹیکن بیضرورت خارج مسجد سیڑھی بنانے سے پوری ہوسکتی ہے۔

(۵) ما اعدللصلوۃ کوصرف شخت ضرورت کی وجہ سے مشغول کرنا جائز ہے اور شخت ضرورت کا معیار یہ ہوسکتا (یہ ہندیہ کی ضرورت کا معیار یہ ہے کہ وہ ضرورت یا مقصداس کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا (یہ ہندیہ کی عبارت کی طرف اشارہ ہے، جوخالد کے دلائل کے تحت آرہی ہے)۔

(۱)اگر بالفرض مسجد کی شرعی حدمیں سیرھی نہ بنا نااولی ہے جبیسا کہ خالد کا کہنا ہے تو بھی لوگوں کواولی پر ہی عمل کروانا چاہئے ،اور سیرھی تو ڑوا دینی چاہئے۔

(2) اس مسئلہ میں دوسری منزل میں نماز کی ضرورت سال میں بہت کم پڑتی ہے، لہذاسٹر ھی للصلو ق نہیں ہے۔

خالد-: خالد کہتا ہے کہ سجد کی شرعی حدمیں برائے نماز دوسری منزل میں جانے کیلئے سیڑھی بنا ناجا ئز ہے، لیکن اگر مسجد کی شرعی حد کے علاوہ دوسری جگہ موجود ہوتو مسجد کی شرعی حد میں سیڑھی نہ بنانا اولی ہے، ناجا ئزنہیں ہے، اورا گر سیڑھی تغمیر کردی ہوتو اس کوتوڑ نانہیں جا ورخالدا پنے دلائل میں بیان کرتا ہے کہ:

(۱) أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع الخ. (شامى، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد، كراچى ٢٥٨/٦، زكريا ٢٥٤٨)

اس عبارت میں تمامیت مسجد کے بعد مصالح مسجد (لغیر الصلوة) تغمیر کی ممانعت ہیں ہے، جبیبا کہ عبارت کاسیاق وسباق بتارہا ہے، مطلقاً اور لغیر الصلوة تغمیر کی ممانعت نہیں ہے،

لہذا مذکورہ عبارت سے اس سیڑھی کے عدم جواز پراستدلال درست نہیں ہے، اوراگر بالفرض اس عبارت کو اپنے عموم پر باقی رکھا جائے تو تمامیت مسجد کے بعد مطلقاً للصلوٰ قاور لغیر الصلوٰ قاتمیر ممنوع ہوگی، جس کا کوئی قائل نہیں اور نہ یہ بات فقہی اعتبار سے درست ہے، کیونکہ فتا وی ہند یہ میں صرح جزئیہ موجود ہے۔

أهل محلة قسموا المسجد وضربوا فيه حائطاً ولكل منهم إمام على حدة و مؤذنهم واحد لابأس به الخ. (هنديه ، كتاب الكراهية ، الباب الخامس زكريا قديم ٥/ ٣٢٠، حديد ٥/ ٣٧٠)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ ایک مسجد کے بیچ میں دیوار بنا کر دومسجدیں بنانا جائز ہے، ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں تمامیت مسجد کے بعد تغییر کرناا ورمااعد للصلوق کو مشغول کرنا لازم آرہا ہے، پھر بھی اس کو جائز کہا گیا ہے، کیونکہ بیچ میں دیوار بنا کر دومسجدیں بنانا بھی نماز کیلئے ہے، اسلئے بیلصلوق کومشغول کرنا ہے۔

کرنالازم آرہا ہے، چربی آس لوجا سز انہا کیا ہے، یونلہ ج ہیں دیوار بنا سردو تجدیں بنا ہو کی نماز کیلئے ہے، اسلئے یہ للصلو ق کومشغول کرنا ہے۔

(۲) مااعد للصلو ق کولغیر الصلو ق مشغول کرنا ناجائز ہے، کیکن للصلو ق مشغول کرنا بلاشبہ جائز ہے، اور سٹر ھی بنا ناما اعد للصلو ق کوللصلو ق ہی مشغول کرنا ہے، لہذا سٹر ھی بنا ناجائز ہے۔

(۳) سٹر ھی دومنزلہ مسجد کے لئے جزء مسجد ہے، کیونکہ بغیر سٹر ھی کے دوسری منزل میں برائے نماز جاناممکن ہی نہیں ہے ، لطذ اس کومصالے مسجد میں سے کہنا درست نہیں ہے۔

میں برائے نماز جاناممکن ہی نہیں ہے ، لطذ اس کومصالے مسجد میں بنا ناجائز ہے، اور مسجد کی شرعی حد کے علاوہ دوسری جگہ کا موجود ہونا ما نع جواز نہیں بن سکتا ہے ، کیونکہ خارج مسجد سٹر ھی بنانے کا وجوب اور مسجد کی شرعی حد میں بنا ناصر ف سخت ضرورت کی وجہ سے جائز وجوب اور مسجد کی شرعی حد میں بنا ناصر ف سخت ضرورت کی وجہ سے جائز (۵) یہ کہنا کہ '' مااعد للصلو ق''میں کوئی تغیر بنا ناصر ف سخت ضرورت کی وجہ سے جائز

سے، اور شخت ضرورت کا معیار بیرہے کہ وہ ضرورت مااعد للصلوٰ ق ہی میں پوری ہوسکتی ہو'' نسب سے سے اسٹیسے کہ وہ ضرورت مااعد للصلوٰ ق ہی میں اپریپو مدس

درست نہیں ہے کیونکہ ہندیہ میں مطلقاً ایک مسجد کی دومسجدیں کرنے کے لئے بھی میں دیوار بنانے کی اجازت دی ہے ، یہ قیدنہیں لگائی ہے کہایک مسجد کی دومسجدیں بنانے کی کوئی ضرورت واقعیہ موجود ہو،تو چیمیں دیوار بنا نا جائز ہے،ور نہ جا ئزنہیں ہے۔

(۲) اس جگه سیرهمی نه بنا نااولی تھالیکن جب سیرهی نصف یا زیادہ تعمیر ہو چکی ہے تو

اب صرف اولیٰ پڑعمل کرنے کیلئے اس کو توڑ نا بھی جائز نہیں ہے؟ کیونکہ بلاضرورت مسجد کی تغمیر میں توڑ پھوڑ کرنااحترام مسجد کے خلاف ہے، نیز مال وقف کی اضاعت بھی لازم آتی ہے، جوکسی کے لئے جائز نہیں ہے۔

(۷) سیڑھی دوسری منزل میں برائے نماز جانے کے لئے ہے،اس لئے وہ للصلوٰ ۃ ہی ہے ، چاہے دوسری منزل میں نماز کی ضرورت سال میں کم پڑتی ہویازیادہ اس سے سٹرھی بنانے کے جواز وعدم جواز پر کچھا ٹرنہیں پڑے گا، کیونکہ ماا عدللصلو ق کے مشغول کرنے کے جواز وعدم جواز کا مدارللصلوا ۃ ہونے نہ ہونے پر ہے، سخت ضرورت ،معمولی ضرورت ،قلت ضرورت اور کثر ت ضرورت پرہے ہی نہیں۔

نوٹ: ہم نے زید کے دلائل کے بالمقابل بالتر تیب خالد کے دلائل ذکر کئے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ زید اور خالد کی کتنی باتیں دلائل فقہیہ کی روشنی میں درست ا ورکتنی غلط ہیں ،اس سیرھی کے بنانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ا ورمصالح مساجد میں کون کون تی چیزیں داخل ہیں، آنخضرت سے باحوالہ و مدلل جواب مطلوب ہیں، امید ہے کہ آپ ہمیں اپنی تحقیقات عالیہ ہے مستفید فر مائیں گے؟ جتنا جلد جواب موصول ہوگا ا تنی ہمیں راحت ہوگی؟

المستفتى:عبداللدواصدقاءه

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بسالله التوفيق: سوال نامه وبغور پرُّ ها گيا ہے، حدود مسجدا ور جماعت خانہ میں ،اوپر کے جماعت خانہ میں جانے کیلئے زینہ سے متعلق زید کی طرف سے عدم جواز کے دلائل کوبھی دیکھ لیا ہے،اور خالد کی طرف سے جواز کے دلائل بھی دیکھ لئے گئے ہیں، دونوں طرف سے دلائل پرغور کرنے کے بعد ہم اس نتیج پر پہو نچے ہیں کہ خالد کے

دلائل جوجواز ہے متعلق ہیں ،ان ہے ہم کو پوری طرح ا تفاق ہے ،اورو ہی دلائل مذکور ہ مسئلہ ہے متعلق زیادہ صحیح اور درست ہیں ، کہ جماعت خانہ کے اندر سے اوپر کے جماعت خانہ میں جانے کیلئے زینہ بنانا بلاتر دد جائز ہے، چاہے جماعت خانہ سے باہر خارج مسجد میں زینہ بنانے کی گنجائش کیوں نہ ہو، اس لئے کہ داخل مسجد میں اوپر کے جماعت خانہ میں جانے کیلئے جوزینہ بنایا جاتا ہے، وہاسی طرح جزءمسجد ہے،جبیسا کہ مسجد کے ستون اور مسجد کی دیوار جزء مسجد ہوتی ہے، نیز داخل مسجد کے زینے سے معتکف کے واسطےاو پرینیج آنا جانا بلاتر ددجائز ہوگا،اورخارج مسجد کے زینہ سے جاناممنوع ہوگا، نیزمسجد حرام میں اسی وجہ سے اندرون مسجد اوپر جانے کیلئے بہت سے زینے بنائے گئے ہیں، حالانکہاوپر کی منزلیں مسلسل پورے سال استعال نہیں ہوتی ہیں،صرف رمضان یا موسم حج میںاستعال ہوتی ہیں،اس لئے ہمیشہاور مسلسل استعال نہ ہونا عدم جواز کی دلیل نہیں ، اور بیرشبہ بھی دور ہوجا تا ہے ، کہ زینے کی وجہہ سے یانچ سات نمازیوں کی جگہ گھر جاتی ہے، کیونکہ یانچ سات نمازیوں کی جگہ گھر ناجز ءمسجد میں سے اوپر کے جماعت خانہ میں بچاسوں نمازیوں کے نماز کیلئے جانے کا ذریعہ ہے، اور خالدنے ہندیہ کے جزئیہ سے دیوار بنانے کے جواز کی جودلیل پیش کی ہے، وہ عدم جواز کے تمام شبہات کودور کردیتی ہے،اورمصالح مسجد ہے متعلق کیا کیاچیزیں ہیں،ان کو یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے،اس لئے کہاصل مسئلہ جماعت خانہ سے زینہ بنانے کے جوازاورعدم جواز سے متعلق ہے ،اس لئے اسی کی حدود میں رہ کرمسکلہ کو سمجھنا جا ہے ،اورمصالح مسجد میں وضوخانہ،سرداباورآ مدنی کی دکانیں ہوتی ہیں،جو جماعت خانے سے خارج ہوا کرتی ہیں، ان سے متعلق یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اور جواز کیلئے خالد نے جو دلائل پیش کئے ہیں وہی کافی ہیں الگ ہے مزید دلائل کی ضرورت نہیں۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۵/۲/۲۵ ه

۲۳ رصفر ۴۲۷ اهه (الف فتو کی نمبر : ۹۴۸ ۴۷/۳۸)

كتبه بشبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

## دوكان يامكان كي حيبت يرمسجد بنانا

سوال: [۲۹۲۰]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی توسیع کے سلسلہ میں دارالعلوم دیو بند اور مدرسہ حسین بخش دہلی سے فتو کی حاصل کیا گیا، مسجد بہت تنگ تھی ، چھوٹی تھی اور مسجد نیچے سے ٹھوس لینی سڑک سے ایک منزل اوپر بنی ہوئی تھی ، جس پر نماز ہوتی تھی ، مسجد کے آگے یعنی ٹھوس جگہ کے سامنے دو کا نیں ہیں ، جن کی حجیت مسجد کے اس حصہ کے مقابل ہیں ، جس پر نماز ہوتی ہے ، اب مسجد کی توسیع کے لئے دو کانوں کے اوپر کے حصہ یعنی حجیت کوخریدا گیا ہے ، جس کے لئے مدرسہ حسین بخش دہلی اور دارالعلوم دیو بند سے فتو کی حاصل کیا گیا ہے ، اور دارالعلوم دیو بند سے عدم جواز کا حکم آیا ہے ، مدرسہ حسین بخش کے فتو کی کی روشی میں توسیع و تعمیر کا کم شروع کر دیا گیا تھا ، دارالعلوم دیو بند کا فتو کی تا خیر سے پہونچا دونوں فتوے آپ کی کام شروع کر دیا گیا تھا ، دارالعلوم دیو بند کا فتو کی تا خیر سے پہونچا دونوں فتوے آپ کی خدمت میں پیش کئے جار ہے ہیں ، حقیق کیلئے کہ کون سافتو کی صبح ، اور اب مدرسہ حسین بخش دہلی کے فتو کی برغل کر سکتے ہیں یانہیں ؟

المستفتى:گلزارمرزا،دېلى،مدرسەتعلىمالقرآ ن دېلى

### جواب منجانب دارالافتاء مدرسه حسين بخش دہلی

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: نمازیوں کی کثرت ہو، مسجدتگ ہوتوسیع کی شدید ضرورت ہو، تو سوال میں مذکور مملوکہ دوکا نوں کے اوپر کے حصہ کوخرید کر مسجد میں شامل کیا جاسکتا ہے، اس پرنماز درست ہوگی ،اوروہ مسجد شرعی کہلائیگی بشرطیکہ آگے چل کر مالکین دکان کی طرف سے مسجد کوکسی قشم کا نقصان پہو نچنے کا خدشہ نہ ہو۔

وفي جامع الفتاوي إذا كان السفل مملوكاً وفوقه مسجداً جاز-

وعن ابي يوسفُّ أنه أجاز أن يكون الأسفل مسجداً والأعلى ملكاً ..... وعن محمد أنه حين دخل الري ورأى ضيق الامكنة جوز ذلك الخ. (فتاوى تاتارخانية زكريا ١٦١/٨، رقم:٨٠٥٠١)

وعن محمدُ انه حين دخل الري أجاز ذلك كله لما قلنا (من **المضرورة)**. (هدايه ، كتاب الوقف ، اشرفى ديوبند ٢/٥ ٢٤) *فقط واللّدسجانــوتعالى اعلم* الجواب صحيح: الجواب صحيح: حرره زبيراحمدغفرله احقرمجمه اوليس غفرلهٔ مدرسه سين بخش د ہلی نصيرالدين غفرله کیم را رسسه ۱ اه کیم رمحرم ۱۳۳۳ء ء ارار۳۳۲اھ

### جواب منجانب: دارالا فتآء دارالعلوم د بوبند

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسئوله ميل مسجدك آ گردكا نول کے صرف اوپری حصہ کومسجد میں شامل کرنے اور پنچے کے حصے میں دو کا نیں ا نکے ما لکان کی ملکیت میں باقی رہنے کی صورت میں وہ اوپر ی حصہ شرعی مسجد کا حصہ نہیں کہلا ئیگا،مسجد شرعی نیچے تحت الثریٰ سے اوپر عنان ساء تک مسجد کے علم میں ہوتی ہے ، نیچے کا حصہ بھی حق عبد سے منقطع ہوکرمسجد کے لئے وقف ہونا چاہئے ورنہ وہ حصہ مسجد کی حد میں داخل نہ

ہوگا۔ فقط واللّد سبحا نہ وتعالیٰ اعلم

ا الجواب صحيح: الجواب صحيح: وقارعلى غفرلهٔ حبيب الرحم'ن عفاللدعنه دارالعلوم ديوبند فخرالاسلام غفرلهٔ سرمحرم ۱۳۳۳ اه سرمحرم ۱۳۳۳ اھ ٣ رمحرم ١٣٣٧ ١٥

جواب منجانب: دارالا فتاء جامعه قاسمیه مدرسه شاهی،مراد آبا د

البجواب وبالله التوفيق: مسّله مذكوره معمتعلق فقهاءا حناف كمختلف ا قوال ہیں ، پچھاقوال ضعیفہ ہیں ،اور پچھا قوال ظاہرالروایۃ میں سے ہیں ، جوراج اورمفتیٰ

بہ ہیں، اور راجح اورمفتیٰ بہ قول یہی ہے کہا گر دو کان یام کان کی حیبت کے اوپر مسجد بنائی جائے تووہ شرعی مسجداس وقت ہوسکتی ہے، جب نیچے دو کان اور مکان وغیرہ مسجد کے مصالح اورآ مدنی کیلئےمسجد ہی کی ملکیت میںمسجد کیلئے وقف ہوںاورمسجد جب حیا ہےاس کوتوڑ کرمسجد کے اندر داخل کر سکے یا مسجد کے دیگر مصالح وضوخانہ وغیرہ بنایا جاسکے یا امام صاحب يامؤ ذن كا كمر ه بنايا جاسكے يامسجد كا سامان وغير ه ركھنے كيلئے استعمال ہوسكے ،اور جب پنچے کا حصہ مسجد کی ملکیت نہ ہوا ورمسجد پر وقف نہ ہو بلکہ کسی دوسرےانسان کی ملکیت ہوتو او پر کا حصہ مسجد شرعی نہیں بنے گا ،ا س میں نماز پڑھنے سے شرعی مسجد کا ثواب نہیں ملیگا۔یہی حضرت تھانو گ نے امداد الفتاویٰ ۲۸۴/۲ میں وضاحت کے ساتھ تحریر فر مایا ہے ،اسی طرح فتا وی محمود بیہ ڈانجھیل ۱۴ /۱ ۲۲ میں موجود ہے ،لہذا مدرسہ حسین بخش کے جواب میں جوفقہاء کی عبارتیں کھی گئی ہیں، وہ ہدایہ وغیرہ کےاقوال ضعیفہ ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کا جواب فی الجمله صحیح ہے،اب ہم اس سلسلہ میں ظاہر الروایۃ کےمطابق اورمفتی ہواقوال سے متعلق ذیل میں چندعبارتیں پیش کرتے ہیں۔

ومن جعل مسجداً تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله بمن ملكه فله أن يبيعه وإن مات يورث عنه ؟ لأنه لم يخلص لله تعالى لبقاء حق العبد متعلقاً به ولو كان السرداب لمصالح المسجد جاز كما في مسجد بيت المقدس وتحته في الكفاية قوله: " فله ان يبيعه"أي لايكون مسجداً وهو ظاهر الرواية لأن المسجد مايكون خالصاً له تعالى : قال الله تعالى : وأن المساجد لله أضاف المساجد لله أضاف المساجد لله تعالى في أعلاه لا يتحقق المساجد لله تعالى ومع بقاء حق العبادفي أسفله أو في أعلاه لا يتحقق الخلوص. (هدايه مع الكفاية ، كتاب الوقف، فصل وإذا بني مسجداً لم يزل ملكه ،

دارالفكر بيروت ٦/٤٣٤، زكريا٦/٧١٧،كوئٹه٥/٤٤٤)

لانه لم يخلص لله ؛ لبقاء حق العبد فيه والمسجد لايكون إلا خالصاً لله لماتلونا ، ومع بقاء حق العبد في أسفله أو في أعلاه أو في جوانبه محيطاً به لايتحقق الخلوص كله (إلى قوله) بخلاف مسجد بيت المقدس فإن السرداب فيه ليس بمملوك لأحد بل هو لمصالح المسجد. (تبيين الحقائق، ملتان پاكستان٣٠/٣٠، زكريا ٢٧١/٤)

لوجعل تحته حانوتاً وجعله وقفاً على المسجد قيل: لايستحب ذلك ، ولكنه لوجعل في الابتداء هكذا صار مسجداً ، وماتحته صار وقفاً عليه ويجوز المسجد والوقف الذي تحته . (حاشيه چلبي على التبيين ،امداديه ملتان٣٠/٠٣٠ زكريا ٢٧١/٤)

وحاصله أن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً لينقطع حق العبدعنه لقوله تعالىٰ: "وأن المساجد لله "بخلاف ماإذا كان السرداب أو العلو موقوفاً لمصالح المسجد فانه يجوز ، إذلا ملك فيه لأحدبل هومن تتميم مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدس هذا هو ظاهر المذهب وهنا روايات ضعيفة مذكورة في الهداية، وبيما ذكرنا علم أنه لوبني بيتاً على سطح المسجد لسكنى الإمام فإنه لايضر في كونه مسجداً لأنه من المصالح. (البحرالرائق، كوئلهه/٢٥١)

هكذا في المشامية: (كراچى ٤/٢٥٣، زكريا ٢/٧٤) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه بشبيرا حمر قاسمى عفا الله عنه الجواب صحيح: ٨رريج الاول ٣٣٣ اهه احترم محرسلمان منصور پورى (الف فتوكي نمبر ١٠٩٣٨ ٨ ١٣٩ ١٣٩١)

### مسجد کی موقو فه زمین میں نیچے دو کان اور او پرمسجر بنا نا

سوال: [۲۹۷]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کو تعمیر مسجد کا پروگرام ہے اور نیچ دوکا نیس بنانے کا ارادہ ہے اوراو پر مسجد بنادیں کیا ایسا کر سکتے ہیں، کہ نیچ دوکا نیس اور او پر مسجد جبکہ واقعین زمین نے فقط مسجد کیلئے زمین دی ہے؟

المستفتى:مولانااعجاز احمد،مدرس دارالعلوم چلهامرو بهه

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق:اگردوہی آ دمیوں نے مسجد کے لئے پیسے دئے ہیں، تو وہ لوگ نیچے دو کان بنانے کی اجازت دیں گے، تب اس کی گنجائش ہوسکتی ہے، اور اگرز مین دینے والے دوسر بے لوگ ہیں، توان کی مرضی کے بغیرینچے دو کا نیس بنانے کی اجازت نہ ہوگی ، اور اگر وہ اجازت دیدیں تو اس کی گنجائش ہے، اس لئے کہ واقفین کی غرض کی رعایت لازم ہوتی ہے۔

ان مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ. (شامى، كتاب الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ. (شامى، كتاب الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة زكريا٦٥/٦، كراچى٤/٥٤) فقط والله سبحان واجبة زكريا٦٥/٦ كراچى٤:

كتبه: شبيرا حمرقا تمي عفا الله عنه الجواب صحيح : الجواب صحيح : الجواب صحيح : المراه ١٢٥ هم الله عنه الله ع

### دومنزلهمسجد بناكر ينيج دوكان بنانا

سوال: [ ۱۹۲۲]: کیافر ماتے ہیں علاءکرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ دومنزلہ ایک جدید مسجد تغییر کی گئی ہے، مسجد تیارہونے کے بعد ریہ بات طے ہوئی ہے کہاد پر کی منزل میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی ،اور نیچے کی منزل دوکان کیلئے کرایہ پر دیدی جائیگی ، تاکہ اس سے جوکرایہ حاصل ہوگا،اس سے امام ومؤذن کی تنخواہ دی جائے گی، تو بتلائیں کہ مسجد کے نیچے والی منزل کود و کان کیلئے کرایہ پردینااوراس میں دوکان کرنا جائز ہے یانہیں؟

المستفتى: سعيدالاسلام، مدنا پورى،مغربي بنگال

باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جب نماز پڑھنے کی نیت ہے دومنزلہ مسجد تیار کی گئ ہے، تو پوری مسجد مسجد شرعی بن گئی اب مسجد بننے کے بعد نیچے کی منزل کو امام ومؤ ذن کی تنخواہ وغیرہ کیلئے کرایہ پردینا اوراس میں دوکان کرنا جائز نہیں۔ (عزیز الفتاویٰ/ ۵۹۷)

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع . (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ، كتاب الوقف ، مطلب فيما لو حرب المسجدز كريا٦ /٨٤٥ ، كراچى ١٢/٣٥ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩٦/١٢)

قيم المسجد لايجوز له أن يبنى حوانيت في حد المسجد أو فنائه لأن المسجد إذا جعل حانوتا أو مسكنا تسقط حرمته وهذا لايجوز. فتاوي عالم گيرى، الباب الحادى عشر في المسجد وما يتعلق به زكرياقديم ٢/٢٦٤، حديد ٢/٢٨، البحرالرائق، كوئشه ٥/٩٤، زكرياه /٨١٤، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/٣٧٤) فقط والله جمانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲/۱۳۲۳ ه کتبه بشبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲ ررجب ۱۹۲۳ه (الف فتو کی نمبر ،۳۹ را۷۷)

### حدودمسجد سے باہرمسجد کاسامان رکھنے کیلئے حجرہ بنانا

سوال: [۳۲۳]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ ہماری مسجد میں کے اسے میں نکہ ہماری مسجد میں سے آخر میں وضو خانہ ہے، وضو خانہ کے اوپر دوچھتی ہے، جس پرایک صف نمازیوں کی بن جاتی ہے جب نمازی تعداد میں بڑھ جاتے ہیں، اس دوچھتی کے اوپری منزل میں حجرہ ہے، واضح رہے کہ یہ مسجد پوری طرح تین منزل ہے دریافت طلب مسکد ریہ ہے کہ وہ

جودوچھتی ہے اس میں صف کی جگہ پر ایک ایسا اسٹور بنایا جاسکتا ہے، جس میں مسجد اور جماعت کے متعلق سامان رکھا جاسکتا ہے یانہیں؟ مسجد کا سامان جیسے صفیں لوٹے وغیرہ جماعت کا سامان لیعنی وہ جماعتیں جن کا مسجد میں قیام ہوتا ہے، وقتی طور پران کا سامان بطور حفاظت اسٹور میں رکھ دیا جائے؟ بیان فرمائیں

**المستفتى**:سرفرازاح**د مُح**لّه باره درى،سرائے ترین مضلع سنجل

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق : وضوخانه اوراس کے اوپر جوجرے وغیرہ بنے
ہوئے ہیں، وہ سب کے سب حدود مسجد سے خارج شار ہوتے ہیں اور حدود مسجد سے خارجی
حصہ میں مسجد کی ضروریات کیلئے حجرہ بنانا بلاشبہ جائز ہے اور مسجد میں نمازیوں کی کثرت کے
وقت ان حجروں میں کھڑے ہوکر نماز میں شرکت کرنے والے کو جماعت کا ثواب تو ملیگا،
البتہ حدود مسجد کا ثواب نہیں ملیگا، ان حجروں میں مسجد کی صفیں، لوٹے ضروری سامان وغیرہ
رکھنا بھی جائز ہے، نیز تبلیغی جماعت کے لوگوں کا سامان رکھنے کیلئے الگ سے کوئی کمرہ مخصوص کرنا
جاہیں تو کرسکتے ہیں، نیز اگر حدود مسجد کے اندر جماعت خانہ سے اوپر کی منزل میں یا شجے تہہ
خانہ میں مسجد کا سامان رکھنے کیلئے کوئی حجمہ خصوص کرلیں تو یہ بھی جائز ہے۔

يكره التوضؤ في المسجد إلا إذاكان فيه موضع أعد لذلك لأنه مستثني منه حينئذ . (حلبي كبير، فصل في أحكام المسجد اشرفيه ديو بند/ ٦١)

ولا بأس بأن يتخذ في المسجد بيت يوضع فيه الحصير ومتاع المسجد به جرت العادة من غير نكير . (حلبي كبير، اشرفي ديوبند/٦١٢)

إذا جعل تحته سردا بالمصالحه أى المسجد جاز . (درمختار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد كراچي ٤ /٣٥٧،

ز كريا ٤٧/٦ ٥) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۵ ربر ۱۹۳۳ ه کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۵ ررجب ۱۳۳۱ه (الف فتو کی نمبر:۱۰۱۴۳/۳۹)

## مسجد كادروا زهتو ژكرمدرسه كاجيهجا نكالنا

س**ے وال**: [۹۲۴ک]: کیافر ماتے ہیں علماءکرا م مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سجد کے درواز ہ کوتو ڑ کرمدرسہ کا چھجا نکالنا کیسا ہے؟

المستفتى بثمسالدين

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جائزييل ب، بلك قيامت تك مسجديك كم مين ربكا!

لو خرب ماحوله واستغني عنه يبقى مسجداً عند الإمام والثانى أبدا
إلى قيام الساعة وبه يفتى الخ. (الدرالمختار مع الشامى، كتاب الوقف، مطلب فيما
لو حرب المسجد أو غيره كوئله ٣/٢٠٤، كراچى ٤/٨٥٣، زكريا٦/٨٤٥، مجمع الأنهر،
دارالكتب العلمية بيروت ٢/٥٩٥، قديم ١/٨٤٧، قاضى خان زكرياجديد٣/٤٠٢، وعلى هامش الهندية زكريا٣/٨٨٢، هنديه زكريا قديم ٢/٨٥٤، جديد٢/١١، البحرالرئق،
كوئله ٥/١٥٢، زكريا٥/٢١، تاتار خانية زكريا٨/٤٢، رقم: ١٥١٩، المبسوط
للسر خسى، دارالكتب العلمية بيروت ٢/١٤) فقط والله بجان وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۸رزیقعده ۱۳۰۷ه (الف فتوی نمبر:۲۲۳۳۲۳)

احاطهٔ مسجد میں تبلیغی جماعت کی تمیٹی کا اپنے مصارف سے طبخ تغمیر کرنا

<u>سوال</u>: [۲۹۲۵]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سجد کی

با وَنڈری کے اندراجمّاعی تبلیغی جماعت تمیٹی اپنے مصارف سے جماعتوں کے کھانا بنانے اور ان کا سامان رکھنے کے لئے کمر ہ تعمیر کرنا چاہتی ہے، کیا شریعت مطہر ہاس کی اجازت دیتی ہے یانہیں؟ جواب مرحمت فرمائیں؟ نوازش ہوگی؟

المستفتى:عبدالسلام ,سكريڙ ى منتظم كيمڻي جامع مسجد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: اگرمسجد کواس جگه کی ضرورت نہیں ہے، تو مسجد کی کی طرورت نہیں ہے، تو مسجد کی کی رضامندی سے مناسب قیت ادا کر کے بلیغی جماعت کمیٹی کے لئے مالکا نہ طور پر است سے در نہیں۔

اشترى المتولى بمال الوقف داراللوقف لا تلحق بالمنازل الموقوفة ويجوز بيعها في الأصح الخ. (الدر المختار ، كتاب الوقف، مطلب اشترى بمال الوقف داراً للوقف لا يحوز بيعها، زكريا ٢ / ٢٠ ، كراچى ٤ / ٢ ، ٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمقاً مى عفا الله عنه كتبه: شبيرا حمقاً مى عفا الله عنه معمره مناهم داراً للفرق في المراحمة المى عفا الله عنه (الف فتوى نمبر ١٢٥٥ مرمره ١٢١٥)

# منبرية متصل مغربي جانب مسجد كابيت الخلاء وغيره بنانا

سوال: [۲۹۹۷]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی خربی جانب مسجد کے منبر سے بالکل متصل مسجد کی زمین ہے، اس زمین میں بیت الخلاء اور عنس مسجد کی خسل خانہ بنانے اور تل لگانے کو متعلقین مسجد ناجا کر سمجھ رہے ہیں، اسلئے کہ وہ زمین مسجد کی مغربی دیوار کے بالکل متصل ہے، الہذا آپ حضور والا سے درخواست ہے کہ قرآن وحدیث کی روشی میں جواب دیں کہ وہاں تل منسل خانہ اور بیت الخلاء بنانا جائز ہے یانا جائز؟

المستفتی بمصلیان مجدم کرزوالی معصوم پور، مراد آباد

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوهيق: اگرنمازيوں کوکوئی خلل نه ہوتو مسجد کی اس زمين میں جو منبر سے متصل مغربی جانب واقع ہے، نل لگانے خسل خانه بنانے اور بیت الخلاء بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً درست ہے۔ (مستفاد: امدادالفتادی ۲۸۲/۲)

وإذا جعل تحته سرداباً لمصالحه أى المسجد جاز . (درمختار مع الشامى، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد كراچى ٤/٧٥٣، زكريا٦ /٧٥٥، الشامى، كتاب العقهية الكويتية ٢٠٢/٣٧، الدر المنتقىٰ ، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٤٥، هدايه اشرفى ديوبند ٢/٤٤٢)

و فى تقريرات الرافعى تحت قول لمصالحه: ليس بقيد بل الحكم كذلك إذا كان ينتفع به عامة المسليمن على ما أفادة فى غاية البيان: (الرافعى فى آخر الشامى، زكريا٦/٠٨، كراچى٤/٨) فقط والتسجا نه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمقاتى عفا الله عنه كتبه شبيرا حمقاتى عفا الله عنه عرريج الثانى ١٣٢٠هم هر ربح الثانى ١٣٢٠هم و (الف فتوى نمبر ٢١٠٣٠/٣١٠)

### مسجد میں انگریزی بیت الخلاء بنانا

سوال: [2972]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ یہاں
ایک مسجد تعمیر ہوئی ہے، جس میں انتظامیہ نے انگریزی بیت الخلاء بنوا دیا ہے، جس کے
بارے میں کافی چہ میگوئیاں ہوتی رہتی ہیں، کہ مساجد ومدارس بید بن کے قلعے مانے جاتے
ہیں، اس میں اس قسم کی چیزیں نہ ہونی چاہئے، جبکہ انتظامیہ جواب میں کہتے ہیں کہ معذورین
کیلئے بنوایا گیا ہے، واضح ہو کہ بمبئی جیسے شہر میں بھی نہ کسی مدرسہ میں اس قسم کا بیت الخلاء ہے،
نہ سجد میں بعض لوگ اس کے جواز میں سعودی عرب کی مثالیں دیتے ہیں، کہ وہاں اس قسم

کے بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں، بہر حال شریعت مطہرہ کااس بارے میں کیا حکم ہے؟ نام

المستفتي ابوالحن،سيتامڙهي،مسجد صفه ني مبئي،انڈيا

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: مساجد و مدارس كيموى چندے سائگريزى بيت الخلاء بنا ناجائز نہيں ہے، البته اگر ضرورت ہوتو خاص اسی ضرورت كيلئے مستقل چنده كرليا جائے ياكسی صاحب خير كے ذريعہ سے بنواليا جائے۔

إن **مراعاة غرض الواقفين واجبة** . (شامى، كتاب الوقف ، مطلب فى مراعاة غرض الواقفين واجبة كراچى ٤/٥٤٠ زكريا٦/٥٦٠) فقط والتس**بحا نه وتعالى اعلم** كتبه : شبيرا حمد قاسمى عقا الله عنه الجواب صحيح : احتر محمسلمان منصور پورى غفرله احترا ١٩٢١/٢١١ه احترا احترا محمد احتر محمسلمان منصور پورى غفرله

(الف فتوی نمبر:۲۲۲۸ (۱۳۹۸) ۱۳۲۱)۱۸

# ا پنے اور مسجد کے بیسہ کو ملا کر تعمیر کرایا گیا کمرہ کس کی ملک ہے؟

سوال: [۲۹۱۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے ہیں: کہ جناب حاجی اساعیل صاحب اپنی بستی کی خستہ حالت کو مدنظر رکھکر مسجد و مکتب کے اخرا جات پورے کرنے کی غرض سے مختلف جگہ سے چندہ جمع کرکے تقریباً ۱۲۲ ہزار مربع کا سے ختلف جگہ سے چندہ ہمع کرکے تقریباً ۱۲۲ ہزار مربع کا سے ایک مربع جگہ خریدی لیکن خریدتے وقت انھوں نے مداب کرکے دیکھا کہ اتنی رقم میں ہے جگہ خرید نے کے بعد اسے مربع جننے والے ہیں، تو انھوں نے اس وقت اور ۱۲۲ ہزار موسے ہوئے، مربع شدہ چند کرے بینے اور تین مسجد کے یہ چھ مرکزہ و جگہ کوخر ید کر باقی ماندہ پیسے سے چھ کمرے بنائے تین اپنے اور تین مسجد کے یہ چھ کمرے بنائے تین اپنے اور تین مسجد کے یہ چھ کمرے بنائے تین اپنے اور تین مسجد کے یہ چھ کمرے بنائے تین اپنے اور تین مسجد کے یہ چھ کمرے بنائے تین اپنے اور تین مسجد کے یہ چھ کمرے بنائے تین اپنے اور تین مسجد کے یہ چھ کمرے بنائے تین کمروں کا پیسہ حاجی محمد کے مغرب سمت تقریباً ۲۰ - ۲۲ رفٹ جگہ خالی پڑی

عمر صاحب جماعت کے حوالے کرتے رہے اور تین کمروں کا پیسہ خود لیتے رہے ،لیکن پوری جگہ مع کمرہ کے اپنے نام رجیٹر ڈ کرالی اس پر جماعت المسلمین نے جاجی عمر سے کہا

پوری جگہ مع کمرہ کے اپنے نام رجٹر ڈ کرالی اس پر جماعت المسلمین نے حاجی عمر سے کہا کہ مسجد یا جماعت المسلمین کے نام پر چندہ جمع کیا ہے، لہذا نصف جگہ مع کمرہ کے مسجد کے نام یا جماعت المسلمین کے نام رجٹر ڈ وقف کر دیجئے ، جواب میں حاجی عمر صاحب

نے کہا کہتم لوگ خیانت کروگے ، جماعت نے کہا کہ آپٹرسٹ بنا کررجٹر ڈ کرد بیجئے تا کہ ہرسال سرکاری دفتر میں حساب ہوتارہے ،ساتھ ہی ساتھ خیانت کا بھی شک نہ ہو، پھر بھی جاجی عمرصاحب نے رجٹر ڈ وقف کرنے سے انکارکردیالیکن بدستورتین کمروں کا

پیسہ جماعت کے حوالے کرتے رہے ، اتفا قاً ایک دن جماعت اور حاجی عمر صاحب کے دور جماعت اور حاجی عمر صاحب کے دور جماعت اور حاجی عمر صاحب کے دور کے دور کا دور ک

درمیان جھگڑ اہو جاتا ہے، اس دوران بہت ساری باتیں بڑھ جاتی ہیں، بالآخر جماعت نے حاجی عمرصاحب سے کہدیا کہ جب تک آپ تین کمروں کومع ان کی جگہ کے مسجد کے

نام یا جماعت کے نام رجٹر ڈوقف نہیں کریں گے ، جب تک آ پکے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ، جماعت المسلمین نے جو پیسہ لینے سے انکار کیا وجہ اس کی ہی<sub>ے</sub> ہے کہ جاجی عمر

صاحب احسان جتلایا کرتے تھے، اس سے قبل جماعت دس سال تک تین کمروں کا کرایہ لیتی رہی ، اب اس جھگڑے کے بعد حاجی عمر صاحب جماعت سے فوراً نکل گئے ، اس کے

بعدوہ اپنے گھر میں مکتب کھول کراس پیسے سے مکتب چلاتے رہے، پہلے گاؤں کے پندرہ بیس بچے آتے تھے، بعد میں جماعت نے یابندی لگادی،اسلئے فی الوقت صرف گھر کے

بیں بچے آتے تھے، بعد میں جماعت نے پابندی لگا دی ،اسینے ی الوقت صرف ھر ہے۔ بچے پڑھتے ہیں ، الہذا کیا شرعاً اس بیسے سے گھر میں مکتب چلا نا اور اپنے بچوں کو گھر میں

تعلیم دیناصیح ہے برائے کرم مدلل تحریر فرما ئیں؟ نوٹ: جس سے جگہ خریدی گئی ہے اس سے بیرکہا گیا کہ بیمسجد کیلئے یعنی للڈخریدی

جار ہی ہے،جس کی وجہ سے بیچنے والے نے قیت میں ترمیم کردی؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سوالنامه عواضح موربائ كدماجي محمم مساحب

مرحوم نے چھہ کمروں میں سے تین اپنے لئے اور تین میجد و کمتب کیلئے بنوائے تھے اس لئے تین کمرے ماتب و مسجد کی ملکیت میں داخل ہوں گے، اور باقی تین کمرے ماتب و مسجد کی ملکیت میں داخل ہوں گے، اور باقی تین کمرے ماتب و مسجد کی ملکیت میں داخل ہوں گے، الہذا حاجی محمد عمر صاحب یا ان کے ور ثدیر لازم ہوگا کہ چھ کمروں میں سے تین کمروں کو مسجد و کمتب کے ذمہ داروں کے حوالہ کردیں، ان تینوں کمروں کی آمدنی سے خاص کر گھر کے بچوں کو تعلیم دلا نا درست نہیں ہوگا، بلکہ اس آمدنی سے عام لوگوں کے بچوں کیلئے کمتب چلا نالازم ہوگا۔

بنى المتولى من مال الوقف في عرصة الوقف أو من مال نفسه للوقف أو من مال نفسه للوقف أو لم يذكر شيئاً كان وقفاً بخلاف الأجنبي، وإن أشهد أنه بناه لنفسه كان ملكاً له الخ. (فتاوئ بزازيه ،كتاب الوقف، الرابع في المسجد وما يتصل به حديد زكريا ٢٤٠/٣)

وإن بناه من ماله لنفسه وأشهد أنه له فهو له الخ. (شامي، كتاب الوقف، مطلب في حكم بناء المتولى وغيره في ارض الوقف زكريا٦٧٩/٦، كراچى ٤٥٥/٤) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسی عفاالله عنه ۸ررجب ۱۴۰۹ه (الف فتوی نمبر:۱۳۱۲/۲۴)

# رام کھی ہوئی اینٹوں سے سجد تغمیر کرنا

سوال: [۹۲۹ ک]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ بکر نے بھٹے سے اینٹیں خریدی مسجد کے واسطے اینٹیں گھر آنے کے بعد جب دیکھا گیا تو اس پر لفظ رام لکھا ہوا تھا، جبکہ رام کو وہ اپنا امام اور خدا مانتے ہیں تو کیا اس طرح کی اینٹ کو مسجد میں لگاسکتے ہیں یانہیں؟

المستفتى:مجرعبدالمالك، ٹانڈہ، رامپور

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهنيق:جواينتين مسجد كي تعير كيلئے لائى گئى ہيں،جس ميں رام كھا ہوا ہے،اس سے تعمير كرنا جائز نہيں ہے،اسكئے كه مسجد مسلمانوں كى عبادت كا ہہے جس ميں صرف خداكى عظمت مقصود ہوتی ہے، اور رام غير مسلموں اور اہل باطل كى عبادت ميں عظمت كى چيز ہے جيسا كه ذيل كى عبارت سے مستفاد ہوتا ہے۔

وإن و جدوا في الغنيمة قلائد ذهب أو فضة فيها الصليب و التماثيل فإنه يستحب كسرها الخ. (تاتار خانية ١١/٧، رقم: ١٠١٠) فقط والسُّر سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله

ر عمد علمان مستور پورا 1/1/1/1ھ کتبه:شبیراحمه قاتمی عفاالله عنه ۲۷ رصفرا ۱۳۲ه (الف فتو یانمبر ۲۵۰۷/۳۸)

# 9 رالفصل التاسع: مسجد كى رقم ضروريات مسجد ميں صرف كرنے كابيان

## مسجد کی رقم سیضروریات مسجد کیلئے کمرہ بنانا

سوال: [ • 29 2]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ ہماری مسجد کے پاس اچھی خاصی رقم ہے اور مسجد کے پاس جگہ بھی ہے، مسجد کے متولی اور کمیٹی مسجد کے پیس ایک کمرہ بنانا چاہتے ہیں جس میں تبلیغی جماعت اپنا سامان اور کھاناوغیرہ پکااور کھالیا کریں ، کیا شرعاً متولی یا اراکین کمیٹی کویے ہی حاصل ہے ، کہ وہ اس مسجد کے پیسے سے مذکورہ کمرہ بنوادیں جو مسجد ہی کا ہوگا ، زید کا کہنا ہے کہ چندہ دہندگان کی اجازت سے ایسا کر سکتے ہیں ، مگر چندہ دہندگان متعین نہیں ہیں ، باہر کے لوگ بھی آ کر نماز پڑھ جاتے ہیں ، اور مسجد کی گولک میں پیسے ڈال جاتے ہیں ، ان سے کیسے اجازت لی جائیگی ، شرعاً فقہاء کا جو فیصلہ ہووضا حت سے تحریر فرمادیں ؟

المستفتى:عبدالرشيدقاسمي

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبسالله التوفیق : مسجد کی زمین میں مسجد کے پیسے سے بوقت ضرورت کام آنے والا کمرہ بنانا جائز اور درست ہے، اس میں مسجد کی ضروریات کا سامان بھی رکھا جاسکتا ہے، اور بوقت ضرورت امام ومؤذن کی رہائش اور مہمان بھی رہ سکتے ہیں، اسی طرح تبلیغی جماعت والے بھی اپنی ضروریات اس کمرہ سے پوری کر سکتے ہیں۔

يبدأ من غلته بعمارته ثم ماهو أقرب لعمارته ..... إلى أخر المصالح . (شامى، الوقف، مطلب يبدأ بعد العمارة بماهو أقرب إليها زكريا٦/٥٥، ٥٦، ٥٥، كراچى ٢٩٢/٣، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩٢/٣٦، هنديه زكريا قديم ٢٨٢٣، حديد٢/٢٥)

والذى يبتدأ به من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف أو لا ،ثم ماهو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد. (البحرالرائق، كوئته ٥٣/٥، زكرياه ٢٥٥)

لو بنى فوقه بيتا للإمام الايضر الأنه من المصالح. (البحر، كو ئنهه ٥/٥١٥، ٢١٥ ورياه /٣٥٠) فقط والله سبحا ندوتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۸۳۲/۱۸۲۸ه كتبه : شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۱۸ رزمج الثانی ۱۳۳۲ه ه (الف فتو کانمبر:۱۰۳۴۴/ ۱۰

### مدرسه کی آمدنی کومسجد کی ضرور توں میں صرف کرنا

سوال: [ا ٩٥]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سجد سے ایک مدرسہ کا الحاق ہے ، مدرسہ میں کچھ دوکا نیں ہیں، کیا مدرسہ کی آمدنی کو مسجد کی ضرورتوں میں استعمال کیا جاسکتا ہے، مذکورہ دونوں سوالوں کے جواب واضح فر مائیں؟

المستدفتی: ابوالکلام، گردھی،
پیر خال، ٹھا کر گئج، کھھؤ

#### باسمة سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: جس مسجد سے مدرسه کی ہے، نیز چندہ مشتر کہ طور پر ہوتا ہے اور دونوں کے ذمہ دار ایک ہیں، اور دونوں ایک نظام کے تحت ہیں، اور چندہ دینے والے جانتے ہیں کہ ہمارا چندہ ان سب کا موں میں مشتر کہ طور پر خرج کیا جاتا ہے، تواس صورت میں مدرسہ کی آمدنی سے مسجد میں خرج کرنا جائز ہے، اوراگر دونوں کا نظام الگ الگ ہے اور دونوں کی آمدنی اور چندہ بھی الگ الگ ہے، تو ایک کی آمدنی دوسرے پر خرج کرنا جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: قاوی رحمیہ ۹۲۲۴/ عبدیدز کریا دیو بنده ۱۸۸)

وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجداً ومدرسة ، ووقف عليهما أوقافاً لا يجوز له ذلك ، تحته فى الشامية: قال الخير الرملي أقول ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين أحدهما للسكنى والآخر للاستغلال فلا يصرف أحدهما للآخر وهي واقعة الفتوى. (الدرمع الرد، الوقف ، مطلب فى نقل أنقاض المسجد ونحوه، كراچى ٤/٣٦، ٣٦، وزكريا٢/١٥٥، ٢٥٥) فقط والله عانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۲/۹/۱۸ ه

کتبه بشیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲رصفر ۴۲ اه (الف فتوی نمبر:۲۰۳۲ (۲۰۳۲)

## مسجد کے کا م کے لئے مسجد کی رقم سے کرابیدینا

سے ال: [۷۹۷۲]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سجد کے کام کیلئے مسجد کی رقم سے کراپیریا اجرت دینا کیسا ہے؟

المستفتي:عبدالرحيم،بدُيرُويعفيعنه

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسجد كام كيائة مسجد كراياور الجوت على الله التوفيق المسجد كام كيائة مسجد كراياور الجرت دينادرست ہے۔

وللمتولى أن يستأجر من يخدم المسجد، يكنسه و نحو ذلك بأجر مثله. (هنديه ، الباب الحادى عشر في المسجد وما يتعلق به ، زكرياقديم ٢/٢٦ ، جديد ٢/٢٤ ، الفتاوى التاتار خانيه ، زكريا ١٧٥/٨، رقم: ١٥٥٣) فقط وللسيحا نه وتعالى اعلم كتبه بشيراحم قاسى عفا الله عنه الجواب صحح المربع الاول ١٣٦١ه احتال المان منصور لورى غفرله الف فتوى نمبر ١٥٥٨/٣٥ (الف فتوى نمبر ١٥٥٥/٣٥)

## مسجد کے روپیہ سے ننگی وغیرہ خرید نا؟

سوال: [۳۷۹۷]: کیافرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سجد کے رویۓ سے نمازیوں کیلئے پانی پینے کیلئے مہیا کرنا جیسے کہ (۱)ٹنکی کاخریدنا۔ (۲) برف کا خریدنا۔ (۳) جگ گلاس وغیر ہ خریدنا جائز ہے یانہیں؟

المستفتى: محمرسهراب، ٹال والی مسجد، نئیسڑک، ضلع: مراد آباد

#### بإسمة سجانه تعالى

البحواب و بالله التوهنيق بمسجد كرو پئے سے مذكوره چيزوں كاخريد ناجائز نہيں ہے، ہاں البتة اگر مذكوره چيزوں كے بغير مصليوں كى جماعت بالكل كم ہوجانے كا خطره ہوتو بدرجہ مجبورى گنجائش ہے، ورنہ نہيں ۔ (متفاد: امداد الفتا وكی الم ۷۷)

والذي يبتدا به من ارتفاع الوقف، أى من خلته عمارته شرط الواقف أولا، ثم ماهو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة ..... ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح . (الدر مع الرد ، الوقف ، مطلب يبدأ بعد العمارة بماهو أقرب إليها زكريا ٢٠/٦، ٥، كراچى ٤/٣٦، الموسوعة الفقهية الكويتية العمارة بمنديه زكريا قديم ٢/٨٦، جديد ٢/٢٥، البحرالرائق ، كوئته ٥/٦٠، زكريا ٥/٥٦، فقط والشريحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۳ ررمضان ۱۳۰۹ه (الف فتو کانمبر :۱۳۸۴/۲۵)

مسجد کی رقم سے اذان کے لئے لاؤ ڈائپیکرخرید نا

**سے ال**: [۴۷۹۷]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکلہ ذیل کے بارے م<mark>ی</mark>ں: کہ سجد

کے پیسے سے مسجد میں اذان دینے کیلئے لا وُڈاسپیکرخرید ناچاہتے ہیں ، کیاخرید سکتے ہیں؟ المستفتی: صلاح الدین ،ڈھکیہ جمعہ، کندر کی ضلع: مراد آباد باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب و جالله التوفیق: اگر مسجداتنی مالدار ہے کہ لاؤڈ اسپیکر خریدنے کی وجہ سے اخراجات مسجد میں کوئی فرق اور نقصان نہیں آتا ہے، تو اسکی گنجائش ہے۔ (متفاد: کفایت المفتی قدیم ۲۰۲/۹، جدیدز کریامطول ۴۵۲/۱۰)

البنةاس میں تمیٹی اور ذمہ داران مسجد کی اجازت لازم ہے۔

ولهم أيضا أن يفرشوا بالآجر و الحصير ويعلقوا القنديل لكن من أنفسهم لامن مال المسجد إلا بأمر الحاكم الخ. (بزازيه ، الوقف، الفصل الرابع في المسجد وما يتصل به، زكريا حديد٣/٣٤١، وعلى هامش الهندية ٢٦٨/٦ - ٢٦٩)

قالوا: إن وسع الواقف ذلك للقيم وقال: تفعل ما ترى من مصلحة المسجد كان له أن يشتر ى للمسجد ماشاء. (هنديه، الباب الحادي عشر في

المسجد وما يتعلق به زكريا قديم ٢ / ٢ ٦ ، جديد ٢ / ٢ ٢ ٤) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه بشيرا حمر قاسمي عفا الله عنه الجواب صحيح:

بو ب ک احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله پیوریور ۱۱۷۵۱

۳ررئیجالاول۱۱۸۱ھ (الف فتو کی نمبر:۲۲ر۲۱۷)

### مسجد کی رقم سے ما تک خریدنا

سوال: [۵-24]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سجد کے روپیہ سے مسجد کیلئے مائک خرید نایا مائک خرید نے کیلئے چندہ متعین کرکے یا غیر متعین کرکے لینااوراس روپیہ سے مائک خرید ناکیسا ہے؟ اور خرید کرکے مسجد کے کام کے علاوہ دوسرے کام میں استعال کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

المستفتى: محرسعيدالرحمٰن متعلم مدرسه شابي، مراد آباد

الجواب وبالله التوفيق: اگرما تك خريد نے كوبہ سے مبحد كضرورى اخراجات بركوئى اثر نہيں پڑتا ہے، توجا كزہے ۔ (مستفاد: كفايت المفتى قديم ٢٠٢/٩ بجديد مطول ١٠٢٥٩) قالوا: إن وسع الواقف ذلك للقيم وقال: تفعل ما ترى من مصلحة المسجد كان له أن يشترى للمسجد ماشاء. (هنديه، الباب الحادى عشر في المسجد وما يتعلق به زكريا قديم ٢١/٢٤، حديد ٢٣/٢، وهكذا في المحيط البرهاني المسجد وما يتعلق به زكريا قديم ٢١/٢٤، حديد ٢٣/٢، وهكذا في المحيط البرهاني المسجد من المعلم المحيط البرهاني المحيط البرهاني المحيط البرهاني المحيد ١١٥٥٠) فقط و الترسيحان و تعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۹رزیج الاول ۱۱۷۱ هه (الف فتو کانمبر:۲۱۷×۲۷)

# مسجد کی دوکان کوفر وخت کر کے آمدنی تغمیر مسجد میں لگانے کا حکم

سوال: [۲ ک۹۵]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ گاؤں میں ایک مسجد خشہ حالت میں تھی ، گاؤں کے لوگوں نے مسجد کوشہید کرکے از سرنو تغییر شروع کردی مسجد کی تغییر کے لئے گاؤں میں چندہ وغیرہ کیا گیا، لیکن گاؤں غریب ہونے کی وجہ سے مسجد کا تغییری کام مکمل نہ ہوسکا، مسجد سے ۱۰ اگر کی دوری پر ایک دوسری مسجد ہے، اوراس کے برابر میں دودوکا نوں کی جگہ ہے ، جو دونوں مسجدوں کے نام ہے، اوراس کے برابر میں دودوکا نوں کی جگہ ہے ، جو دونوں مسجدوں کی جگہ فروخت کرنا چاہتے ہیں، تاکہ مسجد کی مجلہ فروخت کرنا چاہتے ہیں، تاکہ مسجدکا کام مکمل ہو سکے ، کیا مذکورہ صورت حال کے پیش نظر نو تغییر مسجد کے نام دوکان کی جگہ فروخت کر سکتے ہیں یانہیں؟ براہ کرم قرآن وحد بیث کی روشنی میں جواب عنایت فرما کیں؟

الجواب وبالله التوفیق: زرتغیر مسجد کے نام جود وکان ہے، اور کمیٹی اورگاؤں کے ذمہ دار حضرات اس دوکان کونے کراس کی آ مدنی مسجد میں لگانا چاہتے ہیں، تو شرعی اعتبار سے ذمہ داران کمیٹی کواس کا اختیا نہیں، اس لئے کہ مسجد کی ملکیت کی جائیدا دفر وخت ہوجانے کے بعد اگر اس کا بدل دوسری جگہ نیل سکے تو خر دبر دکے متر ادف ہوجاتی ہے، بعد میں مسجد کی تحد اگر اس کا بدل دوسری جگہ نیل سکے تو خر دبر دکے متر ادف ہوجاتی ہے، بعد میں مسجد کی میں اس لئے اس جگہ کونہ بیچا جائے، اور مسجد کا تغیری کام عامة المسلمین کے چندہ سے ممل کرنے کی کوشش جاری رکھی جائے۔

أماأهل تلك المحلة فلهم أن يهد موا و يجدد وابناء ٥ – لكن من مال أنفسهم ، أما من مال المسجد فليس لهم ذلك . (هنديه ، الباب الحادى عشر في المسجد ، وما يتعلق به ، زكرياقديم ٢/٧٥ ٤، حديد ٢/١٠)

أهل المسجد إذا باعوا غلة المسجد أونزل المسجد — قال الصدر الشهيد: والفتوى على أنه لايجوز . (التاتار خانية ، زكريا ١٧٨/٨، رقم: ١١٥٨) فقطوالله بجانه وتعالى اعلم

الجواب سيحج: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۷۳ ۲/۲/۲۳۳ه کتبه بشبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۲۳ رجمادی الثانیه ۱۳۳۳ه (الف فتو کی نمبر ۲۳٬۳۳۱)



# ۱۰رالفصل العاشر: ایک مسجد کی اشیاء کا دوسری مسجد میں استعال مسجد کی آمدنی کیلئے موقو فیز مین پرمسجد تغمیر کرنا

سوال: [2942]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے علاقہ میں اور تف میں واقف مسجد نے ایک قطعہ زمین مسجد سے پچھ دوری پر دوسرے علاقہ میں مسجد کے خرچہ اخراجات کے لئے وقف کی جس سے مسجد کے امام ومؤذن کی تخواہ اور دیگر ضروریات پوری کی جاتی ہیں، مسجد کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی نہیں ہے، اب جس علاقہ میں وہ زمین ہے، پچھلوگ اس میں مسجد بنانا چاہتے ہیں، دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا اس جگہازروئے شرع مسجد بنانا درست ہے یا نہیں؟ بینواوتو جروا

المستفتى: اراكين ممينى مسجد مدن بور، ديوريا

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: ندکوره مسجد کیلئے چونکه اس قطعه زمین کے علاوه کوئی دوسرا ذریعه آمدنی موجودنهیں ہے ، اس لئے جب تک اس مسجد کیلئے کسی ذریعه آمدنی کا انتظام نہ کر دیا جائے اوراس قطعهٔ زمین سے مسجد مستعنی نه ہوجائے ، اس وقت تک اس زمین پر مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: قاولی محمود بیدًا بھیل ۲۱/۸۲۵)

شرط الواقف كنص الشارع أي في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة . (الاشباه كراچي ١٠٦/٢، هواعد الفقه ، اشرفي /٨٥، رقم: ١٥٢)

وقد علم بهذا التقرير إعمال الغلتين إحياءً للوقف ورعاية شرط الواقف هذا هو الحاصل من الفتاوى وقد علم أنه لا يجوز لمتولى الشيخونية بالقا هرة صرف أحد الوقفين للآخر . (البحرالرائق، الوقف، زكرياه/٣٦٢، كوئةه٥/٢٧١)

سئل عن شمس الأئمة الحلواني أنه سئل عن مسجد أو حوض

خورب ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه: هل للقاضى أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر؟ فقال نعم. (هندية، الباب الثالث عشر في الأوقاف التي يستغنى عنها زكريا قديم ٢/٨٧٤، جديد٢/ ١٩، مجمع الانهر، دارالكتب العلمية يسروت ٢/ ٢٩، ٥ قديم ١/ ٧٤، ٩٤، المحيط البرهاني ، المحلس العلمي ١٥، ١٥، رقم: ١١٤٤، الفتاوى التاتار خانية زكريا ١٩٦/ ١٩، رقم: ١٦٢١) فقط والله بيجا نه وتعالى اعلم كتيه: شبيرا حمد قاسمي عفا الله عنه الجواب عيج: الجواب عنه الجواب عنه المحادى الاولى ١٥٣٥ هـ احتر محمسلمان منصور يورى غفرله سمرجمادي الاولى ١٥٣٥ هـ احتر محمسلمان منصور يورى غفرله

### ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں لگا ناکب جائز ہے؟

(الف فتوی نمبر:۲۰۹۰ (۱۱۵۳۱)

سوال: [۸۷۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ(۱)
ہمارے یہاں شادیوں کے موقعوں پر دولہا کی طرف سے مسجدوں کیلئے کچھ سامان دینے کا
رواج ہے، جس میں بالٹی رسی قرآن پاک رحل اوٹے صفیں گھٹے بالعموم اور بہت سے لوگ
پیکھے وکولروغیرہ بھی لاتے ہیں، تعمیروغیرہ کا کا م شروع ہوتا ہے، اور بغیر کام کے بھی مسجد کے
لوگ اس سامان کوفروخت کر کے حسب مرضی رقم کوخرج کرتے ہیں، ' کیا دگار شخ''سہار نپور
پندرہ روزہ میں ایک استفتاء کے جواب میں مسجد کا سامان بی بخانا جائز لکھا ہے، آپ وضاحت
کیساتھ اس مسکلہ کوصاف تحریر فرمائیں کہ مسجد کے سامان کی فروختگی درست ہے یا نہیں ؟ اگر

(۲) تقر رکس طرح سے کیا جائیگا ،صرف نمازی ہی کرلیں گے یابستی ومحلّہ کے سب لوگ بالا تفاق تمیٹی یامتولی بنا ئیں گے؟

المستفتى عبدالرحيم، بدُيدُوي عَفَى عنه

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرندكوره اشياء مسجد كي ضروريات سے زائد

ہیں، اور فروخت کرنے میں دینے والوں کو کوئی اعتر اض بھی نہیں ہے، تو الیی صورت میں فاضل اشیاء کوفر وخت کر کے اس کی قیمت مسجد کی دوسری ضروریات میں صرف کرنا جائز اور درست ہے۔ (متفاد: فتا دکی محمودیہ قدیم ا/۰ ۴۸، ڈابھیل ۵۷۵/۵۷۵، فتا دکی رشیدیہ قدیم/۵۳۵، جدیدز کریام ہوّب/۵۱۵)

لو اشترى حشيشا ، أو قنديلا، للمسجد فوقع الاستغناء عنه ، كان ذلك له إن كان حياً . (البحر الرائق، الوقف ، فصل في أحكام المسجد زكريا ٥٤/٥ كو ئنه ٥/٢٥٦، الدر مع الرد، زكريا ٥٤/٦ كراچى ٥٩/٤)

(۲) بهترشکل یهی ہے کہ سب کے اتفاق سے کمیٹی یا متولی کا تقر رکیا جائے اور اگر محلّہ کے بااثر اور صاحب رائے حضرات کے اتفاق سے بنایا جائے تب بھی جائز اور درست ہوگا۔

کما استفید من عبارة الشامی، ویصیر القاضی قاضیاً بتراضی المسلمین المخ. (شامی، الصلاة، باب الجمعة ، زکریا ۱۴ ۱، کراچی ۱۶٤/۲، حاشیة المصلمین المخ. (شامی، الفلاح، دارالکتاب دیو بند/۷، ۵، هندیه زکریا قدیم ۱۶۲/۱، ۱ جدید ۷/۲، ۲) فقط واللہ سجانہ وتعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۳/۱۳/۱۳

کتبه. بشبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۲رزیجالاول ۱۳۱۳ هه (الف فتوی نمبر ۲۰۷۹۳/۲۰)

### ایک مسجد کا ببیبه دوسری مسجد میں دینا

سوال: [۹۷۹]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ کچھ لوگ بھی مسجد کے پیسے چھپالیا کرتے تھے، کیکن لکھ کرر کھتے تھے، ان کا بھی حساب موجود ہے تو کیا جس مسجد کے پیسے لئے تھے، اسی مسجد میں دینا ضروری ہے، یا دوسری مسجد میں دینے سے کام چل سکتا ہے؟ مفصل بیان فرمائیں؟

المستفتى: مشاق احر ، محلّه تهانه امروبهه ، مراد آباد

الجواب و بالله التوهنيق :جسمسجد کاروپيه چھپاليا ہے،اسی مسجد کوادا کرنا ضروری ہے دوسری مسجد کودیئے سے وہ بری الذمہ نہ ہوگا۔ (مسقاد:امداد الفتاویٰ۲/۱۰۷، فقاویٰ ر شید بیقدیم/۳۶ ۵، جدید مبوب/۵۱۵، فقاویٰ محمودیہ ۱/۲۸۱، جدیدڈ اجھیل ۵۰/۱۵)

وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجداً ومدرسةً ووقف عليهما أوقافاً لا يجوز له ذلك. (شامى، الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه زكريا ٢/١٥٥، كراچى ٤/٠٢٣، الفقه الإسلامى و أدلته، دارالفكر ٢١٧٤/١، هدى انثر نيشنل ديوبند ١٨/٨٢) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم كتبه شبيرا حمدقا عى عقا الله عنه الجواب عيح:

البحاب عنه عقا الله عنه المجابة الله عنه المجاب المنافية المجابة المنافية المجابة المنافية المجابة المنافية المجابة الله المنافية عنه المجابة المنافية عنه المجابة المنافية عنه المجابة المنافية عنه المجابة المنافقة المنافق

# ا یک مسجد کے بیچے ہوئے تعمیری سامان کو دوسری مسجد میں لگانا

سوال: [ ۱۹۸۰]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے ہیں : کہ ہمارے گا وَل کی ایک مسجد کی نئی تغییر ہوئی ہے، اس کی پرانی اینٹیں کچھ سابوت اور کچھ ٹو ٹی ہوئی ہیں، اب مسجد کی تغییر مکمل ہو چی ہے، سر دست ہوئی ہیں، اب مسجد کی تغییر مکمل ہو چی ہے، سر دست اس مسجد میں ضر ورت نہیں ہے، جس کی زمین پر بیا بنٹیں رکھی ہوئی ہیں، یا پوراملبہ پڑا ہوا ہے، وہ وہاں سے جلد ہٹا لینے کا تقاضہ کرر ہا ہے، نیزاگر اس کو وہاں سے نہ ہٹایا گیا توضائع ہونے یا دھیرے دھیرے دھیرے خائب ہوجانے کا بھی اندیشہ ہے، اسلئے دریافت بیکرنا ہے کہ ان اینٹوں کو یا بچے ہوئے ملبہ وکسی دوسری مسجد یا مدرسہ میں جہاں تغییری کام جاری ہیں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ شرعی حکم کیا ہے؟ تحریر فرما دیں؟

المستفتى:متولى مسجد فتح پور، كملا پور، سيتا پور

البعواب وبالله التوفيق: صورت مسئوله میں جوابیٹیں اورسریا وغیرہ مسجد کی ضرورت سے زائد ہے اور تحفظ کی کوئی قابل اطمینان صورت بھی نہیں ہے، توالی صورت میں زائد از ضرورت ملبہ کوسی دوسری مسجدیا کسی دینی مدرسہ میں لگانا جائز اور درست ہے۔

يصرف وقفها لأقرب مجانس لها. (شامى، الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره زكريا٦ /٩ ٥٥، كراچى ٤ /٩ ٣٥، الموسوعة الفقهية الكويتية٤ ٤ / ٦٦ ١ فالمسجد أو غيره زكرياة الكويتية٤ كال المسجد يحول إلى مسجد اخر. (فتاوئ عالم كيرى، الباب الحادى عشرفى المسجد وما يتعلق به زكرياقديم٢ / ٨٥ ٤، حديد٢/ ٤١٠ البحر الرائق، كوئغه٥ / ٢٥ ٢ ، زكريا٥ / ٤٢ )

والذى ينبغى متابعة المشايخ المذكورين في جواز النقل ......... ولا سيما فى زماننا فإن المسجد أو غيره من رباط أو حوض إذا لم ينقل يسأخذ أنقاضه اللصوص والمتغلبون كماهو مشاهد. (شامى، زكريا٦/٥٥، كراچى ٤/٠٣) مستفاد: انوار رحمت/٤٤، فتاوى محموديه دابهيل ٤/٠٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۰/۱۱/۳۲۷۱ ه

کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۰رزیقعده ۱۳۳۲ه ه (الف فتو کانمبر ۱۰۵۱۲/۳۹)

# ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں منتقل کرنا

سےوال: [۷۹۸۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں : کہ ایک مسجد ہے اور وہاں کے مسلمان اپنے مکانوں کو خالی کرکے دوسری جگہ جارہے ہیں ،اب جوسا مان ہے ، اس کواس مسجد کے لوگ دوسری مسجد میں دینا چاہتے ہیں ،اور اس میں نماز بھی نہیں ہوتی ہے، اورا گروہ لوگ اس مسجد کے سامان کو ہاں چھوڑتے ہیں،
تو کا فرلے جائیں گے، اور مسجد کے منہدم ہونے کا پورا پورا امکان ہے، اور کا فرول کے
ظلم وستم سے وہ لوگ وہاں سے جارہے ہیں، اب وہ لوگ اس مسجد کا سامان و وسری مسجد
کو دے سکتے ہیں یانہیں؟ جواب عنایت فرمائیں؟ مہر بانی ہوگی؟ مسجد کا سامان ہیں؟
لا وَدُ الْسِیکِر، لوٹے صرف دوسامان ہیں؟

المستفتى اليافت حسين محلّه: اسلام مُكر، كروله ضلع: مراد آباد

#### بإسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگرواقعی و ہاں سے تمام مسلمان منتقل ہوکر دوسری حگہ جارہے ہیں، اوراس مسجد کے ویران ہونے کا خطرہ ہے تو مسلمانوں پرلازم ہے، کہاس مسجد کو رجٹرڈ کرالیں اور وقف بورڈ کے ماتحت اسکی حفاظت ہوتی رہے اوراس مسجد کے لوٹے اور لاؤڈ اسپیکر کو دوسری جگہ کی مسجد میں استعال کرنا شرعاً جائز و درست ہوگا۔ (مستفاد: امداد المفتین کراچی/ ۷۷۷)

سئل شيخ الاسلام عن أهل قرية رحلوا وتداعى مسجد ها إلى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على خشبه وينقلون إلى دورهم هل لواحد لأهل المحلة أن يبيع الخشب بأمر القاضى ويمسك الشمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد؟ قال: نعم الخ. (شامى، الوقف، مطلب فى نقل أنقاض المسجد ونحوه، زكريا الخ. (شامى، الوقف، مطلب فى نقل أنقاض المسجد ونحوه، زكريا الخ. المحيط البرهانى، المحيط العلمى ١٩/١٥، وقم: ٢١٤١ الفتاوى التاتار البرهانى، المحلس العلمى ١٩/١٥، وقم: ٢١٤١ الفتاوى التاتار خانية زكريا ١٩٧٨، كوئله ٥/٥٢)

فقط والتدسيحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۷۱ ۱۳۱۳ ده

کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۸رر جب۱۳۱۳ ه (الف فتوکی نمبر:۲۹ر ۳۲۵)

# ایک مسجد کی رقم دوسری مسجد میں صرف کرنا

**سوال**: [۷۹۸۲]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ قصبہ شیرکوٹ کی ایک مسجد المعر وف بعلی اس کے دوفنڈ ہیں ایک فنڈ جائیداد کے کرایہ کی بابت جو رقم وصول ہوتی ہے، وہ رقم تو مسجد کی منتظمہ کمیٹی کے خازن کے پاس جمع رہتی ہے، جومسجد کے ماہانہاخراجات میں صرف ہوتی ہے، دوسرا فنڈ وہ ہے جو بیاہ شادی وغیرہ میں لوگ ندکورہ (علی مسجد ) کو بطور امداد کرتے ہیں ، اور وہ نا مزد کر کے علی مسجد ہی کو دے کر جاتے ہیں ، بیرقم سمیٹی کےعلاوہ برادری کے ایک امین شخص کے پاس جمع ہوتی رہتی ہے، کہ کسی وقت کوئی بڑا کام مسجد میں ہوتو پیرقم کام آئے گی،اب علی مسجد میں ایک اہم کا م کا آغاز ہے دوسرے فنڈ کے متعلق اس فنڈ کے خاز ن کا بیکہنا ہے کہ بیرقم بجائے علی مسجد کے دوسری ایک مسجد میں دیدی جائے ، کیونکہ علی مسجد مالدا رمسجد ہے ، و ہ دوسری مسجد رقم کے اعتبار سے کمزور ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہیہ ہے کہ معطی نے بیر قم علی مسجد کے نام سے دی ہے، آپ صرف امین یا خزانچی ہیں، بیعلی مسجد میں ہی خرچ ہونی جا ہے اب سوال بیہ ہے کہا یک مسجد کا پیسہ دوسری مسجد میں خزائجی یا مین کا بغیرا جازت معطی لگا ناجائزہے یانہیں؟

المستفتى: حا جىا قبال احمد ،سكريٹرى ، على مىجد ، قصبہ : شيركوٹ ، ضلع: بجنور

باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق: جوپيے لوگوں نے علی مسجد کوامدا دے طور پر

دیئے ہیں ،ان پیسوں کوعلی مسجد ہی کے مصارف میں خرچ کرنا ضروری ہے ،کسی دوسری مسجد مالی اعتبار سے بہت مسجد پر ان پیسوں کا صرف کرنا جائز نہیں ہے ،البتہ اگر دوسری مسجد مالی اعتبار سے بہت کمزور ہے تو علی مسجد کی کمیٹی کے تمام افراد کے اتفاق سے دوسری مسجد کودیا جاسکتا ہے ، نیز اگر معطمین موجود اور متعین ہوں تو ان کو بھی خبر کر دی جائے۔ (مستفاد: فتاوی محمودیہ فتریم ۱۸۵/۱۰ ڈابھیل ۵۸۱/۱۲)

وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجداً ومدرسة ووقف عليهما أوقافاً لايجوز له ذلك. (شامى، الوقف، مطلب في نقل انقاض المسجد و نحوه زكريا٦/١٥٥، كراچى٤/٣٦، الفقه الإسلامي وأدلته، هدى انثر نيشنل ٢١٨/٨، دارالفكر ٢١٤/١٠) فقط والترسيحا نه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمي عفا الترعنه الجواب صحيح:

۴.وب ۱۰ مقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲۷ مهر ۱۲۲۸ ده

(الف فتوی نمبر:۹۲۷۳/۳۸) که مسه کر **قم** م

ا ٢رر سيع إلثاني ١٣٢٨ ه

# کیاایک مسجد کی رقم دوسری مسجد یا مدرسه میں صرف کر سکتے ہیں؟

سوال: [۹۸۳]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ زید نے کچھر قم مسجد کی تغییر میں دی تھی کہ خرورت سے زید نے کچھر قم مسجد کی تغییر میں دوسری مسجد کی یا مدرسہ کی تغییر میں زیادہ بچی رہتی ہے، کیا وہ رقم وہاں سے نکال کرکسی دوسری مسجد کی یا مدرسہ کی تغییر میں لگائی جاسکتی ہے یا نہیں؟

المستفتى:عبدالمعيرقاتمى،اعجاز پريس،لين، ہلدوانى، نينى تال

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق : اگر بینک سے ضائع ہونے کی بات نہیں ہے، تو دوسری مسجد یا مدرسہ میں صرف کرنا جائز نہیں ہوگا، البتدا گر چندہ دہندگان سے رابطہ قائم کرنا

ممکن ہو توان کی اجازت سے دوسری مسجد میں صرف کرنا جائز ہوسکتا ہے، نیز مدرسہ میں صرف کرنا کسی طرح جائز نہیں ہے۔(متفاد: فآویٰ رشیدیہ مبوب/۵۳۷، جدید زکریا مبوب/۵۱۵،امدادالفتادیٔ۹۹۲/۲۵)

وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجداً ومدرسةً ووقف عليهما أوقافاً لا يجوز له ذلك. (شامى، الوقف، مطلب في نقل انقاض المسجدونحوه زكريا٦/١٥٥، كراچى٤/٠٣٠، الفقه الإسلامي وأدلته، هدى انثر نيشنل ٢١٨/٨، دارالفكر ٢١٤/١٠) فقط والترسيحا نه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۹ رجمادی الاخری ۴۱۰ اھ (الف فتوی نمبر:۲ ۱۸۴۱ ۱۸

# ایک مسجد کی جانماز معطی کی اجازت سے دوسری مسجد میں دینا

سوال: [ ۱۹۸۴]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے مسجد میں چندہ دیا اس کی جانماز خریدی گئی اب اس جانماز کا استعال اسی مسجد میں چندہ دیا تا کی جنرہ دیا تھا، یا دوسری مسجد میں چندہ دہندگان کی اجازت سے استعال کرنا درست ہے؟

المستفتي:مولا ناظهير احد ،مفتى جامع العلوم ، كانپور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق بمسجدیادی اداره کی جانمازیادوسری چیز جبکه ایسے چنده کی رقم سے خریدی گئی، جواسی مسجد کے لئے خاص ہے اور چنده دیتے وقت چنده دہنده نے دوسری مسجد میں تصرف کی صراحت نہیں کی ہے، اور وہ جانماز وغیرہ اسی مسجد کی ضروریات کے لائق بھی ہے، تو دوسری مسجد میں تصرف ناجا ئز ہے، اگر وقت اعطاء رقم دہندہ نے دوسری مسجد میں تصرف کی بھی صراحت کر دی تھی ، تو جائز ہے بعد کی اجازت معتبر نہیں ، کیونکہ ملکیت سے خارج ہوجانے کے بعد کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔

وإنما تثبت ولاية الاستبدال بالشرط وبدون الشرط لاتثبت الخ.

(قاضيخان، الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف، زكريا جديد٣/٢١، وعلى هامش الهندية٣/٢، البحرالرائق، كوئته٥ /٢٠٢، زكريا٥/٥٣، الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٤/٢٨)

وأجمعوا على أن الواقف إذا شرط الاستبدال لنفسه في أصل الوقف يصح الشرط والوقف ويملك الاستبدال وأما بدون الشرط أشار في السيرأنه لايملك الاستبدال الخ. (قاضيخان ، زكريا جديد ٢/٣ ، وعلى هامش الهندية ٣٠٦/٣) والمملك يزول أي ملك الواقف فيصير الوقف لازماً للاتفاق على التلازم بين اللزوم والخروج عن ملكه الخ. (الردّ مع الدر، مطلب شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع كوئته ٣/٥ ٩٣، كراچي ٤/٣٤، زكريا ٢٧/٢٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲ رجمادی الثانیه ۱۳۰۸ هه (الف فتو کی نمبر ۲۳/۲۴ )

### ا یک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں استعمال کرنا

سےوال: [ ۹۸۵]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کھی کہ مسجد میں جو کنواں اور کمر ہتھیر کیا گیا ہے، اس کی تعمیر میں ایک دوسری مسجد کے چو کے (اینیٹیں ) استعال کی گئیں ہیں، جبکہ خوداس دوسری مسجد کا تعمیر کی کام میں استعال کرنا جائز ہے یانہیں براہ کرم فصل ہردوسوال اینٹین دوسری مسجد کے غیر شرعی کام میں استعال کرنا جائز ہے یانہیں براہ کرم فصل ہردوسوال

190

### كاجواب بإحوالة تحريفر مائيس؟

**المستفتى** :عبدالسلام،مرادآ باد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: امدا دالفتا و کا / ۵۴۹، فتا و کا رشیدیه قدیم الجواب و بالله التوفیق: امدا دالفتا و کا / ۵۳۲، جدید زکریا مطول ۵۳۳، جدید زکریا مطول ۲۳۵، وغیره مین صراحت موجود ہے، که صورت مذکوره میں دوسری مسجد کے کام میں استعال ناجائز ہے!

وإن اختلف أحدهما بان بنى رجلان مسجد ين أو رجل مسجداً أو مدرسة ووقف عليهما أوقافاً لايجوز له ذلك الخ. (الدرمع الرد، الوقف، مطلب في نقل انقاض المسجد ونحوه زكريا ٢/١٥٥، كراچى ٤/٠٦٠، الفقه الإسلامي وأدلته، هدى انثر نيشنل ديوبند ٨/٨، دارالفكر ٢١٠٤/٠) فقطوالله بجانه وتعالى اعلم كتبه شبيرا حمدقا مى عفاالله عنه

لىبدا بيرا ئدفا ق عقا الدعنه ۱۳۸۳ يقعده ۱۳۰۸ ه (الف فتو كانمبر ۹۲۴/۲۴)

# پرانی مسجد کی جائیداد ورقم نئ مسجد میں لگانا

سوال: [۲۹۸۶]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ پرانی مسجد کی جائداد ورقم نئی مسجد کی تعمیر میں لگانا صحیح ہے یانہیں؟

المستفتي: رئيخ الحق ،مرشد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوهيق: اگر پرانی مسجد کی جائدادا وررقم اس کی ضرورت سے زائد ہے تو نئی مسجد میں اس کا اثاثہ لگا ناجائز اور درست ہے۔ (مستفاد: انوار رحمت/۱۳۹) يصرف وقفها الأقرب مجانس لها. (شامى، الوقف، مطلب فيما لوخرب المستحد أوغيره زكريا ٩/٢٥، كراچى ٩/٤، ٣٥، الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٦١/٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۷ ۲/۱۰ه کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۹۲۲/۲۱۹ه (الف فتویل نمبر :۸۸۴۸/۳۸)

# الفصل الحادي عشر: اشياء مسجد كااستعال مسجد ميں موجود تاڑی كے درخت كى آمدنی كامصرف

سوال: [2942]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی زمین میں یا قبرستان کی زمین میں جو تاڑی کا درخت ہوتا ہے، اس کی تاڑی جو بیچی جاتی ہے، اوراس سے جوآ مدنی آتی ہے، اس رقم کو کیا کرنا جا ہے بتایا جائے یعنی میر کہ مسجد وقبرستان کی تقمیر وغیرہ میں خرج کیا جاسکتا ہے یانہیں یاسڑک کی نالی وغیرہ درست کی جاسکتی ہے یانہیں؟ یااس کے علاوہ کس مصرف میں لایا جاسکتا ہے؟

**ال**مستفتي:فياض الدين،بهارشريف، نالنده

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: تاڑی اوراس کی آمدنی کی صلت اور حرمت کا مداراس میں نشہ ہونے اور نشہ نہ ہونے پرہے، اگر نشہ دار نہ ہوصرف میٹھا عرق فروخت ہوتا ہوتو وہ جائز اور حلال ہے اسکی آمدنی اسی مسجد یا قبرستان کے اخراجات تعمیر وغیرہ میں صرف کرنا ضروری ہے، اور اگر باقاعدہ اس میں نشہ آچکاہے، تو حضرت امام محکر ہے نز دیک جائز نہیں ہے، اور ایک مفتی بہ قول ہے، لہذا نشہ دار تاڑی کا کاروبار ہرگز نہ کیا کریں۔ (مستفاد: فاوی احیاء العلوم السم اللہ ا

عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها قليلهاو كثيرها، والسكر من كلّ شراب . (سنن النسائي ، الاشربة ، النسخة الهندية ٢٨٣/٢، دارالسلام رقم: ٥٩٥٠ السنن الكبرئ للبيهقي ، دارالفكر بيروت٣ ٨٦/١، رقم: ١٧٨٩٢)

وحرمها محمد أي الاشربة المتخذة من العسل والتين ونحوهما قاله المصنف مطلقا قليلهاو كثيرها وبه يفتى . (درمحتار كتاب الاشربة كراچى

٦/٤٥٤، زكريا، ٣٦/١) فقطوالله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه : شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه الجواب صحیح : ۱ حرصفرالم ظفر ۱۲۷ ه و احرام محمد سلمان منصور پوری غفرله

کار صفر المنطقر که ۱۳۱۱ه استور پوره (الف فتوی نمبر: ۳۲ ۲۲ ۲۳ ) کار ۱۸ که ۱۳۱۱ه

# کیامسجد کی چیزوں کا استعال عوام کیلئے جائز ہے؟

سوال: [۱۹۸۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ میں ایک مسجد کا خادم ہوں یہ بازار کی مسجد ہے ، نمازیوں میں اکثر دوکا ندار حضرات ہیں ، دوکا ندار مسجد کا بیت الخلاء استعال کرتے ہیں ، کچھ دوکا ندار اپنے برتن بھی مسجد ہی میں دھوتے ہیں ، محلّہ کے نمازیوں میں سے بچھلوگ مسجد کا گرم پانی اپنے گھر پر لیجا کر استعمال کرتے ہیں ، کچھلوگ اپنے گھر پر لیجا کر استعمال کرتے ہیں ، کچھلوگ اپنے کپڑے مسجد میں ہی دھولیتے ہیں ، میں دریافت کرنا چا ہتا ہوں ، کیا مسجد کی چیزیں اجرت سے کرلوگوں کو ایکھ وقت کے لئے کے استعمال کیلئے دیا جا سکتا ہے ، کیا مسجد کی چیزیں اجرت نے کرلوگوں کو پچھ وقت کے لئے دی جا سکتی ہیں ، کیا انتظامیہ نے ما مگئے پر بھی اجرت نہ دئے جانے پر انتظامیہ ذمہ دار ہے؟ جراً اجرت نہ دیے باتنظامیہ نے ما کیلئے کریفر ما کیں ؟

المستفتى: ناصر پرويز ،مسجد تر پوليه، امرو بهه

#### باسمة سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: (۱) محلّه کے لوگوں کا مسجد میں آ کر مسجد کے پانی سے خسل کرنا ، کپڑے وغیرہ دھونا اور سردی کے زمانہ میں مسجد کا گرم پانی بالٹیوں میں جرکر اپنے گھروں میں لے جانا جائز نہیں ہے ، اسلئے کہ یہ ساری چیزیں نمازیوں کیلئے وقف ہوتی ہیں، رفاہ عام کیلئے وقف نہیں ہوتیں اسلئے نمازیوں کیلئے نماز کے اوقات میں تو استعال کرنا جائز ہے لیکن دیگر لوگوں کیلئے استعال کی اجازت نہیں ہے ، البتہ بینڈ پائپ (ہتھی کائل) سے پانی لینا جائز ہے ، اسلئے کہ بینڈ پائپ (ہتھی کائل) سے پانی زمین سے نکاتا ہے ،

#### جس کی کوئی قیمت نہیں، دریائی یانی کے مانند ہے۔

ولا يحمل الرجل سراج المسجد إلى بيته. (عالمگيرى، كتاب الصلوة ، الباب السابع فيما يفسد الصلوة ، الفصل الثاني فيما يكره في الصلوة الخ، زكريا قديم ١/٠١، حديد ١/٩٩)

وإذارأى حشيش المسجد فرفعه إنسان جاز، إن لم يكن له قيمة فإن كان له أدنى قيمة فإن كان له أدنى قيمة لايأخذه إلا بعد الشراء من المتولى والقاضى أو أهل المحلة أو الإمام . (البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في احكام المسجد زكرياه/ ٤٠٠) مجدى اشياء كاعام لوگول كے لئے استعال كرنا جائز نہيں ہے، كيكن اگراس كے با وجودا ستعال كرليا تواس مجدكيلئے اس پراجرت لازم ہوگی۔

فإن كان له أدنى قيمة لايأخذه إلابعد الشراء من المتولى والقاضى أو أهل المسجد أو الإمام . (البحرالرائق، زكريا ٥/٠٤، كوئته ٥/١٥٢)

او اهل المسجد او الإمام . (البحرالرائق، زكريا ٥/٠٤، كوئله ٥/٥٢)

(٣-٣-٥) مسجد كى سيرهي اوراسلول وغيره لوگول كے مانگنے پران كوعارية نهيں ديا جاسكتاہے، البته اجرت پردياجاسكتاہے، اجرت كے بغير دينا درست نهيں ہے، اور انتظاميه كے مطالبہ كے باوجودا كركوئي شخص اجرت ادانه كر اور ظالمانه رويه اختيار كرت تو و هخص گنه كار موگا، اور مسجد كى انتظاميهاس كى ذمه دارنه موگى، جبكه انتظاميه كي طرف سے اجازت نه موسس سئل القاضى الإمام شمس الاسلام محمود الأوز جندى عن أهل المسجد تصرفوا في أوقاف المسجد يعنى آجروا المستغل وله متول قال لا يصح تصرفهم ولكن الحاكم يمضى مافيه مصلحة المسجد. (عالم گيرى، زكريا قديم ٢٦٣/٢)، حديد ٢٤/٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صیح: احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله ۱۲۸٬۴۰٫۴۷ه

كتبه :شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۲۷رئيجالثانی ۴۲۸اھ (الف فتو کی نمبر: ۹۲۷۵/۲۸)

## مسجد کی دیوارمیں تصرف کر کے دوکان بنا نا

سوال: [۹۸۹]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ مسجد
گیر ملاملوک کی جنوبی دیوار بارہ فٹاونجی اور چارفٹ چوڑی ہے اس دیوار میں آٹھ فٹ
اونجی اور تین فٹ چوڑی ڈاٹ نکالکرایک دوکان بنالی ہے، اس دیوار کے اوپری حصہ
کوبالکل نہیں چھوا گیا ہے، اور نہ ہی مسجد کی چار دیواری میں تصرف کیا گیا صرف سڑک کی
جانب سے ڈاٹ نکال کر اور دیوار کے ساتھا فیا دہ زمین پر بید دکان تعمیر کی گئی ہے، تا کہ
مسجد کے مصارف میں کام آسکے کیا شرعی طور پر ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ شریعت کی
روسے مفصل و مدلل جواب مطلوب ہے؟

المستفتى : خالدحسين صديق، بإزار گنج ،شاداب ماركيث، را مپور

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق :جب مسجد کی مسجدیت مکمل ہوگئ ہے، تواب اس کی دیواروں پر تصرف کرکے دوکان وغیرہ بنانا جائز نہیں ہوگا، نیز اسکی دیوار پر دوسری عمارت کی کڑی رکھنا بھی جائز نہیں ہے،اگر چہاس سے مسجد کواجرت وغیرہ بھی ملتی ہو!

أما لو تمّتِ المسجدية ثم أراد البناء منع (قوله) فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه و لوعلى جدار المسجد ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئاً منه مستغلاً الخ. و في الشامية وبه علم حكم ما يصنعه بعض جير ان المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لا يحل ولو دفع الأجرة الخ. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب فيما لو حرب المسجد كراچي ٤/٨٥٣، النهر الفائق، الكتب زكريا٦ /٨٤٥، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢ / ٢ ٩٦، النهر الفائق، الكتب

العلمية بيروت ٣٣٠/٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمرقاسمی عفااللدعنه ۲۷ رزیج الاول ۱۳۰۹ه (الف فتوی نمبر:۲۲/۲۴)

# مسجد کی چٹائی وغیرہ کاعبدگا ہ میں استعمال کاحکم

سےوال: [۹۹۰]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ مسجد کی چٹائی اور ٹاٹ کاعید گاہ میں عید کی نماز ادا کرنے کیلئے استعال کرنا جائز ہے یانہیں ،اسی طرح مسجد کا مائک عید گاہ میں تقریر اور نماز کیلئے استعال کر سکتے ہیں یانہیں ؟

**المستفتى**:عبدالله،اصالتوره،مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق : مسجد کی چٹائی اور فرش اسی طرح مسجد کا مائک وقف کرنے والے نے اگر خاص مسجد کیلئے وقف کیا ہے، تواس کوعیدگاہ میں نماز وغیرہ کیلئے استعال کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ معطی اور واقف کی غرض کے مطابق مسجد ہی میں استعال کرنا واجب ہے۔ (مسقاد: قاوی رجمیہ قدیم ۱۲۳/۳ ، جدیدز کریا ۹۳/۹ ، عزیز الفتا وی کراچی ۵۹۲/۳ ، قاوی محمودیہ قدیم ۲/۳۲ ، جدید الراہ ۲۲۳/۳ )

نیز اس طرح کی عبارت جس سے مٰدکورہ مسکہ مستفاد ہوتا ہے ہند یہ میں ان الفاظ سے موجود ہے۔

وإذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد فليس له ذلك إلا إذا كان الواقف شرط ذلك في الوقف كذا في الذخيرة. (هنديه ، الوقف الباب الحادى عشر في المسجد ، الفصل الثاني في الوقف على المسجد الخ ، زكرياقديم ٢/٣٨٢ ، جديد ٢/٣/٢ ، المحيط البرهاني، المجلس العلمي بيروت ١٣٧/٩ ، رقم: ١٣٨١ ، تاتار خانيةزكريا

۸/۵۷۱، رقم: ۲۵۵۱)

إنهم صوحوا بأن مواعاة غرض الواقفين واجبة . (شامى، كتاب الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة كراچى ٤/٥٤، زكريا٦/٥٦٠) فقط والتّرسجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۱۷۲/۱۲۲۱ ه

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۱رجمادی الثانیه ۱۲۲۱ه (الف نوکی نمبر (۱۷۵۰٫۳۵۶)

### مسجد کی صفوں اور لاؤڈ اسپیکر کوعیدگاہ میں لے جانا

**سے ال**: [۹۹۹]: کیافر مانے ہیں علماء کرام مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی صفوف اورلا وَ ڈاسپیکر کاعیدگا ہ میں استعال کرنا کیساہے؟

المستفتي: عبدالمعيد قاسمي، آزادگر، ملدواني، نيني تال

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوهنيق: جب صفيل اسي مسجد كيلئ وقف كى عن بيل توان وقف شده صفول كوعيد كاه مين منتقل كرنا جائز نهيل ہے۔

و لا يبجوز نقله و نقل ماله إلى مسجد آخر الخ. (شامى، كتاب الوقف مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره كراچى ٣٥٨/٤، زكريا ٢٨/٦، البحر الرائق، كو ئله ٥/١٥، زكريا ٥٤/١، خلاصة الفتاوى اشرفيه ديوبند ٤/٤) فقط والترسيحان وتعالى اعلم

کتبه بشبیراحمد قاسمی عفاالله عنه کتبه بشبیراحمد قاسمی عفاالله عنه

۸رر بیج الاول۱۳۱۳ ه

(الف فتوی نمبر:۲۸/۹۷۹۹)

متولی یاعوام کامسجد کاموٹر چلا کرذاتی طور پریانی استعال کرنا

<u> سے والی: [۹۹۲]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسلد ذیل کے بارے میں:</u> کہ زید

ا یک مسجد کا متولی ہے، با جازت متولی ایک ہندومسجد کے اندر جا کرموٹر چلا تاہے، اور مسجد کا یا نی اپیخے استعمال میں لا تاہے، کیا متولی کوالیسی اجازت دینا اور کسی ہندوکومسجد کےاندرجا نااور مسجد کا پانی استعال کرنا جائزہے یانہیں؟

المستفتى :محرحسين ، دولت باغ ، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفيق :متولى اورذ مدداران كيليَّ مندويامسلمان كومسجد كا موٹر چلا کر ذاتی طور پریانی استعال کرنے کی اجازت دینے کاحت نہیں ، ہاں البتہ موٹراستعال کرنے میں جوخرچ ہوتا ہے وہ اگر ہندویا وہ مسلمان ادا کردیتا ہے، تو متو لی کیلئے اجاز ت دینے کی گنجائش ہے۔ (مستفاد: فناو کامحمود بیقدیم ۱۵/ ۱۷۸، جدیدڈ ابھیل ۱۵۵/۱۸۷)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتمنعوا فضل الماء . الحديث:

(مسلم شريف، كتاب المساقاة ، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ، النسخة

الهندية ١٩/٢، بيت الافكار، رقم: ٥٦٦) فقط والله سبحا ندوتعالى اعلم

احقرمحمرسلمان منصور يوري غفرله ۸۱/۱۸۱۱۵

۱۸رمحرم ۱۵۱۱ ه (الف فتو ي نمبر :۳۸۳۶)

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه

ذاتى ضرورت كيليئ مسجدكى لائث ينكصاوغيره استعمال كرنا

سوال: [۲۹۹۳]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ سجد کی

لائٹ نیکھے اور دیگر چیزیں اپنی ذاتی ضرورت کیلئے استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟

المستفتى: مُحرشريف ،محلَّه راندُ ، ٹاندُ ہ با دلی ، رامپور

باسمة سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق :مسجد كى لائك يكهاورد يكر چيزي اپني ذاتى ضرورت کیلئے استعمال کرناممنوع ہے۔ (مستفاد فنا دی محمودیہ قدیم۲۹/۱۲۹)جدید ڈابھیل۱۲۲/۱۲) متولى المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلىٰ بيته. (هنديه،

كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الثاني زكريا قديم ٢/٢ ٢،

جمديم ٢ /٣ ٢ ك، فتاوي قاضي خان ، باب الرجل يجعل داره مسجداً جديد زكريا

٣/٥٠٠، وعمليٰ همامسش الهندية زكريا ٢٩٤/٣، تاتار خانية زكريا ١٦٩/٨، رقم:

١١٥٣٥) فقط والتُدسجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۷۵ م

کتبه :شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ۱۹رزیجالثانی ۱۴۲۱ ه (الف فتو کانمبر :۲۵۸۱/۳۵

# مسجدی بجلی ہے بل کی ادائے گی کرنے والے کا اپنے گھر میں کنکشن لینا

سوال: [ ۱۹۹۴ ]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص مسجد کی بجل کابل دیتا ہے، یعنی جتنا بل آ جائے وہی شخص دیتا ہے ،کیا وہ بجلی مسجد میں سے اپنے گھر میں لے سکتا ہے یانہیں؟ بجلی لینا جائز ہے یانا جائز ہے؟

المستفتى عبدالسار، كيمرايون، مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: جب مسجد کا کوئی نقصان نہیں ہے،اوراسمیں حکومت کی طرف سے کوئی مخالفت نہیں اور بیقا نونی جرم بھی نہیں ہے، تو بجلی کا کنکشن لینا جائز ہوگا جبکہ پورابل ادا کر دیا جائے ،اوراگر قانوناً جرم ہے تواس سے احتر از لازم ہے۔

قىال الله تعالىٰ : وَ لاَ تُلُقُوا بِأَيْدِيُكُمُ إِلَىٰ التَّهُلُكَةِ، الآية: (البقرة: ١٩٥) مُ فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲ر۵/۱۴۱۱ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲رجما دیالاً ولی ۳۱۱ اه (الف فتو کی نمبر:۲۲ ۲۲۱۰) سوال: [990]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے گا وَل گل پورہ میں ایک مسجد ہے، جو ہمارے باپ دادا کی بنوائی ہموئی ہے، اور اس میں گاؤں کے بھی لوگ نماز پڑھتے تھے، اسی دوران ایک صاحب ایک کولر مسجد کے لئے دے گئے تھے، کین کچھ حالات بگڑنے کی وجہ سے سے ہم لوگوں نے اس مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد بنانے کا ارا دہ کرلیا ہے، اور مسجد کا بجلی کنکشن ہم لوگوں کے نام تھا، اور ہم لوگوں نے مشورہ کر کے بجلی کنکشن کا بل اداکر نے کے پیسے مانگے وہ لوگ دیئے سے منع کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ کولر ہمارے قضہ میں ہے اور اس بل کی قیمت تقریباً ہم ہزار رو پیہ ہے، تو اس کولر کو جیس آئی کراسکی قم کوبل کے اداکر نے میں لگاسکتے ہیں یانہیں؟

المستفتى: زا مدسين، مناظر حسين، گل يوره، مراد آباد

بإسمة سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق : مسئوله صورت میں مسجد کے اس کولر کو جے کربل ادا کرنا جا ئزنہیں ہے، اسلئے کہ واقف نے نمازیوں کی راحت رسانی کیلئے کولر کو وقف کیا ہے، نہ کہ نج کربل ادا کرنے کیلئے، لہذا آپ لوگ بل والے روپیہ کے سلسلہ میں کمیٹی والوں سے بات کریں، لیکن مسجد کے کولر کو بیچنے کی اجازت نہیں۔ (مستفاد: قاوی محمودیہ قدیم ۱۳۸/۱۳۸، وسن الفتاوی ۴۵۰/۱۲)

شرط الواقف كنص الشارع. (شامى، كتاب الوقف، مطلب فى قولهم شرط الواقف كنص الشارع، كراچى ٤٣٣/٤، زكريا ٩/٦)

**لايباع ولايوهب** . (شامي، الوقف، مطلب متى ذكر الواقف شرطين متعارضتين الخ، كراچى ٤٤٤/٤، زكريا٦٦٣/٦)

لو باعوا غلة المسجد الأصح أنه لا يجوز. (فتاوي عالمكيري،

الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الثاني زكرياقديم ٢ /٦٣ ٤ ، حديد (٢ ٤ ٤) فقط والترسيحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه سرجمادی الثانیه ۱۴۲۲ه (الف فتو کانمبر :۲۲۲۴٫۳۵)

# مقروض مسجد میں یانی گرم کرنے کیلئے گیز رلگوانا

سوال: [۲۹۹۲]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ
ایک مسجد تقریباً اٹھانو ہے ہزار روپیہ کی مقروض ہے ، بجل کابل سالوں سے ادائہیں
ہوسکا ہے ، توایسے حالات میں مسجد میں پانی گرم کرنے کیلئے گیز رلگوانا اور اس طرح
نمازیوں کو گرم پانی فراہم کر کے مسجد کو مزید زیر بارکر ناشر عاً جائز ہے یائہیں؟ اوراس مسجد
میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کی نماز میں مسجد کے مقروض ہونے سے کوئی کراہت تو
نہیں اس کے شری تھم سے مطلع فرمائیں؟

المستفتى :ايم محبوب، اصالت بوره، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: جب مسجد مقروض ہے گیز رسے پانی گرم کر کے مسجد کومزید مقروض کر دینا جائز نہیں ہے، ہاں البتۃ اگر کوئی صاحب خیرا پی جیب سے اس کاخرچہ بر داشت کرلے تو گنجائش ہے ، ورنہ جائز نہ ہوگا اور ٹھنڈے پانی سے وضوکر کے نمازیڑھ لیا کریں۔

عن عمر بن يحى المازنى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإضور والاضرار . (مؤطا امام مالك، كتاب القضاء، القضاء في الرفق، النسخة الهنديه/٢١)

الاضرر والاضرار ، الحديث: (الاشباه، قديم /١٣٩)

اوراب تک جومحلّه والوں نے گیز رچلا کربل میں اضافہ کیا ہے، اس کاخرچ محلّه والوں پر لازم ہے، اور جب محلّه والے بل ادا کردیں گے توان کی نماز بھی کرا ہت سے محفوظ ہوجائیگی۔ قال الله تعالىٰ: وَلاَ تَوْرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخُریٰ ، الأیة: (الانعام: ١٦٤، الاسراء ٥١، الفاطر: ١٨، الزمر: ٧، النجم: ٣٨) فقط والله سبحانه وتعالی اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۷ رشعبان ۱۲۱۸ هه (الف فتویل نمبر :۵۴۲۴٫۳۳)

# مسجد کا سامان غصب کرنے کا حکم؟

المستفتى: مُحريوسف،موضع شاه نگلا،مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بسالله التوفیق : مسجد کاسامان این صرفه مین لاناناجائز اور حرام ہے، مسجد کا سامان ان لوگوں سے واپس لینا ضروری ہے، اورا گرسامان موجود نه ہو تو قیمت وصول کی جائے۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۵۹/۷۵، جدید زکریا مطول ۱۰/۱۱۲/۱۰ مداد الفتاو کی ۲۷۲/۲ نقاو کی رشیدیہ، قدیم /۵۳۳ ، جدید زکریا /۵۱۲)

وفي الحاوى ويفتى بالضمان في غصب عقار الوقف وغصب منافعه وكذاكل ماهو أنفع للوقف الخ. (البحرالرائق، كتاب الوقف زكريا ٥٩٦/٥ كوئنهه ٢٣٧/٥)

أما الوقف فقد قال في الذخيرة: الغاصب إذا غصب الدار الموقوفة فهدم بناء الدار وقبطع الأشجار للقيم أن يضمنه قيمة الأشجار والنخيل والبناء إذا لم يقدر الغاصب على ردها ويضمن قيمة البناء مبنيًا وقيمة البناء النخيل نابتاً في الأرض لأن الغصب ورد هكذا (وقوله) ولم يفصل فيه بين المسجد وغيره من الوقف الخ. (شامي، كتاب الغصب مطلب فيما لوهدم حائط، مطبوعه كوئنه ٥/١٢، كراچي ٦/١٨، زكريا ٩/٥٦، هنديه زكريا قديم ٢/٨٤٤، مطبوعه كوئنه ٥/١٢، ١٥ وقط والترسيحان وتعالى المحلس العلمي ييروت ٩/٨، ١، رقم: ١١٢٩، تاتا رحديد ٢/٤،٤، المحلس العلمي ييروت ٩/٨، ١، رقم: ١١٢٩، تاتا ركتية ، تغييرا حمر قاسى عفاالتدعنه الجواب تي المحلس العلمي و الخواب تي المحلس العلمي و الفرق كانم منان المبارك ١٩٨٨ و الفرق كانم منان المبارك ١٨٠٨ هنديه و كرمضان المبارك ١٨٠٨ هنديه و كرمضان ١٨٠١ هنديه و كانم منان ١٨٠٨ هنديه و كانم منان ١٨٠١ هنديه و كرمضان ١٨٠١ هندي و كرمضان ١٨٠١ هنديه و كرمضان ١٨٠١ هندي و كرمضان ١٨٠١ هندي و كرمضان ١٨٠٨ هندي و كرمضان ١٨٠١ هندي و كرمضان ١٨٠١ هندي و كرمضان ١٨٠٨ هندي و كرمضان ١٨٠

### غير شرعي مسجد كالملبداينة كام ميس لانا

سوال: [ ۱۹۹۸]: کیافر ماتے ہیں علاء کر ام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک پلاٹ ۱۹۵۵ فٹ کا دوکان کیلئے سرکاری کرایہ پرالاٹ ہے جن صاحب نے کرایہ پراپ پائل مالاٹ کرایا ،انھوں نے اپنے خرچہ سے اس کوتعمیر کرا کرا گلے حصہ میں میں دوکان اور پچلے حصہ میں نماز قائم کرائی وہاں جماعتیں بھی گھہرتی تھیں پنج وقتہ نمازیں بھی ہوتی تھیں، رمضان میں تراوی بھی ہوتی تھی ،اب وہ جگہ تقریباً دس سال سے بند ہے، کوئی نماز وغیرہ کا سلسلہ نہیں میں تراوی کبھی ہوتی تھی ،اب وہ جگہ تقریباً کا تھا ،اب وہ تحص اپناملہ فروخت کرر ہے ہیں جبکہ زمین گورنمنٹ سے کرایہ پر ہے، تواس کوفر وخت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ اورخرید نے والے کواس میں رہائش اختیار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اورخرید نے والے کواس میں رہائش اختیار کرنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتى: حاجى ابراراحمد، لائن مين، نئ كالونى، كالأگڈھ يوڑى گڑھوال،اتر اکھنڈ

الجواب وبالله التوفیق : سوالنامه کانداز سے یہ بات معلوم ہوتی ہے،
کہ جس حصه پرنماز پڑھی جارہی تھی، اس کو باضابطہ سجر نہیں بنایا گیا اور نہ اس کو مسجد بنانے کا
حق تھا، بلکہ عارضی طور پرنماز کیلئے عبا دت خانہ کے طور پر بنایا گیا تھا، جیسا کہ بڑے بڑے
فرموں اور فیکٹر یوں میں بھی یہ سلسلہ اور دستور ہے کہ عارضی طور پرفرم کے سی ایک حصہ کونماز
کیلئے خاص کر لیتے ہیں، اس میں شرعی مسجد کا ارادہ نہیں ہوتا ہے بلکہ پنجوقتہ نماز اس میں پڑھنا
مقصد ہوتا ہے، ایسی جگہ سجر نہیں بنتی ہے، جب چاہے اسے توڑ کریا اسی حالت میں اسے
دوسرے کام میں لانا جائز ہے، لطذ اسوالنامہ میں بھی یہی صورت معلوم ہوتی ہے، لطذ اس

أو يرضى المؤجر عطفاً على يغرم بتركه أى البناء والغرس فيكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا وهذالترك إن بأجر فإجارة وإلا فإعارة فله ما أن يؤاجراهما لثالث ويقسما الأجر على قيمة الأرض بلا بناء وعلى قيمة البناء بلا أرض فيأخد كل حصّته. (شامى، كتاب الاحارة ،باب ما يحوز من الاحارة كراجى ٢١/٦، زكريا ١/٤٤) فقط والترسيحا نه وتعالى اعلم

الجواب سحيح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۲۳/۵/۱۹ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۹رجها دی الاولی ۱۳۲۳ه (الف فتویل نمبر: ۲۵۲/۳۷)

### مسجد میں آئی مٹھائی و پھل کا استعمال

سوال: [۹۹۹]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ زید کچھ مٹھائی کیکر مسجد میں دیکر چلا آیازید نے کس نسبت سے دی ہے ریکسی کو معلوم نہیں تواس مٹھائی کوکیا لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے ، یااس کو بیچ کر مسجد میں دیا جائے۔ قاطمہ نے ارادہ کیا کہ ہمارے پیڑ کے پہلے پھل جو ہوں گے،مبجد میں دونگی اس کے بعد فاطمہ نے اس پھل کو مسجد میں دیدیا اب اس کومصلی یا امام یامؤ ذن صاحب کھا سکتے ہیں بائمیں ؟اگر کھا سکتے ہیں، تو کس شکل میں کھا سکتے ہیں، قیمتاً یا بغیر قیمت کےاگر نہیں کھا سکتے تو اس پھل کو کیا کیا جائے؟

المستفتى:حىيب محرحسين، نينى تال

باسمه سجانه تعالى

# شادی میں مسجد کی شکی کا یا نی استعمال کرنا

سبوال: [۱۰۰۰]: کیافرماتے ہیںعلاءکرام مسکلہ ذیل کے بارے میں : کہ شا دی بیاہ کے موقع پرکھا ناپکانے کیلئے مسجد کی شکی کے پانی کااستعمال جائز ہے یانہیں؟ المستفتی:عارف حسین،اصالت پورہ،مرد آباد

الجواب و بسالله التوفیق: مسجد کی ٹنکی کا پانی مسجد ہی کے لئے خاص ہے شادی بیاہ کیلئے اس کا استعمال کرنے سے مسجد کی چیز کو دوسر مقاصد میں لگا نالا زم آئے گا، للہٰ الرّسی کومسجد کی ٹنکی کے پانی کی ضرورت ہوتو مسجد کواس کا کراید دے کرکے پانی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔

و لا يحمل الرجل سراج المسجد إلى بيته. (هنديه ، كتاب الصلوة قبيل الباب الثامن في صلوة الوترزكرياقديم ١١٠/ ١١ ، حديد ١٦٩/ ١، بزازيه ، كتاب الوقف، فصل في المسجد ٢٧٠/٦ جديد ٢٤٤/٣)

وليس لمتولى المسجدأن يحمل سراج المسجد إلى بيته.

(البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل ومن بنى مسجداً لم يزل ملكه كوئشه ٥٠/٥، ٢٥، والبحرالرائق، كتاب الوقف، فصل ومن بنى مسجد الفصل الثانى زكريا قديم ٢٦/٢، ٤، وكرياه/٢٠، قاضى خان باب الرجل يجعل داره مسجداً جديد زكريا ٢٠٥/٣، وعلى هامش الهندية زكريا ٢٠٥/٣، تاتار خانية زكريا ٨١٥/٨، وعلى

و لا تجوز إجارة الوقف إلا بأجر المثل . (هنديه، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف زكريا قديم ١٩/٢ ، حديد ٣٨٧/٣) فقط والتسبحا نه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمد قاسمي عفا الله عنه الجواب صحح : الجواب صحح : المترجم المان منصور پورى غفرله عدار ذيقعده ١٠٥٢٩/١١ه الم ١٠٥٢٩/١١ه كار الر ١٠٥٢٩/١١ه كار الر ١٠٥٢٩/١١ه

مسجد کے برڈ وسیوں کامسجد سے پانی بھرنا

سوال: [۱۰۰۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سجد کے پروسیوں کامسجد سے پانی بھرنا کیسا ہے؟

المستفتى عبدالمعيدقاتمي ، زادنگر، ملدواني ضلع: نين تال

الجواب وبالله التوفيق: اگركنوال مسجدك حدود سے باہر ہے، توسب لوگ یانی بھر سکتے ہیں ،اورا گرحد ودمسجد کےاندر ہوتو عورتوںا وربچوں کووہاں سے یانی بھرنا جائز نہیں ہے اسلئے کہ بیرمت مسجد کے خلاف ہے ، کنویں کے یانی ہے کسی کورو کنا ممنوع ہے، ہاں البتہ سرکاری ٹل کا پانی ہے اوراس کی فیس منجا نب مسجدا دا کرنی پڑتی ہے ، تو محلّہ والوں کواس میں سے یانی بھرنا جائز نہیں ہے۔(متفاد: فآوی محمودیہ قدیم ۱۷۰/۶، جديد ڈابھيل ۱۴/۲۳۲)

و لا بـأس أن يشرب من الحوض والبئر ، ويسقى دابته، ويتوضأ منه . (البحرالرائق، كتاب الوقف ، فصل في أحكام المسجد زكريا ٢٥/٥، كو ئثه ٥/٥٥) فقط والتدسجانه وتعالى اعلم

كتبه بشبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ٨رربيع الأول١٣١٣ ه (الففوتي نمبر: ۲۸ رو ۲۹۰)

### مسجد كالوثالبكر مدرسه مين وضوكرنا

**سے ال**: [۸۰۰۲]: کیافر ماتے ہیں علاء کرا م سئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سجد کا

لوٹالیکر مدرسہ میں وضو کرنا اور پانی پینا جائز ہے یانہیں؟

المستفتي:اشرف الحق

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرمسجدومرسددونوں كے ذمدارا لگالگ ہيں اوردونوں کا چندہ بھی الگ الگ آتا ہے، تومسجد کالوٹا مدرسہ میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ وإذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجد أو (إلى غيره) مؤذن المسجد فليس له ذلك إلا إذا كان الواقف شرط ذلك **في الوقف الخ.** (هنديه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الثانى فى الوقف على المسجد زكريا قديم ٢ /٣٦ ٤ ، جديد ٢ / ١ ٤ ، المحيط البرهانى المحلس العلمى بيروت ١ /٣٧ ١ ، رقم: ١ ١ ٣٨١ ، تاتار حانية زكريا ١ / ٥٧ ١ ، رقم: ١ ٥٥ ١ ١ ) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه بشبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ۵رصفر ۲۹۱۹ه (الف فتوکی نمبر:۵۲۰۷۸)

### مسجد میں لگے درخت کا کھل کھانا

سوال: [۸۰۰۳]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہاستا ذی جناب مفتی صاحب دامت بر کاتہم فتا وی رشید بیمیں ہے کہ، جو درخت کسی نے مسجد میں نمازیوں کے کھانے کولگا یا ہو ،اس میں سے کھانا درست ہے ،مگر اس مسکلہ کے بارے میں عالمگیری کی عبارت اس طرح ہے۔

مسجد فيه شجرة تفاح للقوم أن يفطر بهذا التفاح قال الصدر الشهيد المختار أنه لايباح كذا في الذخيرة . (الهنديه ، ٢/٧٧)

تا تارخانية ١/٤ ١٨٥ ورشامي ميں بيہ:

لوغرس شجرة للمسجد فثمر تها للمسجد. (شامي، باب احكام المسجد؛ كراچي/٤٤٤)

ان دونوں عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے، کہ نمازیوں کیلئے مسجد سے لگائے گئے درخت
کا پھل کھا نادرست نہیں ہے، جس میں لگانے والے کی نبیت کا کچھ تذکر ہ نہیں ہے اگر فقا و کل
رشید ریہ کے مطابق کوئی عربی جزئیہ ہوتو امید ہمکہ جوابی خط میں رقم فر مائیں گے ، اور اس
بارے میں فتو کا کیا ہے ، وہ تحریر کریں گے نہ کورہ مسئلہ فقا و کی رشید ریہ جورجم یہ سے چھپی ہے اس
میں / ۲۰۱۲ ، پر مسجد کے پھل دار درخت کے حکم کے عنوان سے لکھا ہے ریہ خط میں ایک ادنیٰ
شاگر دعبدالسلام معماری سے لکھ رہا ہوں ؟

المستفتى:عبدالسلام غفرله، بردوان، بنگال

الجواب و بالله التوهنيق: فآويٰ رشيديه كے موافق عربی عبارت ذیل میں درج ہے:

أما غرس في المسجد من الأشجار المثمرة إن غرس للسبيل وهو الوقف على العامة كان لكل من دخل المسجد من المسلمين أن يأكل منها وإن غرس للمسجد لايجوز صرفها إلا إلى مصالح المسجد الأهم فالأهم كسائر الوقوف. (البحر الرائق، كتاب الوقف، زكرياه/٣٤٢، كوئنه ٥/٥٠٠، درمختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب استأجر داراً فيها اشجار كراچي ٤/٣٢، شامي، زكريا ٢٤٨٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه بشبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ۲۷زی الحجه ۱۳۱۸ه (الف فتو کانمبر ۳۳ (۵۵۵۴)

# مسجد کی دیوار پراپنے گھر کا بھیم یالینٹررکھنا

سوال: [۲۰۰۸]: کیافرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہایک مسجد کے دکھن طرف عام راستہ ہے جومغرب سے مشرق یا مشرق سے مغرب کو جاتا ہے، اس راستہ کے دکھن طرف رہائشی مکانات ہیں، مسجد کے بالکل پڑوں میں جومکان ہے اس کی بالائی منزل کی تعمیر اس طرح کی گئی ہے کہ مسجد کی دیوار پر اوراپنے مکان کی دیوار پر جھیم اور لینٹر ڈال کر راستہ کو پائے دیا گیا ہے، اس پر دومنزلہ تعمیر کی گئی ہے، اس پرایک عالم صاحب نے ہی جواب دیا کہ مسجد میں ذاتی تصرف کسی بھی شخص کیلئے جائز نہیں کیونکہ مساجد وقف ہوتی ہیں، مسجد کی دیوار پر دومنزلہ عمارت تعمیر ہوگئی ہے اسکے نقصان سے بچانے کیلئے بیراستہ اختیار کیا جائے، کہا تن جگہ کا مناسب کرا بیابل محلّہ اپنی صوابد ید پر طے کردیں اور اس آ مدکو مسجد کے صرفہ میں استعال کریں، تو دریا فت طلب مسکلہ ہے ہے کہا گراس طرح کرا پر لیکر معاملہ ختم

کیاجائے تو کیاالیہا کرنا دوسری مساجد کیلئے نظیر ثابت نہیں ہوگا ، دوسر ہے حضرات تواس سے بہت آگے کی حدیں پار کرجائیں گے ، یہاں تک کہ مسجد وں کوہی گھروں کے طور پر استعمال کرنے لگیس گے یہاں تک کہ مسجد کی دیوار پر سے اس کے جسیم اورلینٹر کو ہٹایا جائے ؟

المستفتی: جمیل احمد قاسمی ، بازار پہاڑ دروازہ، قصہ نگینہ، ضلع: بجنور دروازہ، قصہ نگینہ، ضلع: بجنور

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: مسجد کی دیوار پرکس شخص کو بھی اپنے گھر کا بھیم یا لینٹر رکھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور جود ومنزلہ عمارت مسجد کی دیوار پر بنائی گئی ہے اس کا کرایہ بھی اہل مسجد کولینا جائز نہیں ہے، بلکہ اس دومنزلہ عمارت کوفوراً توڑ کروہاں سے بھیم اورلینٹر الگ کرلیا جائے، ورنہ شخت گنہگار ہوں گے۔

فيجب هدمه ولو على جدار المسجد ولا يجوز أخذ الأجرةمنه.

(المدر المحتار مع رد المحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لوخرب المسجد كراچي

٤/٨٥٣، زكريا٦/٨٤٥، الموسوعة الفقهية الكويتية٢١/٦٩٦)

و به علم حكم مايصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوعه على جداره فإنه لايحل ولو دفع الأجرة . (شامى، كراچى ٥٨/٤٥، وكريا٦ ٨/٥٥)

ولا يوضع الجذع على جدار المسجدوإن كان من أوقافه.

(البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل ومن بني مسجداً لم يزل ملكه زكريا ٥/٩/٥،

كوئلهه / ٠٥٠) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه بشبيرا حمر قاسمي عفا الله عنه

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ار۱۹۲۷ ه

کیمرر بیجالثانی ۱۳۱۷ھ (الف فتو کی نمبر:۳۲۴۸۹۳۲)

# ۱۲/الفصل الثانی عشر: مسجد کی رقم کادوسری جگهاستعال مسجد کا سامان عیدگاه کیلئے استعمال کرنے کا حکم

سوال: [۱۸۹۷] سیار مائے ہیں۔ استوں کے استعمار کا سامت ہوئے ہیں۔ مہد کی مفیل ولوٹا و ما کک وغیرہ وعیدگاہ کی انتظامیہ کا آمدوصر ف علیجدہ ہونے کی صورت میں مسجد کی منتظامیہ عیدگاہ کے قیام سے ہی ایسا ہوتا آر ہاہے، اگر درست نہیں ہے، تو کیا مسجد کی انتظامیہ عاریۃ یا واجبی اجرت پر مذکورہ بالا سامان دے سکتی ہے، حالانکہ اجرت پر دینے کا رواج نہیں ہے؟

المستفتى :حميدالرحن ،ساكن رسول پور، كيرى كھيم پور

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: مسجد کی دریال لوٹا، مائک، جمله سامان عیدین کی نماز کیلئے عیدگاہ لیجانا جائز نہیں ہے، ہال البتة مسجد کی انتظامیه بیسب سامان کرایه پردے سکتی ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۱۰۸/۳، جدیدزکریامطول ۱/ ۱۸۰، فقاوی محودیہ قدیم ۲۳۳/۱۵)

متولى الوقف إذا أسكن رجلاً بغير أجر ذكر هلال أنه لاشئى على الساكن وعامة المتأخرين من المشائخ أن عليه أجر المثل سواء كانت الدار معدة للاستغلال أولم تكن . (التاتارخانية، زكريا محدة للاستغلال أولم تكن . (التاتارخانية، زكريا قديم ٢٠/٢، حديد٢ /٣٨٧) فقط والله الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف الخ، زكريا قديم ٢/٢، عديد٢ /٣٨٧)

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲/۲/۲/۱۵ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۷/۲۲۲۷ه (الف فتو کی نمبر:۲۳۱۰/۳۵)

# مسجد کی چیزیں عیدگاہ یادیگردینی امور میں استعال کرنا

سوال: [۸۰۰۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سجد کے فرش ما تک وغیرہ عیدگاہ میں استعمال کر سکتے ہیں یانہیں؟ اور دیگر دینی امور میں استعمال کر سکتے ہیں یانہیں؟ کر سکتے ہیں یانہیں؟

المستفتى: محريونس على كره

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق بمسجد کے فرش ، ما نک وغیرہ عیدگاہ اور دوسر بے امور دینیہ میں استعمال کرنا واقف کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے ، ہاں البتہ کرا یہ دیکر گنجائش ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۱۸۰/۳، جدیدز کریامطول ۱۸۰/۱۰)

لايجوز نقله و نقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أولا. (رد المحتار ،كتاب الوقف ، مطلب فيما لو حرب المسجد أوغيره كراچى ٢٥٨/٤، زكريا٦ /٥٤٨، البحرالرائق، كوئتهه /٥١، زكرياه /٢١، خلاصة الفتاوى اشرفيه ديو بند٤ /٢٤)

لاتـجوز إجارة الوقف إلا بأجر المثل. (الهنديه، الباب الحامس في ولاية الوقف الخربية الباب الحامس في ولاية الوقف الخربة وتعالى اعلم علم الخربة التراحمة التمين عفا الله عنه الجواب هجح: عاربيج الثاني ١٨٨٨ه هـ احترم مسلمان منصور پورى غفرله الف فتوى نمبر: ٢١٨٧٨ه هـ احترم مسلمان منصور الإرى غفرله (الف فتوى نمبر: ٢٢٣ ١٨٣٨ه)

مسجد کے نام پر چندہ کر کے مدرسہ کے اساتذہ کوننخواہ دینا

سوال: [۷۰۰۸]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیامسجد کے نام پر چندہ کر کے اس سے مدرسہ کے اساتذہ کو تخواہ دی جاسکتی ہے یانہیں؟ دلائل سے وضاحت فرما كرشكريه كاموقع عنايت فرما ئيس؟ نوازش ہوگى؟

المستفتى: نورالا مين، بردوان

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق : مسجد کنام پر چنده کر کے اس پیسے سے مدرسه کے اسا تذہ کو تخواہ دینا جائز نہیں ہے، لیکن امام ومؤذن کی تنخواہ مسجد ہی کے اخراجات میں شامل ہے، اس لئے امام ومؤذن کی تخواہ دینا جائز ہے، ہاں البتۃ اگر مسجد کے زیزا نظام مکتب چاتا ہے، تو مکتب کا سارا خرچہ مسجد ہی کے ممن میں آتا ہے، اس لئے مکتب کے استاذکی تخواہ مسجد کے اخراجات میں شامل ہونے کی وجہ سے مسجد کے فنڈ سے دینا جائز ہے۔

قال الخير الرملي: أقول: ومن اختلاف الجهة ماإذاكان الوقف منزلين: أحلهما للسكنى والآخر للاستغلال فلا يصرف أحدهما للآخر وهى واقعة الفتاوى . (شامى، كتاب الوقف، مطلب فى نقل انقاض المسجد ونحوه زكريا ديوبند ١/٦٦، ٥٩١)

أى مصالح المسجد يدخل فيه المؤذن والناظر ويدخل تحت الإمام الخطيب لأنه إمام الجامع . (شامى، كتاب الوقف، مطلب يدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها، كراجى ٣٦٧/٤، زكريا ديوبند ٢١/٦٥) فقط والتسجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمد قاسى عفا التدعنه الجواب صحيح:

۱۶ رجما دی الاولی ۳۳۶ اه احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله (الف فتو کانمبر:۱۲۰۳۸ ۱۲۱) ۱۲۰۸۲ اه

مسجد کے نام سے چندہ کر کے مدرسہ میں صرف کرنا

سوال: [۸۰۰۸]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ کیا مسجد کے نام پر چندہ کرکے مدرسہ کی ضروریات میں صرف کر سکتے ہیں یانہیں؟ اس کے صرح جزئیات نقل فرما کرشکریہ کاموقع عنایت فرما ئیں؟

**ال**مستفتى:نورالامين،بردوان

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کنام سے چندہ کرکے مدرسہ میں خرج کرنا جائز نہیں ہے، ہاں طرح مدرسہ کے نام سے چندہ کرکے مسجد میں خرج کرنا جائز نہیں ہے، ہاں البتۃ اگر مسجد کے زیرا نظام مسجد ہی میں متب بھی چلتا ہے، تو مکتب کاخرچہ مسجد کے پیسے سے چلانا جائز ہے، اس لئے کہ مکتب مسجد کے ضمن میں ذیلی طور پر چلتا ہے، مستقل نہیں ہے، اسی طرح مدرسہ کے ذیرا نظام مدرسہ ہی کی مسجد بھی ہے، تو مدرسہ کے چندہ کے پیسے سے مسجد کا خرج چلانا بھی جائز ہے، اس لئے کہ مسجد مدرسہ کے ضمن میں شامل ہے، مستقل الگ سے نہیں خرج جادراس طرح کا معاملہ مسلمانوں میں رائج اور متعارف ہے۔

قال الخير الرملى: أقول: ومن اختلاف الجهة ماإذاكان الوقف منزلين: أحدهما للآخر للاستغلال فلا يصرف أحدهما للآخر وهي واقعة الفتاوى . (شامى، كتاب الوقف، مطلب في نقل انقاض المسجد ونحوه زكريا ديوبند ١/١٥٥، كراچى ٢٦٠، ٣٦٠)

### مسجد کے نام سے چندہ کر کے مدرسہ میں لگانا جائز ہے یانہیں؟

سےوال: [۸۰۰۹]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد مدرسہ کے خمن میں ہے جبیبا کہ ثنا ہی مسجد، مدنی مسجد، تو اب سوال ہیہ ہے کہ اس مسجد کے نام پر چندہ کرکے اس پیسے کو مدرسہ میں لگا نا جائز ہے یانہیں؟ نیز اگر اس مدرسہ کا کوئی مدرس اس مسجد کے نام پر چندہ کرکے حاصل شدہ رقم سے اپنی تخواہ وصول کرلے تو اس طرح مسجد کے نام پر چندہ شدہ رقم سے تنخواہ لینا مدرس کے لئے جائز ہے یانہیں؟ واضح رہے کہ جب مدرس صاحب اس پیسے سے تنخواہ وصول کرتے ہیں، تو وہ پیسے مدرسہ میں بالکل جمع نہیں کرتے؟

المستفتى: محرعبدالستار،حبليائی گوڑی

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق : مدرسہ کے ماتحت اوراس کی زمین میں جو مسجد بنی ہوتی ہے، آمد نی اورخرج کے اعتبار سے وہ مدرسہ کے تابع ہوتی ہے، اس کے خرچہ اور اخراجات کے لئے الگ سے چندہ کر کے ضرورت پوری کی جاسکتی ہے، اوراس کی گنجائش ہے، کہ مدرسہ کے نام سے جو چندہ آتا ہے، اس کے ذریعہ اس مسجد کی ضروریات پوری کی جا کیں اس طرح جو مدر سے اور مکتب کسی مسجد کے شمن اور ماتحت میں چلتے ہوں ، اس کا خرچہ اور اخراجات مسجد کی آمد نی کے ذریعہ سے پورا کرناجائز ہے، لیکن چندہ کرنے والے کے لئے چندہ کا پیسے دفتر میں یا ذمہ دار کے پاس جمع کے بغیرا پنے طور پر اس میں سے اپنی تخو اہ وصول کر لینا اس کیلئے جائز نہیں ہے، بلکہ اس پرلازم ہے کہ پہلے دفتریا ذمہ دار کے پاس جمع کر دے، اس کے بعدا پنامشاہرہ وصول کرے۔

والذى يبدأبه من ارتفاع الوقف: أى من غلته - عمارته شرط الواقف أو لا، ثم ماهو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والسمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح. (شامى، كتاب الوقف، مطلب: يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها، زكريا ٦٦/٥، كراچى ٣٦٧/٣، هنديه، زكريا قديم ٢٦٨/٢، حديد ٢٥٦/٢، البحرالرائق، زكريا ٥٦٥، كوئتهه ٢١٣٥)

الوكيل إنما يستفيد التصرف من المؤكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره كما لو أوصى لزيد بكذا ليس للوصى الدفع

**إلى غيره**. (شامى، الزكاة ، مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاءً ، زكريا ١٨٩/٣ ، كراچى ٢ /٢٩) ٢ مواجى ٢ ٢٩/٢)

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۷/۷ ۱/۳۲/۱۵ ه کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ارجمادی الثانیه ۲ سرماه (الف فتو کی نمبر ۲۰۱۰/۱۲۰۹)

### مسجد کی مدسے مدرس کی تنخواہ دینا

سوال: [۱۰۰۸]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ کیا مدرس کو جوامامت بھی کرتا ہواو رامامت کی اجرت نہ لیتا ہو مسجد کی مدسے مدرس کی شخواہ دی جاتی ہے جبکہ چندہ مسجد کے نام سے ہوتا ہے، شرعاً کیا حکم ہے؟

المستفتى:محمريحان،اسرائيل،كالاگڈھ

باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: مرس کومدرسه کی تخواه مسجد کے مدسے دینااس وقت درست ہے جبکہ مدرسہ مسجد کے نظام کے تحت چلتا ہو یا مسجد مدرسہ کے نظام کے تحت چلتی ہوا ور دونوں کا نظام ایک ہی ذمہ دارکے ماتحت ہو۔

ويبدأ من غلته بعمارته ثم ماهو أقرب لعمارته كإمام مسجد ومدرس مدرسة يعطون ، وفى الشامية: ثم ماهو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة . (الدرالمختار ، كتاب الوقف، مطلب يبدأ بعد العمارة بماهو اقرب إليها كراچى ٣٦٧/٤ ، زكريا٦ / ٥٦٠)

الذى يبدأ من ريع الوقف عمارته، شرط الواقف أم لا، ثم إلى ماهو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة. (هنديه الباب الثالث في المصارف زكريا قديم ٣٦٨/٢، حديد ٦/٢ ٥٥، البحرالرائق،

ز كرياه / ٥٦ ، كو ئنه ٥ / ٢١ ) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحم<mark>رقاسمیعفااللهعنه</mark> اارار۴۴۰هاه (الففوکینمبر:۵۹۵۰٫۳۳

## مسجد کی دوکانوں کی آمدنی مدرسه کی تغمیر میں لگانا

سوان: [۱۱۰۸]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک زمین جومدرسہ ومسجد کے نام وقف ہے، اسی زمین میں مدرسہ ہے اور اسی زمین میں مسجد ہے، مسجد میں جواما منماز پڑھاتے ہیں، مدرسہ میں بھی وہی امام بچوں کوپڑھاتے ہیں، اور تنخواہ مسجد ہی سے دی جاتی ہے، اسی زمین میں مسجد کی دوکا نیس ہیں، جس کا کرامی آتا ہے، تو کیا ان دوکانوں کی آمدنی سے اس مدرسہ کی از سرنو تغییر کرنا جائز ہے، جبکہ اس مدرسہ کا تعلق مسجد ہی سے ہے؟
المستفتی: محمد شلیم راعینی، محمد وسیم قاسمی، بازار کلال، قصبہ منڈ وار ضلع: بجنور، یوپی

باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فیق: جب مدرسه ومسجد دونوں کیلئے مخلوط طور پروتف کیا ہے، تو دوکانوں کی آمدنی میں سے مدرسه میں بھی اور مسجد میں بھی اور دونوں کی تغییر میں بھی خرچ کر سکتے ہیں، اسلئے کہ یہ غرض واقف کے خلاف نہیں ہے۔

انهم صرحوابأن مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ. (شامى، كتاب الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة ، زكريا ٢ / ٦٦٥ ، كراچى ٤ / ٥٤٥ ) فقط والله سبحانه و تعالى اعلم كتبه : شبيراحمرقاسمي عفاالله عنه الجواب صحح :

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۹ ۱۰/۲۸ اهد

مبیه: بیرر عمد مان مصامعه سط ۲۹ رشوال ۱۳۸۷ اهه (الف فتو کانمبر :۳۲ (۵۰۱۰ ۵۰)

## مسجد کی آمدنی دارالا فتاء ومدرسه کےمصارف میں لگانا

سوال: [۱۲-۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ ہمارے یہاں ایک مسجد میں دارالا فقاء قائم ہے، جس میں مفتی صاحب کی تخواہ مسجد ہی کی آمدنی سے دی جاتی ہے، نیز اگر کتابیں خرید نے کی ضرورت ہوتو کتابیں بھی مسجد ہی کی آمدنی سے دارالا فقاء کے تمام مصارف ، مسجد کی آمدنی سے ادا ہوتے ہیں، تو اس طرح مسجد کی آمدنی سے دارالا فقاء کے مصارف اداکر نا جائز ہے یا نہیں؟ واضح ہوکہ دارالا فقاء مسجد ہی کے تابع ہے، نیز مسجد کی آمدنی اتنی ہے کہ ان مصارف کا مسجد یرکوئی بوجھ نہیں پڑتا ہے؟

ینز مسجد میں مدرسہ بھی چلتا ہے، فی الحال تو مدرسین کی ننخواہ چندہ وصول کر کے اداکی جاتی ہے،مسجد والے چاہتے ہیں، کہ مدرسین کی ننخواہ مسجد کی آ مدنی سے ہی دی جائے مدرسہ مسجد ہی کے تابع ہے توایسا کرنا جائز ہے یانہیں؟

المستفتى: *مُحد*ز بيرمظا برى

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: جبدارالافتاءاور مدرسه دونوں مسجدہی کے تابع ہیں، اور مسجدہی کے خرچہ سے دارالافتاءاور مدرسہ قائم کیا گیا ہے، اور سب چیزوں کاذ مہ دار فردوا حدایک ہی شخص ہے یاسب چیزوں کی ذمہ دار مسجد کی کمیٹی ہی ہے، اور مسجد ہی کی رسید سے سب کیلئے چندہ کیا جاتا ہے، اورا لگ رسید کے ذریعہ سے الگ الگ چندہ کا انتظام نہیں ہے، اور مسجد ہی کا انتظام نہیں ہے، اور مسجد کے الگ ذمہ دار نہیں ہیں، اور چندہ وغیرہ بھی صرف مسجد ہی کے نام سے ہوتا ہے، اور اس سے سب کے اخراجات پورے ہوتے ہیں، اور اکثر چندہ دہندگان کواس کاعلم بھی ہے، کہ خوانب مسجد، مسجد اور دارالا فتاءاور مدرسہ کے سب کا خرچہ چتا ہے، تو الی صورت میں نہ دارالا فتاء مسجد سے الگ ہے اور نہ ہی مدرسہ مسجد سے خرچہ چتا ہے، تو الی صورت میں نہ دارالا فتاء مسجد سے الگ ہے اور نہ ہی مدرسہ مسجد سے خرچہ چتا ہے، تو الی صورت میں نہ دارالا فتاء مسجد سے الگ ہے اور نہ ہی مدرسہ مسجد سے

الگ ہے،سب چیزوں کی آمدنی اور خرچہ مشترک طور پر جائز اور درست ہے ہاں البتہ اگر دارالافتاء کے ذمہ دار مسجد سے الگ کوئی دوسرا ہے یادارالافتاء یا مدرسہ کی رسیدیں مسجد سے الگ الگ ہیں، توالی صورت میں مسجد کی آمدنی سے یادارالافتاء یا مدرسہ کی خرچہ درست نہیں ہے۔ (مستفاد: عزیز الفتاوی / ۲۱۷ء، فقاوی محمود یہ قدیم ۸/۱۸ ما،جدید ڈابھیل ۵۴/۱۵)

اتّحد الواقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عليه جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه: لانهما حينئذكشيئي واحدوفي الشامية: لآن غرضه إحياء وقفه وذلك يحصل بما قلنا. (شامي، كتاب الوقف، مطلب في نقل انقاض المسجد كراچي ٢٦٠/٤، زكريا٦/١٥٥)

أما إذا اختلف الواقف أو اتحد الواقف واختلفتت الجهة ، بأن بنى مدرسة ومسجداً ، وعين لكلِّ وقفا، وفضل من غلة أحدهما ، لايبدل شرط الواقف ، وكذا إذا اختلف الواقف لاالجهة ، يتبع شرط الواقف ، وقد علم بهذا التقرير إعمال الغلتين إحياء للوقف و رعاية شرط الواقف ، هذا هو الحاصل من الفتاوى، وقد علم أنه لايجوز لمتولى الشيخونية بسالقاهرة صرف أحد الوقفين للآخر. (البحرالرائق، كوئههه/٢١٦، زكرياه/٣٦٢) فقط والله سجانه وتعالى المم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۸۲/۲۱۹ ه

کتبه جثبیراحمدقاسی عفااللاعنه ۱۹رجها دی الثانیه ۱۳۲۸ هه (الف فتو کی نمبر : ۹۳۳۹٫۷۳۸)

### مسجد کے فنڈ سے افطار کا انتظام کرنا

سوال: [۱۹۰۸]: کیافر ماتے ہیں علماءکرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ رمضان شریف میں مسجد کے مصلیوں کیلئے مسجد کے فنڈ سے افطار کاانتظام کرنا شرعاً جائز ہے یانہیں؟ درصورت مذكوره افطار كابند وبست كسطرح مونا حياسيع؟

المستفتى: مسيح الرحن قاسمي ٢٢٠ يرگنه

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق :مىجدكے فنڈ كومىجد كى ضروريات ميں ہى استعال كرنا ضرورى ہے،اسكے خلاف كرنيكى صورت ميں منتظمه تميش پرضان واجب ہوگا۔

أهل المسجد تصرفوا، في أوقاف المسجد ....! لايصح

تصرفهم . (هنديه كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الفصل الثاني زكريا قديم ٢/٣٢ ٤، جديد٢/٤١)

أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة . (شامي، كتاب الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة كراچي ٤/٥٤، زكريا٦٥/٦)

ہاں اگر تمیٹی اور محلّہ والوں کی طرف سے آپس کے مشورہ سے بیہ بات طے ہوجاتی ہے، کہ افطار وضیافت کا ایک فنڈ مقرر کر لیاجائے، اور لوگ بخوشی اسی فنڈ میں چندہ دیدیں تو اس بیسہ سے افطاری کانظم کرنا جائز ہے۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم کتبہ بشمیرا حمرقاسمی عفااللہ عنہ الجواب صحیح:

نفا القدعنه الجواب ت: ه احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله را ۲۲ ریم ۲۲ اده

(الف فتوی نمبر:۳۳۸ (۱۲۹۲)

# مسجد بإمدرسه كى رقم ذاتى تجارت ميں لگانا

سوال: [۸۰۱۸]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں کہ ایک امام مسجد نے دو ہزار رو بیٹے مسجد کی جمع میں سے اٹھائے اوران سے سامان خرید ااورا یک مہینہ بعد اس سامان کو بیچ دیا جس سے ۵۰ مررو پیافع ہوا، اورا یک مہینہ بعد مسجد کی جمع میں رکھدی، دریا فت طلب امریہ ہے کہ امام مسجد کیلئے وہ نفع استعال کرنا کیسا ہے؟
المستفتی: رئیس احمد، قصبہ: منگلور،

محلّه بیشان پوره شلع: هری د وار

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق : مجديا مدرسه كى رقم امانت بوتى ب، ذمه داركيك اس رقم سےاپنی تجارت کرنا جائز نہیں ہے، یہ تخت خیانت ہے اس گناہ سے تو بہ کرنا لازم ہوگا۔ (مستفاد: فتاوى رشيد بيوتديم/۵۳۴، جديدز كريا/۵۱۳)

عن ابي هريرة عن النبي صلى عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. (صحيح البخاري، كتاب الإيمان ، باب علامة المنافق ١ / ١ ، رقم: ٣٣)

ومقتضى ماقاله أبو السعود أنه يقبل قوله في حق براء ة نفسه، لا في حق صاحب الوظيفة ، لأنه أمين فيما في يده ، فيلزم الضمان في الوقف، لأنه عامل له ، وفيه ضرر بالوقف. (شامي، كتاب الوقف، مطلب إذاكان الناظر مفسداً لا يقبل قوله كراچى ٤٩/٤، زكريا٦٧٠/٦) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب سيحيح: احقرمحمه سلمان منصور بورى غفرله

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه ۲۱رذی الحجه ۱۲۸ه (الف فتو کانمبر :۵۵ ۳۵ ۵۵)

## مسجد یامدرسه کی رقم سے کا روبار کرنایا قرض دینا

سوال: [۸۰۱۵]: کیافرماتے ہیں علماءکرا م سئلہ ذیل کے بارے میں: کہمیرے یاس مسجدا ور مدرسے کی رقم ہے کیااس رقم کوکسی کا روبار میں لگایا جاسکتا ہے یانہیں؟ نیز اس میں سے کسی کو قرض دیا جاسکتا ہے یانہیں؟ اگر کوئی مدرسہ یا مسجد ضرورت مند ہوتواس رقم سے اس کا تعاون کردیں تو کیا حکم ہے؟

المستفتى: مولاناعبدالناصر،مدرس:

مدرسه منزا محلّه: لالباغ ،مرادآ باد

### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق بمسجد يا مدرسه كى رقم كوكار و بارميس لگانا جائز نبيس اگر لگاد يگاتولگانا و بالله التوفيع موگاوه لگاد يگاتولگانا و بالا في مدارضامن موگان مالان كان تلافى اپنى جيب سے كريگا، اور جونفع موگاوه مسجد يا مدرسه كوسكگار (مستفاد ناحسن الفتاوى ٣١٣/٦)، فقاد كام محدد يا مدرسه كوسكگار (مستفاد ناحسن الفتاوى ٣١٣/٦)، فقاد كام موديقد يم ١٥/ ٢٨٨)

ومقتضى ماقاله أبو السعود أنه يقبل قوله في حق براء ة نفسه، لا فى حق صاحب الوظيفة ، لأنه أمين فيما فى يده ، فيلزم الضمان في الوقف، لأنه عامل له ، وفيه ضرر بالوقف. (شامى، كتاب الوقف، مطلب إذا كان الناظر مفسداً لا يقبل قوله كراچى ٤٩/٤ ٤ ، زكريا ٢٧٠/٦)

نیز مسجد یا مدرسه کی رقم کسی خاص شخص کو بطور قرض دینا جائز نہیں ۔ ( مستفاد: احسن الفتاوی ۲/ ۲۱۷ ، فقاوی محمود بیقدیم ۲۱/۷۱، جدیدڈ اجھیل ۵۰۳/۱۵)

وأما حكمها فو جوب الحفظ على المودع وصيرورة المال أمانة فى يده وو جوب أدائه عند طلب مالكه، والوديعة لاتودع ولاتعار ولا تؤاجر ولا ترهن وإن فعل شيئاً منها ضمن. (هنديه، كتاب الوديعة زكريا قديم ٤/٣٣٨، حديد ٤/٤ ٣٤، البحرائق، كو ئنه ٧/٥ ٢٧، زكريا٧/٧٤)

نیز مسجد یا مدرسه کی رقم دوسری ضرورت مندمسجد یا مدرسه کوبطور قرض دینے کی گنجاکش ہے۔ (مستفاد: فآولی رهیمیة قدیم ۲/ ۱۷۸، جدیدز کریا ۹۸،۸۸/

اور تعاون اس وقت کرنے کی گنجائش ہے کہ جب تعاون کرنے والی مسجد یا مدرسہ کو اس رقم کی کبھی بھی ضرورت نہ ہو۔ ( مستفاد: قا وکامحمودیہ قندیم۲۱۳/۱۲،جدیدڈ ابھیل ۴۸/۱۵)

يجب عليه أن يجعل لكل نوع منها بيتا يخصه و لا يخلط بعضه ببعض ، وأنه إذا احتاج إلى مصرف خزانة ، وليس فيها مايفي به ، يستقرض من خرانة غيرها، ثم إذا حصل للتي استقرض لها مال، يُرد إلى المستقرض. (شامی، کتاب الزکاة ، بـاب العشر ، مطلب فی بیان بیوت المال ،کراچی ۳۳۷/۲ ، زکریا ۲۸۱/۳) فقط والله سجانه و تعالی اعلم

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲۰/۴/۲۷ه (الف فتویل نمبر :۲۱۳۱/۳۳۲)

# مسجد کی رقم سے اپنی ضرورت بوری کر کے واپس مسجد کودینا

سوال: [۸۰۱۷]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ آیک مرتبہ میں اور میرے دوست اپنے محلّہ کی مسجد کے لئے کچھرو پید چندہ اکٹھا کر کے لائے اس رقم میں سے ہم نے ۵۰/۵۰/ وپید لے لئے تھے، اب ہم اس رقم کو (یعن ۵۰/۵۰/ وپیئے کو مسجد کوادا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں یہ بتا ئیں کہ ہم یہ قم مسجد کوکس طرح اداء کریں، آپی میں نوازش ہوگی ؟ اور آپ ہمارے اس گناہ کے لئے خداسے بھی دعاء کریں کہ خدائے پاک ہمیں اس غلطی کے لئے معان فرمائیں؟

المستفتى:مُحَدعارف نيني تال

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگردونول پچاس، پچاس روپيمسجد كوا داكردي گردونول كي نوادا موجائيگا، اور مسجد كاكوئي حق آيدونول كي ذمه باقى نهيس رهيگا!

ولو جمع مالاً لينفقه في بناء المسجد فأنفق بعضه في حاجته ثمرد بدله في نفقة المسجد لايسعه أن يفعل ذلك فإذا فعله (إلى قوله) قالوا شرحوا له في المسجدويخرج عن شرحوا له في الاستحسان الجواز إذا أنفق مثله في المسجدويخرج عن العهدة فيما بينه وبين الله تعالى . (البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل ومن بني مسجداً لم يزل ملكه كوئله ٥/٥١، زكرياه/٢٤، فتاوى قاضى خان جديد زكريا ٣/٩٠، وعلى هامش الهندية زكريا ٣/٩٠، تاتار خانية زكريا/١٩٨، رقم: ٢١٦٢٩)

البنه كي موئي خيانت پرندامت سے توبه كرليني حياہے۔

قال الله تعالى : إِنَّمَا التَّوُبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعُمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنُ قَرِيبٍ فَأُولِئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. (النساء: ١٧) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاتمی عفاالله عنه ۲۱ ررجب المرجب ۹ ۱۲۰۰ه (الف فو کی نمبر ۱۳۳۵/۲۵)

### مسجد کا بیسه ذاتی معاملات کیلئے بطور قرض دینا

سے ال: [۱۹۰۸]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ مسجد کی آمد نی سے کسی شخص کواپنے ذاتی معاملات کیلئے قرض دینا جائز ہے یانہیں؟

المستفتى :محرسر دار بمبئى،ليْنگ ،كيلو، نينى تال

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگر مسجد کی پوری کمیٹی کی اجازت سے ایسے مالدار شخص کو بطور قرض کے مسجد کی ضرورت سے فاضل رقم دی جائے، جو امانت دار قابل اطمینان ہوتو آئی گنجائش ہوگی۔

يقرض القاضى مال الوقف والغائب واللقطة واليتيم من ملئي مؤتمن وتحته في الشامي، يسع للمتولى إقراض مافضل من غلة الوقف لو أحرز.

(المدر المسختار مع الشامي، كتاب القضاء ، مطلب للقاضي اقراض مال اليتيم، و نحو ه كراچي ٥ /٤١٧ ، زكريا٨ / ١١٠ ) فقط واللّرسجا نه وتعالى اللم

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۷رصفر ۱۲۱۰ه (الف فتو ی نمبر :۱۲۲۲/۲۵)

# مسجر کی رقم کسی کوبطور قرض دینا

سوال: [۸۰۱۸]: کیافر ماتے ہیں علماءکرا م مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سجد کا کوئی شخص مسجد کی لمبی رقم کو اس حالت میں جبکہ مسجد خود مقروض ہوا پنے ایسے دوست کو دے جس سے مسجد کا کوئی فائدہ بھی نہ ہویڈل شرعاً جائز ہے یانہیں؟

المستفتى عقيل احمه فروزآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: مسجد کی رقم کمبی ہویا مختصر مسجد کی ضروریات کے علاوہ کسی اور مقصد کیلئے کسی دوسر شے خص کوقرضہ کے طور پر دینا جائز نہیں ہے۔

مع أن القيم ليس له إقراض مال المسجد ..... فلو أقرضه ضمن ،

وكذا المستقرض. (البحرالرائق، كتاب الوقف، زكريا ٥/١/٥، كو ئله٥/٣٩)

اور جوشخص مسجد کی رقم کواس طرح مالکانہ طور پر جس کو جاہے جہاں جا ہے دیتا ہوالیا آ دمی شرعاً مسجد کا ذیمہ دارنہیں ہوسکتا ہے محلّہ کے سب لوگوں کومل کر ایسے شخص کو ذیمہ داری سے سبکدوش کر دینا جائے۔

ولو شرط الولاية لنفسه وكان خائناً تنزع منه وإن شرط الواقف أن لاتنزع لأنه مخالف للحكم الشرعى فيبطل . (محمع الانهر، كتاب الوقف، فصل إذا بنى مسجداً لايزول ملكه، دارالكتب العلمية بيروت٢/٢٠٢)

فاستفيد منه أنه إذا تصرف بمالايجوز كان خائنايستحق العزل. (البحرالرائق، كتاب الوقف كوئله ٥/٢٣، زكريا ٥/٣٩) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمد قاسمي عفا الله عنه

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲رار۱۳۳۴ه

۲ محرم ۱۳۳۴ ه (الف فتو کی نمبر:۴۰م (۱۰۹۱۵)

# تبليغي جماعت والول كيليئ مسجد كے فنڈ سے بیت الخلاء بنانا

سوال: [۹۰۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سجد کے فنڈ سے بلیغی جماعت والوں کیلئے بیت الخلاء و پیشاب گھر بنائے جاسکتے ہیں یانہیں؟ المستفتی :عطاء الرحمٰن، کوری روانہ، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق : مسجد كفنات محض تبلغى جماعت والول كيك بيت الخلاءاور بييثاب هربنانا جائز نهيس ہے، ہاں البته ايبا ہوسكتا ہے، كه اس كام كيكے الگ سے چندہ جمع كيا جائے پھراس بيسه سے مذكورہ چيزوں كى تعمير كى جائے۔ (متفاد: فاوئ محوديہ قديم ۱۵ / ۱۲۲، دُا بھيل ۱۳۱۸، دُا بھيل ۱۳۱۸)

لايجوز صرف وقف مسجد خرب إلى حوض وعكسه. (شامي، كتاب الوقف، مطلب فيما لوخرب لمسجد كراچى ٣٥٩/٤ زكريا ٩/٦٥) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمر قابمي عفا الله عنه الجواب صحيح:

. احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۲۸/۲۸۲۸ ۲۷ ررنیجالثانی ۱۳۲۵ھ (الف فتویل نمبر: ۸۳۲۸/۳۷)

### مسجد کی رقم سے سر کیس بنانا

سوال: [۸۰۲۰]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے روپئے سے مسجد میں بیت الخلاء عسل خانہ ، مسجد میں آ مدورفت کی سہولت کیلئے سر کیں بنانا ، یا پرانی بنی ہوئی سر ک کی مرمت کرانا ، اسی طرح لوگوں کی راحت رسانی کیلئے مسجد کے آگ پارک بنانا ، یا مسجد کے احاطہ میں چھول وغیرہ درخت خرید کرلگانا ، از روئے شریعت کیسا ہے؟ چا کڑ ہے یا ناجا کڑ؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مدل تشفی بخش جوات تحریفر ما کیں؟ المستفتی جفظر الحق، گڈاوی ، معلم مدرسہ ہذا

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کے پیسے سے مسجد میں بیت الخلاء شل خانہ وغیرہ بنانا تو جائز ہے ، تا کہ وقت بوقت نمازیوں کی ضرورت پوری ہوسکے ، البتہ مسجد کے پیسہ سے سڑکیں بنانایا ان کی مرمت کرانا، نیزیارک وغیرہ بنانا شرعاً جائز نہیں ، ایسی چیزوں کی ضروریات باہمی تعاون سے پوری کی جائیں ۔ (مستفاد: محودیہ قدیم ۲۲۲/۱۵ ، جدید ڈابھیل ۲۱/۱۵)

إن أراد وا أن يجعلوا شيئاً من المسجد طريقاً للمسلمين فقد قيل ليس لهم ذلك وأنه صحيح. (عالمگيرى، كتاب الوقف، الباب الحادى عشرفى المسجد زكريا قديم ٧/٢ ه ٤٠ ، حديد زكريا ديوبند ٢/٩ ٤٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمد قاتمى عفا الله عنه ٢/٨ م الحرام ١٣٢٠ ه (الف فتوى غبر ١٩٢٢ هـ)

### مسجد کے پیسے سے عام راستے کی نالی بنوانا

سوال: [۲۰۸]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ مسجد کا پائی عام راستے کے کنارے بہتاہے، مگر چونکہ نالی پختہ نہیں ہے،اسلئے کوڑے کباڑے میں رکتا ہے جس سے نمازیوں کو بھی پخت دشواری کا جس سے نمازیوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے،اور مسجد کے مصل آبادلوگوں کو بھی سخت دشواری کا سامنا ہے،اگر مسجد کے بیسہ سے نالی بنا کر دور پہو نچایا جائے تو اسکی اجازت ہے یا نہیں؟ المستفتی عبدالرحیم، بڈبڈوی عفی عنہ المستفتی عبدالرحیم، بڈبڈوی عفی عنہ

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: تنديي عن إن أراد وا أن يجعلوا شيئاً من المسجد طريقاً للمسلمين فقد قيل ليس لهم ذلك وأنه صحيح. (هنديه، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد زكريا قديم ٢/٧٥٤، جديد٢/٩٠٤)

جبیبا کہاس عبارت سے مسجد کی زمین میں لوگوں کیلئے عام گذرگا ہ بناناممنوع قرار دیا گیا ہے، اسی طرح مسجد کے پیسے سے نالی بنانا بھی ممنوع ہے ہاں البتہ نالی بنانے کیلئے لوگوں سے الگ سے چندہ کیا جاسکتا ہے، پھر اس چندہ کے پیسہ سے نالی بناکر دور تک پہونچا یا جاسکتا ہے۔فقط واللہ سبحا نہ وتعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲٫۷ را ۱۴۲۷ ه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ررنیج الاول ۱۳۲۱ ه (الف فتوی نمبر:۲۵۲۲/۳۵)

### مسجد کے پیسے سے جنازہ کی چار پائی و تختہ وغیرہ خریدنا

سوال: [۸۰۲۱]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ ہمارے گاؤں میں مبحد کیلئے جو پیسہ گاؤں ہی سے چندہ کرتے ہیں، گاؤں والوں کے مشورہ سے وہی پیسہ امام ومؤ ذن مسجد کی دیگر ضروریات بیت الخلاء وغیرہ میں خرچ کرتے ہیں، اوراسی مسجد کے پیسے سے گاؤں والوں کے ہی مشورہ سے جنازہ کی چارپائی اور نہلانے کا تختہ بھی خرید لیتے ہیں، معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا چندہ و ہندگان کی اجازت سے مسجد کے پیسے سے جنازہ کی چارپائی تختہ وغیرہ خرید سکتے ہیں، جبکہ یہ سب سامان مسجد ہی کے کمرہ میں رکھار ہتا ہے؟

المستفتى:عبدالرشيدقاسى

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فنيق: مسجد کے لئے جو چندہ کیاجا تا ہے،اس کومسجدہی کی ضروریات میں خرچ کرنالازم ہے،اور جنازہ کی چارپائی وغیرہ مسجد کی ضروریات سے کوئی تعلق نہیں رکھتے؛اسلئے اسکا انتظام محلّہ کے لوگ اپنے ذاتی پیسہ سے کریں مسجد کا پیسہ اسمیس خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔

الـوكيـل إنما يستفيد التصرف من المؤكل وقد أمره بالدفع إليه ،فلا

**يـملک الدفع إلى غيره**. (شـامـي، كتـاب الـزكاة ، مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء كراچي ٢٦٩/٢ زكريا ١٨٩/٣)

وليس لقيم المسجد أن يشترى جنازة وإن ذكر الواقف أن القيم يشترى جنازة وإن ذكر الواقف أن القيم يشترى جنازة . (هنديه، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الفصل الثاني زكريا قديم ٢/٢، حديد ٢/٣٤) فقطوالله بجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمدقاتمى عقاالله عنه الجواب صحيح:

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸ ر۲۳۲۸ ده

۸۱ر۱۳۴۸ اھ (الف فتو کی نمبر :۳۹ (۱۰۳۴۲)

# ۱۳/ الفصل الثالث عشر: مساجد کی چیزیں کرایہ پردینے کا بیان کیا متولی اور کرایہ داروں پرمعامدہ کی یا بندی لازم ہے؟

سوال: [۳۰۰ اکیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سائل کی پردادی کی کچھ جا کدا دھی جس کو انھوں نے وقف علی الا ولا دکر دیا اور تقر رمتو کی کیلئے یہ شرط رکھی کہ تا قیام نسل میری اولا د ذکور میں سے ہی متو کی ہوتے رہیں گے، اسی طرح سائل اس جائیداد کامتو کی ہے ، واقفہ نے انظامی امور سے متعلق جملہ اختیارات متو کی کوعطا کئے ہیں، اس جائیداد میں اس وقت علی گڑھ میں کچھ مکانات اور کچھ دوکا نیں اور کچھ آراضی ہے جوسب ہی کرایہ پراٹھے ہوئے ہیں، ان میں کچھ کرایہ دارے ۱۹۵ء سے آباد ہیں، اور کچھاس سے پہلے کے بھی ہیں، اور کچھاس کے بعد کے بھی ہیں، مکانوں اور دوکانوں کے جو کرایہ دار ہیں وہ اپنے زیر کرایہ داری جائیدادگی مرمت ودیکھ بھال اور اپنی آسائش اور ضرورت کے لحاظ سے ردو بدل وغیرہ اپنے صرفے سے کرواتے رہتے ہیں، اور جن لوگوں نے آراضی کرایہ پر لی ہے، وہ اس شرط پر ہے کہ آراضی پراپی ضرورت کے لحاظ سے اپنے صرفے سے تعیرات کروالیس کے، اسطرح وقف کی آراضی پر کرایہ داروں نے اپنی ضرورت کے مطابق تعیرات کروالی بیں، اور ان تعیرات کروالی بیں، اور ان تعیرات کروالی بیں، اور ان تعیرات کی مرمت ودیکھ بھال این صرفے سے خود کرواتے رہتے ہیں؟

(۲) ۱۹۹۵ء سے پہلے وقف جائیداد پر قانون کرایہ داری کا نفاذ ہوتا تھا، جس کے تحت دوکا نیں ومکانات ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کے یہاں سے الارٹ ہوتے تھے، متولی کو دوکا نیں ومکانات کوکرایہ پراٹھانے یا دوکانوں مکانوں وآ راضی کے کرایہ میں اضافہ کرنے کا اختیار حاصل نہیں تھا، ۱۹۹۵ء میں قانون پاس کر کے وقف جائیدا دکوکرایہ داری سے مشکیٰ کردیا گیا جس کے تحت متولی کو قانون گائیداد کوکرایہ پراٹھانے کرایہ دارسے خالی کرانے اور کرایہ میں اضافہ کرنے کی غرض سے نئی تعمیرات کرانے کاحق حاصل ہوگیا، وقف جائیداد کی قانون کرایہ داری سے مشتنیٰ ہونے کے بعد

وقف بورڈ کی جانب سے متولیان کیلئے ہدایت جاری کی گئی کہ وقف جائیداد کے کرایہ میں موجودہ باز ار در سے کرایہ میں اضافہ موجودہ باز ار در سے کرایہ میں اضافہ کرنے کیلئے تیار نہ ہواس کو بے دخل کرنے کی کارروائی کی جائے؟

رے یارہ ہوں و براں رہ اردان میں بات کرایہ اضافہ کرنے کیلئے کہا گیا تو کچھ کرایہ داروں نے کرایہ میں معمولی سااضافہ کردیا جوموجودہ بازار کا بچیس فیصدی بھی نہیں ہے، کرایہ میں اضافہ کرتے وقت جواقر ارنامہ لکھا گیا اس میں ایک شرط یہ بھی رکھی گئی ہے، کہ کرایہ دارتین سال کے بعداصل کرایہ میں یا نچے فیصد کااضافہ کرتا رہے گا الیکن کچھ کرایہ دارالیہ ہیں، جو کرایہ میں باخی کرایہ کی کرنے تیانہیں ہیں؟

کرایه میں معمولی سااضافہ بھی کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں؟

(۴) اس وقت حالات یہ ہیں، جومکان اس وقت سور و پیپہ ماہوار کرایہ پر اٹھا ہوا
ہے، اس کا کرایہ موجودہ بازار در سے سات آٹھ ہزار وں روپیہ ماہوار بنتا ہے اتنا کرایہ
دینے کیلئے کرایہ دار تیار نہیں ہے اگر کرایہ دار کے خلاف بے دخلی کی کارروائی کی جاتی
ہے، تو عدالت میں برسوں لگ جاتے ہیں، اور میں عدالتی اخراجات اور پریشانیوں کی
وجہ سے عدالتی کا روائی سے بچتا ہوں؟

(۵) جن کرایه داروں نے کرایه میں معمولی سااضافہ کیا ہے انھوں نے ایک اقرار نامہ لکھا ہے، جس میں کرایه دارور متولی کی رضا مندی سے پچھٹرا لَطَلَّھی گئی ہیں، جیسے کرایہ ماہ بماہ اداکر دول گا، ذیلی کرایہ دارنہیں رکھوں گا، بغیر متولی اجازت کے مکان یا دوکان میں کوئی ردو بدل یا نئی تغییرات نہیں کرول گا، جس کا م کیلئے مکان یا دوکان یا آراضی کوکرایه پرلیا ہے، صرف اسی کام کیلئے استعال کرول گا، اور قانو نا بھی کرایہ دار مندرجہ بالا شرائط کا پابند ہے، اسی ماہ کا کرایہ ہے اسی ماہ میں اداکرول گا، مندرجہ بالا حالات وواقعات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیافر ماتے ہیں:

الف: که کرایہ دار جووقف کے مکان میں رہ رہاہے، یا کاروبار کرر ہاہے یا دوکان میں کاروبار کرر ہاہے،کیکن متولی کے طلب کرنے کے باوجود بازار درسے کرایہ نہیں دیتا،متولی کا کہنا ہے کہ یا تو موجودہ بازار در سے کرایہ دویا جگہ خالی کر دوتو کیا ایسی صورت میں کرایہ دار غاصب سمجھا جائے گا، اور کیا کرایہ دارعنداللہ ماخو ذہوگا؟ اورایسے کرایہ دار جومکان دوکان یا سم اخرین لطانہ ناص جو لض معرب کا اس گے یہ ان کی نازعن اللہ مقدل مدگی؟

آ راضی پربطور فاصب قابض ہیں، کیااس جگہ پران کی نماز عنداللہ مقبول ہوگی؟

ب: مکان یا دوکان میں جو کرایہ دار آباد ہیں، انھوں نے بغیر متولی کی اجازت کے ذیلی کرایہ دار رکھ رکھے ہیں، یا جن لوگوں نے آراضی کرایہ پر لے کر مکان تعمیر کرلیااس میں بغیر متولی کی اجازت کے ذیلی کرایہ دار رکھتے ہیں، جبکہ قانون یہ ہے کہ اگر کسی نے وقف کی زمین کرایہ پرلیکر تعمیرات کرالیس تو وہ تعمیرات وقف کی ملکیت ہوجائیں گی ،الیم صورت میں کیا ذیلی کرایہ دار رکھنا جائز ہوگا، اور کرایہ دار نے ذیلی کرایہ دار سے جو رقم بطور کرایہ وغیر ہوسول کی ہے، کیا وہ رقم کرایہ دار کیلئے حلال ہوگی؟

ج: اگر کرایہ دار ماہ بماہ کرایہ ادائہیں کرتا یا ذیلی کرایہ دار رکھتا ہے یا مکان رہائش کیلئے کرایہ دار رکھتا ہے یا مکان رہائش کیلئے کرایہ پرلیا تھا، اور اس میں کاروبار بھی کرتا ہے، یا دوکان جس کام کیلئے کی تھی اس کام کے بجائے یا اس کام کے ساتھ ساتھ دوسرا کام بھی کرتا ہے، یامتولی کی اجازت کے بغیر مکان یا دوکان میں ردو بدل یا نئی تعمیرات کرتا ہے، تو کیا کرایہ داروعدہ خلافی کامر تکب ماناجائے گا، اور گنہ گار ہوگا؟

برن یا وہ بیسہ کرا میں اور مرکان میں رہ رہاہے، یا کاروبار کررہاہے، یادوکان میں کاروبار کررہاہے، یادوکان میں کاروبار کررہاہے، یاوتف کی آ راضی کرایہ پرلیکراپنے صرفہ سے تعمیرات کرانے کے بعداس میں رہ رہاہے، یا کاروبار کررہاہے، لیکن متولی کے طلب کرنے کے باوجو دموجودہ بازار درسے کرایہ نہاور متولی ہے کہ یا تو موجودہ بازار درسے کرایہ دویا جگہ خالی کردولیکن کرایہ دارختو موجودہ بازار درسے کرایہ دیتا ہے، اور نہ جگہ خالی کرتا ہے، تو کیا اس جگہ پرکاروبار کرکے کرایہ دارجو بیسہ کمارہا کرایہ دارجو بیسہ کمارہا

ہ: جن لوگوں نے وقف کی آ راضی کرایہ پرلیکر اپنے صرفہ سے تعمیرات کروالیں اور قانو ناً وہ تعمیرات وقف کی ملکیت ہوگئیں تو کیا وہ کرایہ دار ان تعمیرات میں بغیر متو لی کی اجازت كےردوبدل مانئ تعمیرات كرسكتے ہیں؟

المستفتى : مُحرمجيب على خال ، انونه ماؤس ، سول لائن ، على كرره

باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق: آپ كي منتشر فائل ك منتشر سوالات كاجواب ایک ساتھ دیاجا تاہے،سوالنامہ میں مٰدکورہ جن شرائط کیساتھ مقید کر کے وقف کی جائیداد کرایہ پردی گئی ہے،اورفریقین پران شرائط کی پابندی لازم اور واجب ہے،اور جن شرائط کے مطابق کرایہ بڑھانے کی قیدلگائی گئی ہے،ان کی پابندی کرایہ دار پرلازم ہے متولی کی اجازت سے کرایہ دار کا وقف کی عمارت میں تغمیر ومرمت کرنا جائز ہےاور تغمیر ومرمت کا خرچہ کرایہ میں مجریٰ ہوتار ہے گا،گھذ ااگر کرایہ دار کرایہ نامہ میں لگائی گئی شرائط کی یا بندی نہیں کرتااور ضابطہ کے مطابق کرایے ہیں بڑھا تا ہے، تواس کےاوپر لازم ہے کہ جائیداد کو خالی کردے اورمتو لی کیلئے جائز ہے کہ کراپید دار سے خالی کرا کراینے قبضہ میں لے لے پھر مناسب کرایہ پردوسر لوگوں کو کرایہ پردیدے اورا گر کرایہ دار کسی بھی بات پڑمل کرنے کیلئے تیاز نہیں ہے،تو قبضہ غاصبا نہ کےمرادف ہوگا،اور گنا عظیم کا مرتکب ہوگا،اور وہاں پر نماز پڑھنا غصب کی زمین پرنماز پڑھنے کے درجہ میں ہوگا، لیتن اس کی نماز مکروہ ہوگی ، حدیث میں آیا ہے کہ سلمان آپس کے معاملات میں شرائط متعین کریں اس کی یا بندی لازم ہےاسی طرح جس بات پرصلح اورا تفاق کرلیں ،اس کی پابندی بھی لازم ہےاوراسکی خلاف ورزى جائز نهيں ہے،حديث شريف ملاحظ فرمائيں:

عن عمروبن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. (سنن الترمذي، الأحكام، باب ماذكر عن رسول الله

صلى الله عليه و سلم في الصلح بين الناس ، النسخة الهندية ١/١٥٢، دارالسلام رقم: ۲ ۳۰ ۲) فقط واللَّد سبحانه وتعالَىٰ اعلم

الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ۲۱/۸/۵۲۱۱

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفاالله عنه ۱۳۲۵ هارشعبان ۱۳۲۵ ه (الف فتوی نمبر: ۸۵۵۴/۲۷)

### ذ مہدارانمسجد کا کرائے دار سے ایک لا کھروییہ مانگنا

سے وال: [۸۰۲۴]: کیا فرماتے ہیںعلاء کرام مسّلہ ذی<mark>ل کے بارے می</mark>ں : کہ ہمارےشہر کی جامع مسجد کی دوکانوں میں سے ایک دو کان بچیس سال قبل سے محمد اسلم نے بطور کرای<u>ہ لے</u>رکھی ہےاسی دوکان پرمجمداسلم کی روز ی روٹی زندگی کےاخراجات <u>حیلتے</u> ہیں پچھ مہینے پہلےمسجد کے ذمہ داروں نے محمداسلم سے ایک لاکھرویئے کا مطالبہ کیا اورایک لا کھ نہ دینے پر دوکان خالی کرنے کو کہا محمد اسلم نہایت ہی غریب آ دمی ہے،اورا بھی قریب ہی اس کی دونوں آئکھوں کا آپریشن بھی ہواہے،ایک لا کھرو پئے دینے کی قطعاً اس کی حیثیت نہیں ہے، محمد اسلم نے ذمہ داروں سے بیجھی کہا کہا گرآ پ کو دوکان کے کرایہ میں اضافہ کرنا ہوتو میں راضی ہوں،مگر میں ایک لا کھرویئے نہیں دے سکتا، بالآ خرایک دوسر اتحض ایک لا کھرویئے ذ مہ دار وں کودینے پر تیار ہو گیا ، اور محمد اسلم کو کہا کہتم دو کان خالی کر دو ہم بیدو کان دوسرے تشخص کودے رہے ہیں،محمر اسلم کےا نکار کرنے پر معاملہ کورٹ میں گیا ،اور کورٹ میں مسجد والول نے جج کوایک موٹی رقم دے کر فیصلہ اسے حق میں کروالیا، دریافت طلب ا موریہ ہیں؟ (۱) جج کورشوت کی رقم مسجد کی آمدنی سے دینا جائز ہے یانہیں؟

(۲)اس طرح جج کوخرید کرایخ حق میں کروایا گیا فیصلہ کیا شرعاً قابل قبول ہے؟

( m )اس بدترین حرکت میں جاہل ، خاندانی قاضی بھی ملوث ہے کیا شہر قاضی کی پیہ

حرکت درست ہے؟ کیاایسے قاضی سے نکاح پڑھوانا جائزہے؟

(۴) اس قاضی نے کورٹ میں تھلم کھلا جھوٹے بیان بھی دیئے اور لوگوں نے کہا کہتم نے قاضی صاحب بہت جھوٹ بولا ہے، تو قاضی نے کہا کہ کورٹ میں تو جھوٹ ہی چاتا ہے، اسلئے میں نے بھی جھوٹ بولا قاضی کی بید لیل کہاں تک صحیح ہے، ایسے قاضی پر شریعت کیا تھم لگا تی ہے؟

المستفتى: امام الدين جوئے، سابق صدرضلع وقف ميڻي گھر گون، مدھيہ پرديش

#### بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (۱) سوال نامه میں جامع مسجد کے ذرمدداروں کا محمات کے ذرمدداروں کا محمات کے درمدداروں کا محمات کے بھرات کے درکان محمات کے بھرات میں اس سے دوکان خالی کرانا ناجا ئزاور محمد اسلم برظلم وزیادتی ہے، اوروہ ایک لاکھ روپیے مسجد کیلئے حلال نہ ہوگا، کیونکہ سوال نامہ سے پتہ چلتا ہے کہ محمد اسلم دوکان کا برابر کرایدادا کرتار ہاہے، اور کراید میں اضافہ کرنے پر بھی راضی ہے۔

المستاجر الأول أولى من غيره إذا قبل الزكاة وتحته في الشامية: قد علم مما قررناه أن قولهم إن المستأجر الأول أولى إنما هو فيما إذا زادت أجرة المثل في أثناء المدة قبل فراغ أجرته وقد قبل الزيادة، وأما إذا فرغت مدته، فليس بأولى إلا إذا كان له فيها حق القرار، وهو المسمى بالكردار على ما قدمناه مبسوطاً في مسألة الأرض المحتكرة من أن له الاستبقاء بأجرة المثل دفعاً للضرر عنه مع عدم الضرر على الوقف. (شامى، الوقف، مطلب مهم في معنى قولهم المستأجر الاولى، زكريا ٦/٠١٦، كراچى ٤/٠٤٤)

ر ۲) مسجد کی آمدنی کورشوت میں دیناقطعی طور پر ناجائز ہے، اور جو ذمہ دارمسجد کی آمدنی کورشوت میں دیناقطعی طور پر ناجائز ہے، اور جو ذمہ دارمسجد کے اس پیسے کا تا وان لازم ہوگا۔ آمدنی کورشوت میں خرچ کرےگا، اس کے او پر مسجد کے اس پیسے کا تا وان لازم ہوگا۔ قال فی البحر! قدمنا أنه لا يعزله القاضی بمجرد الطعن فی أمانته بل بخيانة ظاهرة ببينة ..... وإن امتناعه من التعمير خيانة وكذا لو باع الوقف أو بعضه أو تصرف تصرفاً جائزاً عالماً به . (شامى، الوقف ، مطلب يأثم بتولية الخائن ، زكريا ٢٥/٥، كراچى ٤/٠٨، البحرالرائق، كوئته ٥/٥٤، زكريا ٥/١، (١/٥) الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٦/٤،)

عن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله عليه الراشى والمرتشى . (ترمذى شريف، باب ماجاء في الراشى والمرتشى في الحكم، النسخة الهندية ١٢٤٨/١، دارالسلام رقم: ١٣٣٧)

### (m) جج كورشوت دے كرا بيخ ق ميں فيصله كرانا شرعاً ناجائز ہے۔

الرشوه أربعة أقسام منها ماهو حرام على الآخذ والمعطى وهو الرشوة على تقليد القضاء والأمارة والثانى ارتشاء القاضى ليحكم وهو كذلك ولوالقضاء بحق ........ وفى الخانية: أجمعوا أنه إذا ارتشى لا ينفذ قضاء ه فيما ارتشى فيه قلت حكاية الإجماع منقوضة بما اختار ه البزدوى واستحسنه في الفتح وينبغى اعتماده للضرورة في هذا الزمان وإلا بطلت جميع القضايا الواقعة الآن لأنه لاتخلوا قضية عن أخذ القاضى الرشوة المسماة بالمحصول قبل الحكم وبعدة فيلزم تعطيل الأحكام. (شامى، القضاء، مطلب في الكلام على الرشوة والهداية، زكريا ٨/٤٣، ٥٣، كراچى ٥/٣٦٢، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٢/٢٦، النهر الفائق، دارالكتب العلمية بيروت ٩٨/٣، ٥٠ منح القدير، دارالفكر حلبي مصر ٧/٤٥٣، زكرياديوبند٧/٢٣٦، كوئنه ٥/٨٥٣)

(۲-۵) ایسا قاضی جوعدالت میں جا کرجھوٹی گواہی دے وہ مرتکب کبیرہ ہے اور مرتکب کبیرہ ہے اور مرتکب کبیرہ ہے اور مرتکب کبیرہ نے اصل مرتکب کبیرہ فاسق ہوتا ہے، اور قاضی کا بیکہنا کہ عدالت میں تو جھوٹ ہی چلتا ہے، ہے اصل ہے، شریعت نے نکاح میں بہت سہولت رکھی ہے، چنانچہ فاسق کی گواہی کے ساتھ اور فاسق نکاح خوال کے ذریعہ سے بھی نکاح شرعاً درست ہوجا تاہے، لھذا فدکورہ قاضی کے فاسق نکاح خوال کے ذریعہ سے بھی نکاح شرعاً درست ہوجا تاہے، لھذا فدکورہ قاضی کے فاسق

ہونے کے باوجوداس کا نکاح پڑھانا جائز اور درست ہوگا، کین افضل اور بہتریہی ہے کہ متبع شریعت عالم دین کے ذریعہ سے ہی نکاح پڑھوا یا جائے۔

والفاسق من فعل كبيرة أو أصرعلى صغيرة . (شامي، كتاب الشهادات،

باب القبول وعدمه زكريا٨/٤٠٠ كراچي ٥٨٣/٥)

ويندب إعلانه وتقديم خطبته وكونه في مسجد يوم جمعة بعاقد رشيد وشهود عدول . (شامي، زكريا٤ /٦٦، كراچي ٨/٣ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢ ٢/٤١) فقطوالله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۱ رمحرم الحرام ۱۳۳۳ه ه (الف فتویل نمبر:۱۰۲۰۴۷ ۱۹

## موقوفه کرایه کی دوکان میں ملکیت ثابت نہیں ہوتی

<u>سوال: [۸۰۲۵]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے می</u>ں: کے <del>ک</del>یم

یا مین حسین خان کے دو بیٹے ہیں۔ :

(۱) نسیم حسین۔

(۲) سلیم سین سیم حسین خاں والد کی وفات سے ۲۱ /۲۷ سال قبل الگ ہوگئے تھے، وہ اپناالگ کا روبار کررہے تھے، شلیم حسین خاں والدصاحب کے ساتھ رہے، اور باپ کی تحویل میں کرا یہ کی دوکا نیں تھیں، ایک دوکان وقف کی جائیداد کی جو کہ سرکاری قانون کے مطابق اعتبار سے متولی جب چاہے خالی کر اسکتا ہے، اور دوسری دوکان باضابطہ قانون کے مطابق کرا یہ داری کی نہیں اور اس دوکان کے کرایہ کی کوئی سند بھی نہیں صرف زبانی اور تعلقات کے کرایہ کی کوئی سند بھی نہیں صرف زبانی اور تعلقات کے کرایہ کی ہوئی سند بھی نہیں مل سکتا اور سیم حسین کے پاس کرایہ دار کو پیچھیں مل سکتا اور سیم حسین کے پاس کا روبار کیلئے ذاتی دوکان ہے اب والد کی وفات کے بعد کرایہ کی مذکورہ دونوں دوکا نیں تسلیم حسین کے پاس آگئی ہیں، مگر تسلیم حسین کے باس آگئی ہیں، مگر تسلیم حسین کے بات کہ نا ہے کہ ایک دوکان شرع کی روسے مجھے بھی ملئی حسین کے پاس آگئی ہیں، مگر تسلیم حسین کا کہنا ہے کہ ایک دوکان شرع کی روسے مجھے بھی ملئی حسین کے پاس آگئی ہیں، مگر تسلیم حسین کا کہنا ہے کہ ایک دوکان شرع کی روسے مجھے بھی ملئی کے پاس آگئی ہیں، مگر تسلیم حسین کے پاس آگئی ہیں، مگر تسلیم حسین کا کہنا ہے کہ ایک دوکان شرع کی روسے مجھے بھی ملئی کے دوکان شرع کی دولات ہیں کا دولان شرع کی دولان شرع کی دولان شرع کی دولان شرع کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کو دولی کی دولی

چاہئے ، تو اب سوال ہیہ ہے کہ اس طرح کی کراہی کی دوکان میں کیاور اثت کا تعلق ہوسکتا ہے؟ المستفتی جکیم سلیم حسین ،اصالت پورہ، مراد آباد

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: وقف کی جائیداد کی دوکان کرایه پر لینے سے ملکیت میں نہیں آتی کیونکہ موقو فرز مین میں ملکیت ثابت نہیں ہوتی نیز آجکل حکومت ہند کا قانون بھی کہی ہے کہ اوقا ف کی جائیداد جو کرایه پر ہے، ذمہ داران وقف اسے خالی بھی کراسکتے ہیں، اور مناسب کرایہ بھی بڑھا سکتے ہیں، اسی طرح جودوکان غیر ضابطہ کرایہ پر ہے جس کی قانونی رسید وغیرہ نہیں ملتی ہے، الیی دکانوں کے خالی کرانے میں کوئی پر بشانی نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی کرایہ دار کو پگڑی ملتی ہے، کرایہ دار کی جواولاد مالک کوکرایہ اداکرتی چل آرہی ہے، وربی پگڑی ہجتی جاتی ہے، اور اس میں شریعت کی روسے وراثت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، لہذا کرایہ دار کی دوسری اولاد کو اسمیں اپنے حق وراثت کا دوئی کرنا صحیح نہیں ہے، اسلئے کہ شریعت کی روسے دوراثت مرحوم کی ملکیت میں جاری ہوتی ہے، اور یہ دی کرنا حید کا کرنا تید کا کینیں ہیں۔

إن الأجارة عندنا تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع شيئاً فشيئاً ،وإن كان كذلك في ما يحدث من المنافع في يد الوارث لم يملكها المورث لعدمها ، والملك صفة الموجود لاالمعدوم فلا يملكها الوارث إذ الوارث إنما يملك ماكان على ملك المورث فمالم يملكه يستحيل وراثته بخلاف بيع العين .(بدائع الصنائع ، كتاب الإجارة ، باب ماينتهي به عقد الإجارة زكريا ٤/٠٠، كراچي ٤/٢٢٢) فقط والسّجانه وتعالى اعلم كتبه: شميرا حمرقا بي عفا السّعنه الجواب سيح العين .

۱ جو ب ۱۰ جو ب ۱ حقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۲۵ ۲۸ ۲۸ م

۲۵ ررمیج الثانی ۱۳۲۰ھ (الف فتو کی نمبر:۳۲۸ (۱۱۲۵)

### مسجد کی آ راضی کوکرایددار سے خالی کرانا

سوال: [۲۰۲۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہا یک مسجد موقو فدسے محق ایک آراضی افقادہ موقو فد مسجد مذکور کے متعلق ایک کرا یہ دار کوعرصہ ہیں سال کا ہوا کرا یہ پراس شرط کیساتھ دی گئ تھی ، کہ وہ اپنے خرج سے اس میں اپنا موٹر گیرج برائے مرمت وغیر فتمبر کرکے اپنے تصرف میں لاوے، اور جو کچھ تعمیر میں خرج ہوگا، وہ کرایہ میں مجراہ وجائے گا، خرچ تعمیر گیرج بعد حساب فہمی کرا یہ میں مجری ہو چکا ہے، اور کرا یہ بھی دوگنا مقرر کر دیا گیا ہے، اب مسجد کی توسیع کیلئے موٹر گیرج کی آراضی میں سے پچھ آراضی اپنی زیر تعمیر مسجد کیلئے ضرورت در پیش ہے، کرایہ دارسے کہا گیا، تو وہ کرایہ دار نصف آراضی اپنی زیر کرایہ داری میں سے دینے کوتیار ہے۔

(۱) کہ میں یا میر ہے وار ثان وقائم مقامان ہی موجودہ کرایہ بدستوردیتے رہا کریں گے؟

(۲)متولی کوبھی کسی وقت میں کرا ہیے اضافہ کرنیکا کوئی حق نہ ہوگا؟

(۳) اگر میں یا میرے وارثان یا قائم مقامان کسی دوسر فے خص یا پارٹی کی شرکت میں کوئی دیگر کا م کرنا چا ہیں گے تو متولی کواعتراض نہ ہوگا ، یہاں پر بینطا ہر کردینا بھی ضروری ہے کہ کراید دار موصوف اب تک تین اشخاص کواس آ راضی میں جگد دیر مختلف کا م کرتے رہے اوران مینوں کی کل آ مدنی سے نصف خو دلیتے رہے جبکہ مسجد کو صرف مقررہ کرایہ ہی اوا کرتے رہے ، اب رہے ، بقیہ آ مدنی جو مقررہ کرایہ سے آ ٹھ دس گنا زیا دہ تھی ، خود فائدہ اٹھاتے رہے ، اب دریافت طلب مسئلہ حسب ذیل ہے۔

(۱) کیاکسی موقوفه آراضی پر بحثیت کرایددار بمیشه کیلئے اپنی وراثت قائم کرسکتا ہے؟

(٢) كيا موجوده كرايه پر ہميشه كيلئے پابندى لگا ناكه آئنده كسى كرايه كے اضافه كاكوئى

حق متولی کونہ ہوگا شرعاً جا ئزہے؟

(۳) کیا جس کام کیلئے کرابیددارکوآ راضی دی گئی ہے وہ اپنی طرف سے کسی دیگر شخص

کے ذریعے شرکت کر کے کوئی دیگر کام کر کے مقررہ کرایہ کے علاوہ بقیہ آمدنی سے خود فائدہ اٹھاسکتا ہے، جبکہ مسجد کو صرف مقررہ کرایہ ہی دیا جاتا ہے؟

(۴) کیا موقوفه آراضی کا کرایه داراینی مرضی نے خود بغیر متولی کی رضامندی کے دیگر غیر متعلقہ لوگوں کے ذریعے یہ فیصلہ کرلے کہ وہ اپنے زیر کرایہ داری میں سے صرف نصف آراضی میں پندرہ سولہ دوکا نات تعمیر ہونے سے مجد کوکافی آ مدنی ہوسکتی ہے، جس سے اس کا خرج بخوبی پورا ہوسکتا ہے؟

(۵) کیاموجوده کرایی کےعلاوہ جوزا کدکام سےفا کدہ خودحاصل کیا ہے، وہ شرعاً جائز ہے؟ گذارش ہے کہ براہ کرم مذکورہ بالا حالات پرغور فرما کران پانچوں مسائل کامکمل شرعی نقطۂ نظر سے جواب مرحمت فرما ہے، اورشکریہ کا موقع دیں؟

المستفتي: محمر جان، متولى مىجىرىنى كريم الله والى، وقف ۲۵۳، پرنس رود، گاندهى نگر، مراد آباد، يو پي

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: (۱) وتف کی سکنائی جائیدا دکوایک سال سے زیادہ اور صحرائی جائیدا دکوایک سال سے زیادہ اور صحرائی جائیدا دکورہ معاملہ میں کرایہ دارکی موت کے بعد بھی کرایہ داری کی باقی رہنے کی شرط شرعاً باطل ہے، اور شرائط فاسدہ کی بناء پر عقد کرایہ داری فنخ ہوجاتا ہے، اس لئے مذکورہ کرایہ داری شرعاً ناجائز اور فاسد ہے، اسلئے اس معاملے کو ختم کر کے مسجد کی پوری جائیداد مسجد کے حوالے کردینالازم ہے۔

**الإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع**. (هدايه، كتا ب الإحارة ، باب الإجارة الفاسدة اشرفي٣٠١/٣٠)

وإذا مات أحدالمتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة الخ. (هدايه ، باب فسخ الإحارة اشرفي٣٥ / ٣، قدوري/١٠٥)

و بها أي بـالسـنـة يـفتى في الدار و بثلاث سنين في الأر ض الخ. (الدر المختار ، الوقف، فصل يراعي شرط الواقف في إجارته زكرياديو بند٦/٥، كراچي ٤/٠٠٤، الـموسوعة الـفـقهية الـكـويتية ٤٤/٧٧، الـفـقـه الإسلامي وأدلتـه ،دارالفكر ١٠/ ٧٦٨٨)، هـ دي انشر نيشنل ديوبند ٨/ ٣٢، مجـمع الأنهـر دارالكتب العلمية بيروت ٤/٣٥، قديم ٢/٣٦٩)

(۲) پیشرط منفعت وقف کےخلاف ہےاور ناجائز ہے نیز اجرت مثل ہے کم میں ریب وقف کی جائیداد کوکرایہ بردینا جائز نہیں ہے۔

ويؤجر بأجر المثل فلا يجوز بالأقل الخ. (الدرمع الرد، مطلب في الإجارة الطويلة بعقود، زكريا ٦٠٨/٦، كراچى ٢/٤، ١٤، الفقه الإسلامي وادلته ، دارالفكر ١٠/ ٦٨ ٩/١، هـ دي انشر نيشنل ديوبند ٢٣٣/٨، هـنديه ، زكريا قديم ١٩/٢، جديد

٣٨٧/٢، مجمع الانهر ،دارالكتب العلمية بيروت٤/٣، ٥١، مصري قديم ٣٦٩/٢)

(۳-۳) جب معاملہ شرعاً واجب النسخ ہے تو بعد کے سارے معامدے اور معاملے

ناجائز ہیں،ان پر کوئی حکم نہیں لگایا جاسکتا۔

(۵) کرایہ داری ختم کر کے مسجد کو جائیداد واپس کرنا اور جتنے عرصہ کرایہ دارنے اپنے فبضه میں رکھاہے،اس کے مثل اجرت مسجد کودیدینالا زم ہے۔فقط واللہ سجا نہ و تعالیٰ اعلم

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه ۲۰ رُمُرم الحرام ۱۱۷۱ هـ (الف فتو کی نمبر:۲ ۲۱۰۳/۲)

# ينجي دو كان او پرمسجر كاحكم

**سے ال**: [ﷺ کے بارے میں: کہ مجد کیلئے ایک زمین خریدی گئی اور پروگرام بیہ ہے کہ پنچے تہ خانہ بنایا جائے گا، پھراس کے او پر مسجد کا جماعت خانہ بنایا جائے گا، جیسے کہ مسجد رشید بنی ہوئی ہے، اور نیچے کے تہہ خانہ کو مسجد کی آمدنی کیلئے کرائے پر دیا جائے گا، جس کو کر ایپ دارا پنا مال گودام بنائے گا، یا دوکان وغیرہ بنائے گا، جس میں خرید وفر وخت ہوگی اور کرائے دار مسجد کو ماہا نہ کر ایپ دیتارہ گا، جس سے مسجد کی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی، جیسے کہ یہاں کی سنہری مسجد ہے، تو اس طرح نیچے آمدنی کی دوکا نیں اوراو پر شرعی مسجد بنانا جائز ہے یا نہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب تہہ خانہ میں خرید وفروخت ہوگی، تو وہ مسجد کی زمین تو ہو سکتی ہے، لیکن مسجد کی حد میں داخل نہیں ہو سکتی ؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق : مسجد كيك خريدى گئاز مين ميں مسجد كي مصلحت كے پيش نظر نيچ كے حصه ميں مسجد كي آمدنى كيك دوكان وغير ه بنانا اور او پرشرعي مسجد بنانا جائز ہے ، اور اس ميں بيش طرع بھى ہے كہ نيچ كے حصه ميں جو دكان وغير ه بنائى جائے وه بھى مسجد ہى كى ملكيت ميں رہے اور مسجد جب جاہے اس كو خالى كرا كے مسجد ميں كرسكتى ہے! (مستفاد: امدادا لفتاوى ٢٨٣/٢)

ولو كان السرداب لمصالح المسجد جاز كمافى مسجد بيت المقدس كذا فى الهداية. (هنديه ، الوقف ، الباب الحادى عشر فى المسجد وما يتعلق به زكريا قديم ٢/٥٥٤، حديد ٤٠٨/٢)

وإذا جعل تحته سرداباً لمصاحله أي المسجد جاز كمسجد المقدس . (شامى، كراچى ٣٥٧/٤ زكريا٢ /٧٤ ٥)

بخلاف ماإذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد فإنه يجوز إذ لا ملك فيه لأحد بل هو من تتميم مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدس هذاهو ظاهر المذهب. (البحرالرائق، زكرياه/٢١، كوئيه٥/٢٥١) ولوجعل تحته حانوتاً و جعله و قفا على المسجد قيل لا يستحب ذلك ولكنه لو جعل في الابتداء هكذا صار مسجداً و ماتحته صار وقفا عليه و يجوز

المسجد والوقف الذي تحته . (تبيين الحقائق، زكريا ٢٧١/٤، امداديه ملتان٣٠/٣٣) ولو جعل العلو مسجداً والسفل وقفا على المسجد وأخرجه من يده

يجوز وكذلك لوجعل السفل مسجداً للناس أو سرداباوقفا على ذلك وأخرجه من يده يصح لأنه الله تعالى . (تاتار خانية زكريا ١٦٢/٨)، رقم: ١١٥١٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ را ۱۹۳۵ ه (الف فتو یل نمبر: ۱۳۲۹ رو۱

# ینچے دوکان اوراو پرمسجد بنانے کاحکم

سےوال: [۸۰۲۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ چند بھائیوں نے اپنی جگہ برائے تھیر مسجد وقف کی ہے ، مسجد کے موجودہ ذیمہ داریہ چاہتے ہیں ،
کہ مسجد دوسری منزل پر بنادی جائے ، اور اس کے نیچے دو کا نیں اور ہال کی تعمیر ہوجائے تا کہ آمدنی کا سلسلہ بھی ہوجائے ، اور ہواروشنی کا اس کے ذیل میں نظم ہوجائے آپ مہر بانی فرما کرتح ریفرما ئیں ، کہ اس طور پر تعمیر کرنا درست ہے؟

المستفقى:حاجى غيل الرحن، كلاتھ مرچنٹ بخصيل: ٹانڈ ہ ضلع: رام پور

#### بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التو فیق: اگروقف کر نیوالوں کی طرف سے اس کی اجازت ہے تو تغمیر کی ابتداء میں اس طرح دو کا نیں وغیرہ بنانے کی فقہاء نے اجازت دی ہے بشرطیکہ مسجد کے منافع ومصالح مقصود ہوں اور اگر واقف کی طرف سے اجازت نہیں ہے، توجائز نہیں ہے، اس لئے کہ غرض واقف کی رعایت واجب ہے۔ (متفاد: امداد الفتا وئی ۲۰۷۲، فتا وئی رحمہ ۱۹۲۳، جدید زکریاد یو بند ۹۳/۹، کفایت المفتی کے ایما، جدید

زكريا مطول ۱۰/ ۱۲۵، فتاوي محموديها/ ۹۶ م، دُالجهيل ۲۳/۱۴ )

لو جعل تحته حانوتاً وجعله وقفا على المسجد قيل لايستحب ذلك ولكنه لوجعل في الابتداء هكذا صار مسجداً و ماتحته وقفا عليه ويجوز المسجد والوقف الذي تحته ولو أنه بنى المسجد أولا ثم أراد أن يجعل تحته حانوتاً للمسجد فهو مردود باطل الخ. (حاشية چلپي على التبيين، الوقف، فصل في أحكام المسجد زكريا٤/٢١، امداديه ملتان٣٠/٣٣)

إن مو اعماة غمرض المواقفين واجبة الخ. (شامى، مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة رشامى، مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة كوئته ٢٦٥/٦) فقط والتُدسجا نه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمد قاسمى عفا الله عنه كتبه: شبيرا حمد قاسمى عفا الله عنه ٢٩ مربج الاول ١٩٩٠هـ (الف فتو كي نمبر: ٢٥ مرام ١٤٥)

### مسجد کے حصہ اور وضوخانہ کی جگہ پر دو کان بنانا

سوال: [۸۰۲۹]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ہماری مسجد کے دائیں بائیں جانب مسجد سے متصل جماعت خانہ سے الگ احاط مسجد میں داخل کی جھ جگہ خالی تھی جس میں دائیں جانب ایک کنارہ پر امام صاحب کا حجرہ اور دوسرے کنارے پرایک کمرہ بناہوا تھا، حجرہ اور کمرہ کے درمیان جگہ خالی تھی، جس میں محلّہ کے بچ پڑھتے تھے، بائیں جانب میں ایک کنارے پردوکان تھی، باقی جگہ خالی تھی جس میں مسجد کا سامان جنازہ کی چار پائی وغیرہ رکھی رہتی، قدیم طرز پربنی ہوئی مسجد کما سامان جنازہ کی چار پائی وغیرہ رکھی رہتی، قدیم طرز پربنی ہوئی مسجد نمازیوں کیلئے ناکافی ہوگئی جتی کہ بسا اوقات بہت سے لوگوں کو مسجد میں جگہ نہیں مل باتی جانب کو مسجد میں جگہ نہیں مل باتی تھی، اہل محلّہ نے اس بات پراتفاق کیا کہ اس کے دائیں بائیں جانب کو مسجد میں شامل کرکے وسعت پیدا کر لی جائے لہذا اس ارا دہ کو کیکر قدیم مسجد کو شہید کرکے از سرنو

تغییری گئی جس سے مبجد میں کافی وسعت ہوگئی ، دائیں جانب کا اندر باہر کامکمل حصہ مبجد میں اور بائیں جانب کا اندر کا حصہ مبجد میں اور باہر کے توڑے ہوئے حصہ میں وضوخانہ بنایا گیا ہے ، باقی حصہ مبجد ہی میں شامل رہا اب کچھ عرصہ بعد کچھ لوگوں کا بیہ خیال ہوا کہ مسجد کی جگہ میں دوکان تھی ، وہاں اب بھی دوکان بنالی جائے ، کیونکہ مبجد کاحق صرف مینار تک ہے ، تواب اس میں معلوم بیرکنا ہے کہ جوجگہ مسجد کے اندر شامل کرلی گئی تھی اور تغمیر کے وقت اس میں دوکان وغیرہ کا کوئی ارا دہ نہیں ہے جسیا کہ قدیم مسجد کوشہید کرکے ازبر نو تغمیر کرکے نیز دائیں جانب کے اندر باہر کے جصہ کو شامل کرنے اور بائیں جانب کے اندر باہر کے چھ حصہ کو شامل کرنے سے بیات معلوم ہوتی ہے ، کہ اہل محلّہ کا ارا دہ اس جگہ کو مسجد میں شامل کرنے کا ہے ، دوکان وغیرہ کا نہیں ہوتی ہوئے اب وضوخانہ کوختم کرکے اور جو حصہ مسجد میں شامل کرنے کا ہے ، دوکان وغیرہ کا نہیں ؟

المستفتى:حسين احمد،خادم:مدرسه فيض القرآن،قصبه، گلينه، ضلع: بجنور

### باسمه سجانه تعالى

البحبواب و بالله التو هنيق: جماعت خانه سے متصل دائيں اور بائيں جانب کی افتادہ زمین تعمیر نومیں جماعت خانه میں شامل کرلی گئی اور مکمل طور پر مسجد ہو گئی تو اب اس جماعت خانه کے سی حصہ کو خارج کر کے اس پر دوکان وغیرہ بنانا قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ جو حصہ مجد میں شامل ہو گیا ہے، وہ قیامت تک مسجد ہی شار ہوگا۔ (ستفاد: فقادی محمود ہی الا ۱۷) اب رہی وضو خانه کی پی تو اس کو مصالح مسجد و منافع مسجد میں استعال کرنے کی گنجائش ہے، اگر دوکان کے کرایہ کی مسجد کو شدید ضرروت ہے او رمسجد کو اس سے زیادہ فائدہ ہوسکتا ہے، تو صرف وضو خانه کی پٹی ہی میں دوکان بنانے کی گنجائش ہے اس سے زائدایک اپنی دوکان وغیرہ کیلئے بڑھا نا قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔

أما لوتمت المسجد ية ثم أراد البناء منع فيجب هدمه ولوعلى جدار

المسجد. (درمختار مع الشامي، الوقف، مطلب في أحكام المسجد زكريا٦ ٤٨/ ٥،

كراچى ٧٥٨/٤، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢ ٦/١ ٢٩، النهر الفائق، دارالكتب العلمية

ييروت٣٠/٣٣) فقطوالله سبحانه تعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۱/۵/۲۱

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۰ رجمادی الاولی ۱۴۲۱ هه (الف فتو کانمبر :۲۲۹٫۳۵)

## صحن مسجد کے نیچے دوکا نیں تعمیر کرنا

(۱) کیا جانب شال والا حجرہ جو مدرسہ کی حیثیت میں بھی رہاہے،مسجد میں شامل کیاجا سکتا ہے؟

۔ . . (۲) کیاصحن مسجد کے نیچے دوکا نیں بنائی جاسکتی ہیں، امید کہ وضاحت فر ما کرممنون فرمائیں گے؟

المستفتي: جناب شليم احمر محلّه: چودهريان، قصبه سهپور، ضلع: بجنور

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جانب ثال والا حجره جومسجد كزير تحت مدرسه كى شكل ميں تھا، اس كومسجد ميں شامل كرلينا شرعاً جائز اور درست ہوگا، ليكن صحن مسجد جو حدود مسجد ميں داخل ہے اس كے نيچے دوكا نيں بنا ناجائز نہيں ہوگا۔

أما لو تسمت المسجدية ثم أراد البناء منع (إلى قوله) فإذا كان هذا في الوقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد ولايجوز أخذ الأجرة منه الخ. (درمختار ، الوقف، مطلب في احكام المسجد زكريا ٢ /٨٥٥ ، كراچي ١٨٥٣ ، السمو سوعة الفقهية الكويتية ٢ / ٢٩٦ ، النهر الفائق، دارالكتب العلمية ييروت ١٨٥٣ ) فقط والسّبجانه وتعالى اعلم ٢ . ٣٣٠ ) فقط والسّبجانه وتعالى اعلم كتبه بشيرا حمد قاسمى عفا السّدعنه الجواب صحيح:

ا جواب ت: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۵رو اردا ۱۸۲۲ ه لتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۵رشوال ۱۲۲ اه (الف فتو کی نمبر ۲۸ (۲۸ (۲۸ )

### مسجد کے بنیجے خالی حصہ کو دو کان بنانا

سوال: [۱۹۰۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے ہیں: کہ
ایک مسجد تین منزلہ ہے جس کے پنچ والی منزل جو ہے اس میں دس فٹ چوڑائی میں
کمرے بنے ہوئے ہیں، اور سولہ فٹ جگہ ٹھوں ہے، نماز دوسری منزل پر پڑھتے ہیں،
امام گاہ بھی دوسری منزل پر ہے اس وجہ سے مسجد دوسری منزل کو قرار دیا ہے، اوروہ جگہ
بالکل خالی ہے، اگران کمروں کو دوکان کیلئے کرایہ پر دیدیا جائے تو کیا یہ شرعاً جائز ہے
بانہیں؟ نیز پہلی منزل میں یعنی بالکل نیچ بھی باجماعت نما زادا نہیں ہوتی ہے، جواب
دیکر شکر یہ کا موقع عنایت فر مائیں؟

المستفتى : شميرالدين،موضع شنراد پور، بجنور، يو پي سهاري ال

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفيق : فيل منزل بانيان نے شروع ہی سے مسجد کی غرض

سے نہیں بنائی بلکہ اس کو خارج مسجد رکھکر دوسری منزل سے مسجد کا سلسلہ شروع کیا ہے، اگر واقعۃ ایسابی ہے تواس کا حکم ہے ہے کہ دوسری منزل ہی سے مسجد کا سلسلہ شروع ہے اسلئے نجل منزل میں مسجد کی آمدنی کی غرض سے دو کان وغیرہ کی گنجائش ہے، مگر جو حصہ شوس تھا، اس کو اب مسجد کے جماعت خانہ کے علاوہ کسی دوسرے کا میں لینا قیامت تک کیلئے کسی طرح جائز نہوگا، بلکہ اس کا مسجد کے لئے رہنالازم ہوگا۔

وإذا كان السرداب والعلو لمصالح المسجد أو كان وقف عليه كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً لينقطع حق العبد لقوله تعالى وأن المساجد لله بخلاف ماإذا كان السرداب أو العلو موقو فاً لمصالح المسجد كسرداب بيت المقدس هذا هو ظاهر الرواية . (شامى، الوقف، مطلب في احكام المسجد زكريا ٢٥١/٥، كواچي ٤٧٥٣، البحرالرائق، زكريا ٢١/٥، كوئته ٥/٥٠) المسجد زكريا ٢٥١/٥، كوئته ٥/٥٠) وقت سے يمنزل خالى يوسوال باقى رہتا ہے، كہ جب سے اس عمارت كى بنيادركى گئتى ،اس وقت سے يمنزل خالى كول رہى آخركس وجہ سے بنائى گئى، سوال ميں يواضح نہيں ہے،اگر يہات واضح ہوجاتى توزياده بهتر ہوتا۔فقط والله سجا نہ وتعالى اعلم

الجواب سیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۰/۵۰۱۶ ه كتبه :شبيراحمرقاسمى عفاالله عنه ۹رجمادى الاولى ۱۳۲۰ھ (الف فتوكى نمبر :۳۳۷ و ۲۱۵)

فتاو یٰ قاسمیه

### مسجدے نیلےحصہ کور ہائش گا ہ بنا نا

سےوال: [۸۰۳۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے نچلے حصہ میں عورت ومر درہ سکتے ہیں یانہیں؟ مسکلہ کی وضاحت فرمائیں؟ المستفتى: محمد عباس، رائے پور، رانی پورروڈ ، شلع ، جھانسی باسم سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: عورت ومردكا فيملى كحثيت مسجدك ينچكى

منزل یا تہہ خانہ کور ہائش گاہ بنالینا جائز نہیں ہے، نیز آ داب مسجد کے خلاف امور کا اس میں صادرہوناجائز نہیں۔

لأنه مسجد إلىٰ عنان السماء (إلىٰ قوله) وكذا إلىٰ تحت الثرىٰ الخ.

(الـدر الـمـختـار ، الصلاة، باب ما يفسد الصلاة ومايكره فيها ، مطلب في أحكام المسجد

ز کریا ۲۸/۲، کراچی ۲۸/۲)

وكمذايكره أن يتخذ طريقاً وأن يحدث فيه حديث الدنيا الخ.

(البحرالرائق، الوقف، فصل في احكام المسجد كو تله ٥/٠٤)

ولا يحل للجنب والحائض والنفساء الوقوف عليه الخ. (شامي، كراچى ٦/١ ، ٢ ، زكريا ٢٨/٢ ٤) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه بشبيرا حرقاتمي عفااللدعنه ۲۵ ررجب ۹۰ ۱۳۰ ۱۵ (الف فتو ي نمبر: ١٣٢٢/٢٥)

# یٹہ برز مین کیکر مسجد کی آمدنی کیلئے دوکا نیس بنا نا

سےوال: [۸۰۳۳]: کیا فرمانے ہیں علماء کرام مسّلہ ذیل کے بارے میں :کہ کیامسجد یامسجد کیلئے مکانات یا دوکانیں بنانا جس کے کرایہ سے مسجد کا خرچ یورا ہوتارہے ، سرکارسے یانگر پالیکا وغیرہ سے پٹے پرز مین کیکر تغییر کرنا جائز ہے یانہیں؟

المستفتى:مظهراحمر، بنيانگر، دهرا دون

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نركوره شكل مين مسجد كمنافع اوراس كي مصلحت كو بیش نظر رکھتے ہوئے دوکا نیں بنا کر کر اپیریر یناشرعاً جائز اور درست ہے، بشرطیکہ آئندہ آ کے چل کراختلاف اورنزاع کا خطرہ نہ ہو۔

الثامنة في وقف المسجد أيجوز أن يبني من غلته منارة قال في

الخانية: معزيا إلى أبى بكر البلخى إن كان ذلك من مصلحة المسجد بأن كان أسمع لهم فلا بأس به . (البحرالرائق، الوقف، زكريا ٥/٥٣، كوئله ٥/٥٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱/۲۵/۱۹۳۵ه كتبه بشبيراحمرقاسى عفاالله عنه ١/رزيج الثاني ١٣٣٥هـ (الف فتو كي نمبر : ١١٢٩٩/٨)

## مسجد کے فائدے کیلئے مسجد کے نیچے چو پال بنانا

سوال: [۸۰۳۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ ہمارے گاؤں اُٹھسینی میں ایک چھوٹی مسجد ہے اس کے آگے جانب قبلہ ایک چو پال ہے نماز یوں کی کثرت کی وجہ سے لوگوں نے مسجد کی تو سیج کا ارا دہ کیا کہ چو پال کو مسجد میں شامل کرلیا جائے ، اسی نیت سے چو پال کو تو ٹرکراس کی بنیا دکھدوائی گئی ، اور چہا ردیواری کرادی مسجد کی محراب با ہرنگلی ہوئی تھی ، چو پال والی دیوارسید ھی کرنیکی غرض سے محراب کا ارادہ میہ کو بھی تو ٹر دیا گیا ہے ، نئی جگہ میں ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے ، اب لوگوں کا ارادہ میہ کہ اس نئی جگہ کو مسجد میں شامل کرنیکی غرض سے کھدوایا گیا ہے ، اور چہاردیواری کرائی گئی ہے ، اس کا بھراؤنہ کر کے اس کے اوپرلینٹر ڈال کر نیچ چو پال اور چہاردیواری کرائی گئی ہے ، اس کا بھراؤنہ کر کے اس کے اوپرلینٹر ڈال کر نیچ چو پال اور مقاصد کیلئے ہوگا ، مثلاً بارات کا قیام جنازہ کی نماز کسی قومی کام کا مشورہ وغیرہ ؟ کیا مذکورہ مقاصد کیلئے ہوگا ، مثلاً بارات کا قیام جنازہ کی نماز کسی قومی کام کا مشورہ وغیرہ ؟ کیا مذکورہ صورت میں شرعاً ایسا کرناجا نز ہے یا نہیں ؟

، ي - - المستفتى: رفيع الدين ، امام مسجدعا كشه، أهسيني ، غازي آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرندکوره چوپال پرمسجد کی نیت سے تعمیر کممل ہوگئ ہے، تواس کومسجد ہی رکھنا لازم ہوگا ،اوراگر ابھی تغمیر کممل نہیں ہوئی ہے اور جن مختلف مقاصد کیلئے استعال کا ارادہ ہےان کا کرا بیمسجد کوجائے گا ،اوران مقاصد میں شریعت کیخلاف کوئی عمل نہیں ہوگا ،توینیچے چویال رکھنا جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہوگا۔(مستفاد: امدا دالفتاوی ۲۸۸/۲۸، كفايت المفتى 2/ 12، جديدزكر يامطول ١٢٥/١٢٠)

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع الخ. (شامي الوقف مطلب في أحكام المسجد زكريا٦/٨٦ ٥ ، كراچي ٤٨/٣ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩٦/١٢ ٢، النهر الفائق، دارالكتب العلمية بيروت٣/٣٣٠)

وإذا جعل تحته سرداباً لمصالحه أي المسجد جاز كمسجد القدس ٤٠٨/٢ ، البحرالرائق، زكريا ٥/ ٢١ ، كو ئته ٥/٥ ٢٥)

یه یادر هیں که بارات میں خلاف شریعت باتیں پیش آتی ہیں،اسلئے بارات کا قیام جائزنه موگا - فقط والله سجانه وتعالى اعلم الجواب صحيح: كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه

احقرمحمه سلمان منصور يورى غفرله

۳ رصفر۱۳۲۵ ه (الف فتو کی نمبر: ۸۲۳۰٫۳۷۷) مسجد کی سیر ھی کے بنیچے کمرہ بنا کر کرایہ پر دینا

**سے ال**: [۸۰۳۵]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ یہاں پرانی مسجد کی جگہنٹی مسجد تقمیر ہورہی ہے، کنار ہُصحن مسجد (لب سڑک )او پرمنزل میں جانے کیلئے سیرھی ہے ، سیرھی کے نیچے جوجگہ خالی تھی اسے کمرہ کی شکل دیدی گئی اس جگہ گرمیوں میں نمازیں پڑھی گئی ہیں، کیا اس کمرہ کوکرایہ پرجس ہے مسجد کی آمدنی ہونے لگ جائے دیا جاسکتاہے؟مفصل جواب سےنوازیں کرم ہوگا؟

المستفتى عبدالاحد، تاجركتب برمار شلع: شهدول، ايم يي

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگرسٹرهی کے ینچکا حصہ سجد سے خارج ہے، تو جائز ہے، اور اگروہ جگہ سجد کا ہی ایک حصہ ہے تو جائز نہیں ہوگا، متو لی مسجد سے معلوم کریں کہ دہ مسجد کا حصہ ہے یانہیں؟

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع (إلى قوله) فيجب هدمه ولو على جدار المسجد ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئاً منه مستغلا الخ. (شامى، مع الدر المختار ، الوقف، مطلب في أحكام المسجد زكريا٦ /٨٤٥، كراچى ٤ /٥٠ ٣، النهر الفائق ، دارالكتب العلمية ييروت٣٠ / ٣٣٠ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩ ٦/١٢ فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۳۲ رشوال ۱۴۰۸ ه (الف فتوی نمبر ۲۲۴ / ۹۳۷)

# مسجد کیلئے کرایہ کی دوکا نیں وگودا م بنانے کا حکم

سوال: [۸۰۳۱]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہا یک زمین مسجد کی تغییر کے واسطے وقف کی گئی ساتھ ہی واقف نے مسجد کی ضرورت کیلئے ایک یا دو دوکا نیس مسجد شرعی سے خارج دوکا نیس مسجد شرعی سے خارج حدود مسجد میں آرہی تھیں، اور کافی حد تک دیواریں بلند ہو گئیں تھیں کہ ذمہ داران نے بیہ ہا کہ مسجد شرعی کے بنچے کچھ حصہ میں حوض دوکا نیس وغیرہ بنائی جا ئیس، اس پروگرام کی منظوری کے بعد اس پڑمل درآ مد کیلئے مسجد کی وہ دیواریں اور بنیا دیں منہدم کردی گئیں جو پروگرام میں حائل تھیں، پھر تیسری بار پروگرام بدلا اور اب نقشہ بیہ ہیکہ بنچے کے حصہ میں دوکا نیس گودام و وضو خانہ رہے اور پھر مکمل مسجد رہے، اور بیسب کا م عامۃ المسلمین کے چندہ سے گودام و وضو خانہ رہے اور پھر مکمل مسجد رہے، اور بیسب کا م عامۃ المسلمین کے چندہ سے

ہور ہاہے،اب سوال طلب بات یہ ہے کہ نچلے حصہ میں مکمل دوسری چیزیں اوراوپر کے حصہ میں مسجد رہے کیااس طرح تغمیر کرانا جائز ہے؟

اوراس بنی ہوئی مسجد کومسجد شرعی کہیں گے؟ اورا گریہنا جائز ہے تو کیاا یک اور دوشکلیں جائز تھیں واضح اور مدلل جواب سے نوازیں؟

المستفتى: لياقت على عفاعنه، محلّه: چوك ٹانڈه بادلی شلع: رامپور

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگرواقف نے اجازت دی ہے تو بیت الخلاء کے علاوہ باقی وضوخانہ کرایہ کی دو کانیں اور گودام وغیرہ کی شدت ضرورت کی بناپر فقہاء نے اجازت دی ہے، کیکن شرط یہ ہے کہ گودام اور دوکان کے کرایہ دار ہرسال بدلے جاتے رہیں اور کرایہ دارکوایک سال سےزائدا جازت دینا اور باقی رکھنا جائز نہیں ہے۔

إذا كان فوقه مسكن أو مستغل يتعذر تعظيمه وعن أبي يوسف أنه يسجوز في الوجهين حين قدم بغداد ورأى ضيق المنازل كأنه اعتبر الضرورة وعن محمد أنه حين دخل الرى أجاز ذلك كله وتحته في العناية عن محمد أنه أجاز ذلك كله أي ما تحته سرداب وفوقه بيت مستغل أو دكاكين الخ. (هدايه مع العنايه ، الوقف ، فصل في أحكام المسجد، دارالفكر مصرى ٢٥/٦ ، زكريا ٢١٨، ٢١٧، كوئنه ٥/٥٤)

فإن قيل أليس مسجد بيت المقدس تحته مجتمع الماء والناس ينتفعون به قيل إذاكان تحته شيئى ينتفع به عامة المسلمين يحوز لأنه إذا انتفع عامة المسلمين صار ذلك لله تعالى منه ومنه يعلم حكم كثير من مساجد المصرالتي تحتها صهاريج ونحوها الخ. (تقريرات رافعي كراچي ٤/٠٨، زكريا ٢/٠٨، تبيين الحقائق، مكتبه

ran )

امدادیه ملتان ۳/ ۳۳۰، زکریا ۲۷۱/۶)

والطاهر عدم الصحة جعله مسجد يجعله بيت الخلاء تحته فقراء النادمي تحته فقراء النادمي تحت عبادة الثاني، لم أره صريحاً. (تقريرات رافعي كراچي ٤/٥٨، وَقط والله على الله ع

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۴ مرزیج الاول ۱۳۱۰ه (الف فتوی نمبر: ۱۷۵۲/۲۵)

## مسجد کے گودام اور وضوخانہ کی حجبت پر کمرہ بنا کر کرایہ پر دینا

سےوال: [۸۰۳۷]: کیا فرماتے ہیں علماءکرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ مسجد کے برابر میں ایک کمرہ ہے جو مسجد کا گودام ہے اسکی حصت اور وضوخانہ کی حصت ملی ہوئی ہے ، ابسوال میہ کے دونوں کی حصت کے اوپر کمرہ بنواسکتے ہیں، جو رہائش کیلئے کرامہ پر اٹھادیں تاکہ مسجد کو آمدنی ہوجائے؟

المستفتى: ما فظ مُحرجان ،اصالت بوره، مراد آباد

باسمة سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: اگروه حصه حدود مسجد سے باہر ہے اور مسجد کو ضرورت ہے کہ کرایہ پردیکر آمدنی حاصل کر کے ضرورت پوری کی جائے، تو مسجد کی تمیٹی کی اجازت سے جائز ہوسکتا ہے، لہذا کمرہ کے اوپر کمرہ بنا کر کرایہ پردینے کی تنجائش ہے، مگر وضوخانہ کے اوپر کرایہ وضوخانہ پہلے وضوخانہ پہلے سے بنا ہوا ہو۔ (مستفاد: امداد الفتادی ۲۸۸/۲)

هل يجوز أن تؤجر قطعة منها بقدر ماينفق عليها أم لا؟ أجاب مقتضى مافى الخلاصة جواز ذلك ...... وهذه المسئلة دليل على أن المسجد المحتاج إلى النفقة تؤجر قطعة منه بقدر ماينفق عليه . (تقريرات رافعى زكريا٦/٨، كراچى ٤٠/٨) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب سیحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۸ ر۴ ۱۴٬۲۸ ۱۳۱۵ ه کتبه. بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۸ رویج الثانی ۱۳۱۴ هه (الف فتو کانمبر ۲۹ (۳۳۳۹)

## شرع مسجد کے نیچے دوکا نیں بنا کر کرایہ پر دینے کا حکم

سوال: [۸۰۲۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد گھیر سعید خال جو کہ محلّہ فیض گنج میں واقع ہے ، اسکی ایک کمیٹی ہے، جسکے سکریٹری اختر حسین وخزانجی مہدی حسن خال صاحب ہیں انہیں حضرات نے مندرجہ ذیل کام کو انجام دیا ہے؟

(۱) مسجد کے فرش پر پانچ وقت نمازیں اداکی جاتی ہیں، اس فرش کو کھدواکر کچھ

. دوکا نیں نکالی گئی ہیں۔

ر کا )اورتقریباً ڈیڑھ دوفٹ جگہ زمین بغیرا جازت میونیل بورڈ کے مسجد میں لے لیگئی ہے؟

> . (۳)ان دو کانوں کی آمدنی شریعت کی نظر میں کیسی ہے؟

(م) وہ آ مدنی مسجد میں خرچ کیجا سکتی ہے یانہیں؟

(۵) جن لوگوں نے اس کام کوانجام دیا ہے ان کی شریعت کی روسے کیاسزا ہے؟

المستفتى مولانا لطاف الرحلن، پيرغيب، مرادآباد

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: متجد کمل ہونے کے بعد جماعت خانہ کے فرش کے بغد جماعت خانہ کے فرش کے بغد جماعت خانہ کی ہی فرش کے نیچے دوکان بنا کر کرایہ پر دینا ہر گز جائز نہیں ہے، چاہے متجد کی آمدنی کی ہی غرض سے کیوں نہ کیا گیا ہو۔

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغير ه فيجب هدمه ولو على جدار المسجد ولا يجوز اخذ ال أجرة منه ولا أن يجعل شيئاً منه مستغلاً ولا

سکنی النج. (الدر المعنتار ، الوقف ، مطلب فی أحکام المسجد زکریا ۲ / ۲۸ ۵ ، کراچی ۴ / ۳۵ می و هکذا فی البزازیة زکریا جدید ۲ / ۲۸ و علی هامش الهندیة ۲ / ۲۸ )

(۲) میوسیل بورڈ کی اجازت کے بغیر اس کی زمین پردوکان بنا کرمسجد کیلئے آمدنی فراہم کرنا اور اسکومسجد میں صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ (متفاد: قاوی محمود بید ۲ / ۲۱۷، ڈانجیل ۱۲/۱۲ ، کفایت المفتی ۲/۲۸ ، جدید مطول ۱۳۳/۱۰)

(۳-۳) مذکورہ دوکا نوں کی آمدنی اسوفت تک مسجد میں صرف کرنا جائز نہیں ہوگا جب تک کہ میونسپل بور ڈ سے اجازت حاصل نہ کی جائے ، یا اس کا معاوضہ میونسپل بورڈ کوا دانہ کر دیا جائے ۔

أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره له لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب الخ. (شامي، الصلاة، باب مايفسد الصلاة، وما يكره فيها قبيل مطلب في أفضل المساجد زكريا ٢ / ٣٥٠ كراچي ٢٥٨/١)

(۵) جن لوگوں نے ایسا کیا وہ سب شرعاً گنہگار ہوں گے ، ان پر لازم ہے کہ جماعت خانہ کا حصہ دوکا نوں سے خالی کر کے مسجد کے حوالہ کردیں اور جو حصہ میونیپل بورڈ کا ہے میونیپل بورڈ کی اجازت کے مطابق اس میں عمل کریں۔فقط واللہ سبحا نہ وتعالی اعلم کتبہ:شبیراحمدقا ہمی عفا اللہ عنہ کتبہ:شبیراحمدقا ہمی عفا اللہ عنہ کتبہ:شبیراحمدقا ہمی عفا اللہ عنہ کا ردمضان المبارک ۱۳۱۰ھ (الف فتوی نمبر:۲۷ راممال)

## مسجد کے نیچے بغرض آمدنی ہال بنا نا

سےوال: [۸۰۳۹]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: که زید کے خاندان کے لوگوں نے اپنی ملکیت کی ایک بڑی جگہ میں سے ایک ٹکڑا مسجد کیلئے وقف کیا کئی برس تک بہ چگہ بغیر تعمیر کے پڑی رہی اسی جگہ پرایک سوکھا کنواں تھا جو تعمیر کیلئے تکلیف دہ تھا، اسے مٹی سے بھر نا ضروری تھا، مگرا خراجات زیا دہ تھے، اسی لئے وقف کرنے والوں اور متولیان نے مشورہ میں طے کیا کہ مسجد کی عمارت کے نیچ بیس معیٹ (تل گھر) بنایا جائے اور تل گھر بنانے کے لئے پانچ فٹ گہرا تمیں بائی چالیس (۴۰۰×۳۰) فٹ کا گڑھا کھود کر اس کی مٹی سے اس سو کھے کنویں کو پاٹ دیا جائے ، اور نیچ کے اس ۴۰٪ ۳۰ کے ہال کو مسجد کی مٹی سے اس سو کھے کنویں کو پاٹ دیا جائے ، اور نیچ کے اس ۴۰٪ مسجد کے اخراجات پورے کئے جائیں ، اور اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ اس ہال میں کوئی بھی غیر شرعی عمل نہ ہونے یائے ، اور باقی کے دنوں میں اس ہال کو مدر سہ کی دینی تعلیم ، دینی جلسہ اور بوقت ضرورت نماز کیلئے بھی استعال کیا جائے ، چنا نچہ اسی طرح تعمیر کی گئی تعمیر کے تقریباً تمام اخراجات بھی واقف لوگوں نے کئے ہیں ، او پر مسجد کی تعمیر کا کام جاری ہے وضو خانہ وغیرہ کا کام بھی جاری ہے انجام سے بھی تک مسجد میں نماز شروع نہیں ہوئی ہے ، دریافت طلب امر ہے ہے ۔

(۱) کیا نیچے کے (۲۰×۳۰) فٹ کے ہال (تل گھر) کومسجد کے اخراجات کی غرض

سے شادی بیاہ کیلئے کرایہ پر دیاجا سکتاہے؟

(۲) اگر جواب ہاں میں ہوتو کیااسی کرایہ کی آمدنی کومسجد کے اخراجات کیلئے خرچ کیاجا سکتا ہے یانہیں؟

المستفتى: نثا راحمه، حاجى عبدالستار، ۱۳۵۳ راسلام پوره، نشاط روژ، ماليگاؤن شلع ناسك،مهاراششر

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: سوالنامه كے بموجب ابھى تك زمين كاوه موتوفه كلڑا خالى پڑا ہواتھا، اوراس پراب مسجد تعمير كى جارہى ہے، تواليى صورت ميں مسجد كے ينچ والے حصه كي تعمير مسجد كى نبيت سے نه كى جائے، بلكہ مسجد كى آمدنى كى نبيت سے كى جائے اور بيا بات بھى يادر كھيس كہ وہ حصه ہميشہ مسجد كى ملكيت رہاكر ہے گا، اور آسميس ايساكوئى پروگرام كرنے سے گريز كرنا چاہئے جوغير شرعى ہوا ور مسجد اور نمازيوں كيكئے فتنه كا ذريعہ بنتا ہو بعض شاديوں میں ڈھول تاشہ باجااورویڈیوفلم وغیرہ کام ہوتے ہیں ،اسطرح کا کوئی پروگرا ماس میں جائز نہ ہوگا، ہاں البتہ مہذب طریقہ سے مہمانوں کو بٹھانے اور کھانا کھلانے کا پروگرام کیا جا سکتا ہے، اور اس کا کرایہ وصول کر کے مسجد میں خرچ کیا جا سکتا ہے، تفصیل (امداد الفتا وك7/4 ميں ملا حظه ہو۔فقط والله سبحانه وتعالیٰ اعلم

الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

كتبه بشبيرا حمه قاسمى عفاالله عنه ۸رر بیجالثانی ۱۳۳۱ ھ (الف فتوى نمبر:۱۳۸۸۵۰۰۰)

## مسجد کی دوکان کوکرایہ بردینے سے متعلق چندسوالات کے جوابات

**سوال**: [۴۰۴۸]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ سجد کی آ راضی میں ۴ ردو کا نیں تغمیر کی گئیں ہیں، ۱۳ ردو کا نیں ایک صاحب نے کرایہ پر لی ہیں،اور مبلغ ۲۵ رروپیه ما ہوار کرایہ کے حساب سے ۱۵ رسال کا کرایہ پیشگی ادا کر دیا اورایک دوکان میں نے مبلغ ۲۵ رروپیہ ماہوار کرا یہ پر لی اور ۵ ارسال کا کرا پر پیشگی ا دا کر دیا اور کمیٹی سے تحریر لکھوالی میں سعودیہ عربیہ کا روباری سلسلہ میں جلا گیا، میں نے اپنے چیا کو مبلغ • سررو پیہ ما ہوار کرایہ پر دیکر بٹھادیا اور میں وہ کرایہ وصول کرتارہا۔

میرےاورمیرے بچاکے درمیان اختلاف پیدا ہوا میں نے دوکان خالی کرنے کو کہا میرے چچانے انکارکر دیا شمیں ۳رثالثوں نے بیہ فیصلہ دیا کہ کہ مبلغ ۵رہزاررو پہیہ میرے چپامجھکو دیدیں اور ۵ کے روپیہ ماہوار کرایہ سجد کودیدیں اگر چہ میں اور میرے چیا راضی نہ تھے،مگرمجبورًا مجھ کواور چیا کویہ فیصلہ منظور کرنا پڑا ،ا سکے بعد اربا ب تمبیٹی مسجد نے میرے چیا کومبلغ ۵ کے رو پییا ہوا رکر ایہ پر دیدی اور تحریر ککھدی اور اب سمیٹی مسجد میرے چیا سے مبلغ ۵۷ررو پیہ ما ہوا ر کرا یہ وصول کررہی ہے، جبکہ۳؍ دو کا نوں سے مبلغ 7/۷؍روپیہ ہی وصول کئے جار ہے ہیں۔

(باعثاستفسارمندرجهذبل امورين)

(۱)اس طرح مبلغ ۵ کرر و پیدمبرے ججا سے جو وصول کئے جارہے ہیں ،وہ مسجد میں

خرچ کر نادرست ہے یانہیں؟

(۲)ان۵۷رو پیدکامین مستحق ہوں یانہیں؟

(۳)ا بتک جو ۵۵رر و پییروصول کئے جارہے ہیں ،اگرمسجداس کی مستحق نہیں وہ رقم السیاں میں نہدیوں

مسجد سےواپس لیجائے یانہیں؟

(۴) کیا بیکرایه دارکسی اور شخص کوکم و بیش کرایه پرد سسکتا ہے یانہیں؟

المستفتى: حاجى تسليم احمقريثى، محلّه افغانان شركت،معرفت محم محفوظ الرحمٰن غفرله مهتم مدرسه رحمانيه، شركت

بإسمة سجانه تعالى

الجهواب وبسالله التوفيق: دووجهول سيمسجد كي دوكانول كي كرايداري

موجودہ کرایہ داروں سے ختم کرناواجب ہے!

(۱) مسجد کی جائداد کوایک آ دمی کے ہاتھ ایک سال اور زیادہ سے زیادہ ۳ رسال اس مرکز میں مند

سے زائد کرایہ پردینا جائز نہیں ہے۔

(۲)مسجد کی دوکانوں کا کرایہ موجودہ زمانہ کے اعتبار سے کم ہی نہیں بلکے غیب فاحش ہے!

قيل تقيد بسنة مطلقاً وبها أى بالسنة يفتى فى الدار وبثلاث سنين فى الأرض (إلى قوله) قلت لكن قال أبو جعفر الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود ويؤجر بأجر المثل فلا يجوز بالأقل وفى الشامية وعليه الفتوى

الخ. (الدر المختار مع الشامي، الوقف، فصل يراعي شرط الواقف في إجارة زكريا ٦٠٥/٦،

كراچى ٢/٢٠٤، مجمع الانهر، دار الكتب العلمية بيروت ١٤/٣، ٥، مصرى قديم ٦٩/٢،

الفقه الاسلامي و أدلته ، دارالفكر ١٠/ ٩٨٩ ٧، هدى انثرنيشنل ديو بند٨/٣٣)

نیزیه بھی ناجائز ہے کہ کرایہ دارکسی دوسرے کو کرایہ پردیدے بلکہ آپوسعودیہ جاتے

وقت مسجد کے حوالہ کر کے جانا چاہئے تھا۔ ( فناوی کی جیمیہ ۳/ ۲۵۷ )

(۱) درست ہے۔ (۲) مسجد ہی اسکی مستحق ہے۔ (۳) نہیں لی جائیگی۔ (۴) جو بھی

زياده كرابيديگااس كوديني چاہئے۔فقط والله سبحانه وتعالیٰ اعلم

کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۸ رشوال ۱۲۰۸ه (الف فتو کی نمبر :۹۵۲٫۲۲۴)

## مسجد کی دو کان اور مکان کرائے پر دینا

سوال: [۸۰۴]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: که زید مسجد کی دوکا نوں میں سال ہاسال سے کرایہ دارہے ،ایک دوکان میں بذات خود کا روبار کرتا ہے، اورا یک دکان میں اشتراک کر کے مختلف شکلوں میں دوکان پر کا روبار کرتا کراتا رہتا ہے، اب ایک دوکان خالی ہونے کی بناء پر مندرجہ ذیل شرائط پر اشتراک واخوت با ہمی کیساتھ شرعی جدو

جہدمیں پاک وصاف کار وہار کرناچا ہتاہے ،اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے۔

(۱) ید که زید کراید دار ب کراید نامه ای کے نام رہے گا؟

(۲) یه که زید بچاس ہزارا درعمرو بکرایک ایک لاکھ مالیت لگا نیں گے؟

(۳) یه که دوکان میں موجود جز وی فرنیچر زید کا ہے اس کا رہے گا ،اورحسب ضرورت مزید فرنیچر عمر و بکر لگائیں گے ،اور وہ انھیں کاہو گا؟

(۴) یه که دو کان میں زید جزوی طور پر ہی وقت دیا کر سے گا، اور عمر و بکر حسب

ضرورت جان لگائیں گے،اورمزید مال کی ضرورت پڑنے پرحسب ضرورت جان وگنجائش زیدعمر وبکرمشور ہ کرکے لگایا کریں گے؟

(۵) په که بيداشتراک حسب موقع وضرورت تاعمريا تاضر ورت ہوگا،اورکسی وقت يا

مدت کی کوئی قیدنه ہوگی؟

(۲) یہ کیدوکان کا کرایہ دبجلی جرنیٹر وغیرہ کے تمام اخراجات فرم کے ہونگے اور کرایہ جو

مسجد کی طرف سے طے شدہ ہے وہی فرم اداکرتی رہے گی ،اوررسیدزید کے نام ہی کٹتی رہے گی؟

(۷) مید که مال کے نفع ونقصان کے نتیوں برابر کے شریک ہوں گے؟ (۸) مید که زید کرامیہ دار کو مسجد کمیٹی سے اجازت کے بغیر اپنی کرامیہ داری میں خالی دوکان پر مزید شرکت دار بنانے کی شرعی اجازت ہے یانہیں؟ اور میشرکت دوکان کی کرامیہ داری میں صرف فرم کی طرف سے ادائیگی کرامیہ داری وکار وبار میں ہوگی؟ کرامیہ دارمندرجہ بالا طریقہ پرزید ہی رہے گا؟

المستفتي: حبيب الرحن انصاري مُحلَّه قاضيان شير کوٹ، بجنور باسمه سبحانه تعالی

البحواب وبالله التوفیق بمبحد کی ملیت کی دوکان اور مکانوں کوالی شراکط کی بنیاد پر کراید دارکو مالکانہ تصرف کا حق حاصل ہوجائے ، سوالنا مہ میں جس انداز سے کرایدداری کا ذکر کیا گیا ہے، وہ مالکانہ تصرف کے مرادف ہے، اس لئے مبحد کی ملیت کی جائیداد کوسوالنامہ میں مذکورہ شراکط کے ساتھ کراید پر مبحد کا دینا جائز نہیں ہے، بلکہ منجا نب مبحد الی شرطیں لگا نا ضروری ہیں، جن شراکط کی بنیا د پر مبحد کا مالکانہ جن مکمل باقی رہے، اور مسجد جب چاہے کرایددار سے خالی کراسکے اور جب چاہے کراید بڑھا کی بنیاد مالکانہ جن میں اور کراید بڑھانے میں اور کراید بڑھا اختیار حاصل مونا لازم ہے، اور کراید دارکو گئی اختیار اس سلسلہ میں حاصل نہیں ہونا چاہئے ، اگر کراید داری کی مونا لازم ہے، اور کراید دارکی تبدیلی ہونی جاہئے ، اگر کراید داری کی مراحت ہونی چاہئے ، اگر کراید داری کی مراحت ہونی چاہئے ، اگر کراید داری کی مراحت ہونی چاہئے ، انسلط نہ جمائے۔ کہ ہرتین سال میں کراید دارکی تبدیلی ہونی چاہئے ، تا کہ کراید داراس میں اپنا تسلط نہ جمائے۔ کہ ہرتین سال میں کراید دارکی تبدیلی ہونی چاہئے ، تا کہ کراید داراس میں اپنا تسلط نہ جمائے۔ کہ ہرتین سال میں کراید دارکی تبدیلی ہونی جاہئے ، تا کہ کراید داراس میں اپنا تسلط نہ جمائے۔ کہ ہرتین سال میں کراید دارکی تبدیلی ہونی جاہئے ، تا کہ کراید داراس میں اپنا تسلط نہ جمائے۔ و بھا أی بالسنہ یہ فتی افعی المدار و بشلاث سنین فی الارض — قال أبو

ربه الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود لتحقق المحذور المار فيها هو أن طول المدة يؤدى إلى إبطال الوقف . (شامى، الوقف، فصل يراعى شرط الوقف في إجارته زكريا٦٠٥ تا٧٠٦، كراچى ٤٠٢،٤٠٠/٤)

ولم تزد في الأقاف على ثلاث سنين في الضياع وعلى سنة في غيرها (درمختار) وفي الشامية: وكذا أرض اليتيم - وأكثر كلامهم على أنه المختار المفتى به لو جو دالعلة فيهما، وهي صونهما عن دعوى الملكية بطول المدة. (شامي، كتاب الإجارة، زكريا ٩/٨، كراچي ٦/٦)

تاہم سوالنامہ میں شرکت کی جوشکل بیان کی گئی ہے، وہ شرکت فی العنان کے دائر ہے میں آتی ہے، لیکن اس کی صحت کیلئے شرط یہ ہے کہ جس شریک کا جتنا مال لگا ہواس کو اتنا ہی فیصدی نقصان بر داشت کرنا پڑے، لہذا یہ شرط لگانا کہ نقصان میں برابر کے شریک ہوں گے، پیشر طباطل ہے، بلکہ نقصان میں اپنی حصہ داری کے اعتبار سے شریک ہوں ، اور باقی شرائط جوسوالنا مہ میں بیان کی گئیں ہیں، ان کیساتھ شرکت درست ہے، اور مسجد کی کرایہ داری سے مذکورہ شرکت کا معاملہ بالکل الگ ہے، یہ معاملہ سی بھی جگہ پر کیا جاسکتا ہے، اس کو مسجد کی کرایہ داری کیساتھ جوڑنا ہے موقعہ ہے۔

اشتركا فجاء أحدهما بألف والآخر بألفين على أن الربح والوضيعة نصفان فالعقد جائز ، والشرط في حق الوضيعة باطل، فإن عملا وربحا فالربح على ماشرطا، وإن خسرا فالخسران على قدر رأس مالهما. (فتاوى عالى مگيرى ، كتاب الشركة ، الباب الثالث في شرطة العنان، الفصل الثانى في شرط الربح الوضيفة وهلاك المال زكريا قديم ٢٠٠٢، حديد٢/٣٢) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمد قاسمى عفا الله عنه الوضيفة وهلاك المال وكريا قديم ٢٠١٢، ٥٠٠ جديد٢ / ٣١ من المرتج الاول ١٩٢١ه و المرتج الاول ١٩٢١ه

## وقف کی جائیدا د کا کراییس تناسب سے ہو

سوال: [۸۰۴۲]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہایک مسجدتھی ، جو پرانی نہیں تھی ،اس مسجد کا نقشہ بدلنے کیلئے دو بارہ تغیر کرانے کی وجہ سے مسجد کو شہید کر کے تغییر ی کام ہورہا ہے ، اس مسجد کی سات دوکا نیں تھی ، اور پرانے کرایہ

داردو کا نیں چلا رہے تھے، ان دوکا نوں سے ائے اہل وعیال کا گزارہ چل رہا تھا، جب مسجد کی لمیٹی نےمسجد کا کام شروع کرانا چاہا تو دو کا نداروں سے کہا کہ ہم مسجد کود وبارہ تعمیر کرانا چاہتے ہیں ،آپ لوگ دو کانیں خالی کر دیں ، دو کا ندار حضرات نے مسجد تمیٹی کے متو لی صدر خزانجی ممبران سے کہا کہ آپ لوگ ہمکو ایک تحریر لکھت روپ میں عنایت فر مادیں انھوں نے دو کا ندار حضرات سے کہا کہ آپ لوگ اللہ پر بھروسہ رکھیں ہم لوگ آپ کو دو کا نیں دوبارہ بناشرط واپس دیں گے ، ہم لوگوں نے یہ بات سکر دو کا نیں خالی کردیں ،اس وقت مسجد کا اور دوکا نوں کا تغییری کا مکمل ہوگیا ہے ،تو ہم نے کہا کہ اب ہمکو دو کا نوں کی جانی دیدواب مسجد کی تمیٹی کے کار کنان ہمکو جواب دیتے ہیں، کہ اب ہمارے پاس کرایہ دار آ رہے ہیں، ہم لوگ پرانے کرایہ دار ہیں اور • کے او کے ہیں، ان دو کا نوں کا کرا ہیں ۳۰ ررویئے ماہ سے بڑھتے بڑھتے ۰۰ ۲ ررویئے ماہ وار ہے ،اور ہم لوگ ان دو کا نوں سےاینے اہل وعیال کا گزارہ کررہے تھے، وہ کا فی عرصہ سے بند ہو گیا،اور یہلوگ پرانے کرایہ داروں کو دوکانیں دینانہیں جاہتے، بیمسجد کے کارکن لوگ ہماری روزی روٹی چھین رہے ہیں،اللہ کے گھر کا سہارالیکر کہاللہ روزی دیتا ہے، یہ چھین رہے ہیں،میری آ پمفتیان کرام سے عرض ہے کہ آ پ قر آن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرما ئیں؟ آپ کی عنایت ہوگی؟

المستفتي:معراج، محلّه مقبره، بإزاروالي مبجد، مرادآ باد

باسمة سجانه تعالى

البعدواب وبالله التوفیق: مسجد کے متولی اور ذمه داران پرانے کرایہ داروں کو وعدے کے مطابق دوکا نیں کرایہ پردینے کیلئے آ مادہ ہیں، جیسا کہ سوالنامہ سے واضح ہے کیکن ساتھ میں اس زمانہ کے متعارف اور مناسب کرایہ کا مطالبہ کیا ہے، یہ مطالبہ سجے اور آئندہ کیلئے بھی ذمہ داروں پرلازم ہے کہ ہرزمانہ کے مناسب کرایہ بڑھاتے جائیں، ورنہ مسجد کی حی تلفی ہوگی، اور ذمہ داروں پرلازم ہے کہ

مسجد کی جائیدا داوراس کے حقوق کی حفاظت کریں ، اور کرایہ داروں کا یہ کہنا''کہ ہم لوگ اپنے اہل وعیال کا گزارہ کررہے تھے ، اوروہ کا فی عرصہ سے بند ہو گیااور مسجد کے کارکن مسجد کا سہارا لے کر ہماری روزی روٹی چین رہے ہیں''غلط ہے ، بلکہ کرایہ داروں نے اب تک مسجد کاحق مارا ہے ، اور مسجد کی حق تلفی کر کے بچوں کی روزی روٹی کا انتظام کہاں تک درست ہوسکتا ہے ، بلکہ مناسب کرایہ کے ذریعہ مسجد کاحق مسجد کود ہے کراپنے کہاں تک درست ہوسکتا ہے ، بلکہ مناسب کرایہ کے ذریعہ مسجد کاحق مسجد کود ہے کراپنے ہوگا ، نیز مسجد کمیٹی کیلئے مناسب یہی ہے کہ قانون ہند کے مطابق اار مہینے کا اگر بہنٹ مرکبا کریں اور ہرسال اسکی تجدید کیا کریں تا کہ کوئی کرایہ دار مناسب کرایہ ادا کرنے میں آنا کانی کر ہے تو اس سے دوکا نیں آسانی کے ساتھ خالی کرائی جاسکیں اور دوسروں کومناسب کرایہ یرد ہے کیس ، اور مسجد تی تقی خالی کرائی جاسکیں اور دوسروں کومناسب کرایہ پرد سے کیس ، اور مسجد تی تائی کے ساتھ خالی کرائی جاسکیں اور دوسروں کومناسب کرایہ پرد سے کیس ، اور مسجد تی تائی کے ساتھ خالی کرائی جاسکیں اور دوسروں کومناسب کرایہ پرد سے کیس ، اور مسجد تی تائی کے ساتھ خالی کرائی جاسکیں اور دوسروں کومناسب کرایہ پرد سے کیس ، اور مسجد تی تھی سے حفوظ رہے ۔

ولوآجر الناظر بدون أجر المثل يلزم مستأجر ها تمام أجر المثل عند بعض علمائنا وعليه الفتوى، قيل: إن استأجر داراً لوقف بمدة طويلة إن كان السعر بحالها حيث لم يزد ولم ينقص يجوز وإن غلا أجر مثلها يفسخ العقد ويجد دثانيا، وكذا إذا استأجر ها إلى سنة فغلا السعر بعد مضى نصف السنة يفسخ العقد ويجب المسمى ويجدد ثانيا. (مجمع الانهر، كتاب الإحارة، دارالكتب العلمية يروت ٢٥١٤، مصرى قديم ٢٩٨٢)

وإن كانت الزيادة أجر المثل فالمختار قبولها فيفسخها المتولى، فإن امتنع فالقاضى ثم يؤجر ها ممن زاد: فإن كانت داراً أو حانوتاً أو أرضا فارغة عرضها على المستأجر فإن قبلها فهو أحق ولزمه الزيادة من وقت قبولها فقط. (درمختار مع الشامى، الإجارة، مطلب في بيان المراد، بالزيادة على أحر المثل زكريا ٢٤/٣، ٢٥) فقط والترسيجانه وتعالى اعلم

الجواب سیحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۲۹ ۱۳۳۵/۱۱ ه کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۷ زی الحجه ۱۴۳۵ه (الف فتوی نمبر:۱۸۷۱ ما ۱۷

### مسجد کی دوکان کا کرایه بروها نا

سوال: [۳۹۰۸]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سجد شیخوں والی کی کئی دوکا نیں ہیں، ایک دوکان تقریباً ہیں سال سے میرے پاس کرایہ پرہ، اوررسید بھی میرے ہی نام سے ٹتی چلی آرہی ہے اب متولی صاحب نے کرایہ زیادہ حاصل کرنے کے لاکچ کی بناء پر رسید میرے بیٹے کے نام کاٹ دی اور کرایہ ۱۹۰۰ روپیہ وصول کرلیا، جبکہ دیگر اور دوکانوں کا کرایہ اب ۱۹۰۸ روپیہ ہم نے دریافت یہ کرنا ہے، کہ جودوکان میرے نام کرایہ پر ہیں سال سے ہے اب جبکہ ہم نے کرایہ داری ختم نہیں کی توبیٹے کے نام رسیدکا ٹنا کیسا ہے؟ رسید باپ ہی کے نام کا ٹنی چاہئے، یا باپ کا نام ختم کر کے بیٹے کے نام رسیدکا ٹنی جاسکتی ہے، جبکہ دیگر دوکانوں کے برابر باپ بھی کرایہ دینے کو تیار ہے، مسجد کے مسولی اور کمیٹی والوں کا پیٹر دوکانوں کے برابر باپ بھی کرایہ دینے کو تیار ہے، مسجد کے متولی اور کمیٹی والوں کا پیٹر دوکانوں کے برابر باپ بھی کرایہ دینے کو تیار ہے، مسجد کے متولی اور کمیٹی والوں کا پیٹر نام خان ہے بانہیں؟ شری حکم تحریفر ما کیں؟

المستفتى:عبدالعزيز، ٹانڈه، رامپور

### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق جمیداور دیگراوقاف کی جائیداد کواتی طویل مدت کیلئے کرایہ پردیناممنوع ہے، زیادہ سے زیادہ تین سال کے معاہدہ کی گنجائش ہے، اور زمانہ کی رفتار کے ساتھ ساتھ مسجد کی تمیٹی کوکرایہ میں بار باراضا فہ کرنا جائز ہے، لھذا اگر باپ کومطلع کرنے کے باوجود کرایہ میں اضا فہ ہیں کیا ہے، اور بیٹا بجائے ڈیڑھ سورو پیہ کے چارسور و پیہ دینے تیار ہے، تو مسجر کمیٹی کو بجائے باپ کے بیٹے کو کرایہ پردینا جائز ہے۔

من استأجر داراً كل شهر بدرهم فالعقد صحيح في شهر واحد فاسد في بقية الشهور إلا أن يسمي جملة الشهور معلومة فان سكن ساعة من

الشهر الشانى صح العقد فيه وليس للمواجر أن يخرجه إلى أن ينقضى وكذلك كل شهر سكن في أوله. (هدايه ، كتاب الإجارة ،باب الإجارة الفاسدة اشرفى ٢٠٢/٣، قدورى / ١٠٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۹،۵۰۳۰ ه

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۳۰۰ جمادی الاولی ۱۳۱۹ هه (الف فتوی نمبر: (۵۷۸۹/۳۳)

### مسجد کی دوکان کا کرایه بروهانا

سوال: [۲۰۲۸]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ میں کرایہ دارمحلّہ قاضی باغ کاشی پورکا ہوں ، جس کا پچھلا کرایہ ۱۲۰رو پیہ چلا آرہاہے، اب بنگ کم مسجد پر تسلط ہے جس کی وجہ سے وہ اپنارعب جمائے ہوئے یہ کہتے ہیں، کدا گرآپ مسجد کی دوکان میں رہنا چاہتے ہیں، تو اپنا کرایہ چارسور و پیہ مہینہ د بیحیے نہیں تو خالی کرد بیحی اگر آپ نے چارسور و پینہیں دیا تو ہم سامان نکال کر پھینک دیں گے، جب کہ ہم کوسی طرح کی کوئی سہولت وغیرہ مسجد کی کمیٹی نہیں دیتی اور یہ سب کام اپنے ہاتھ سے کرانے پڑتے ہیں، اور ہر ماہ کرایہ وقت پر ادا کرتے ہیں، ایسی حالت میں آپ سے درخواست ہے کہ احکام شریعت کی روشنی میں جو ابتح رفر مائیں؟

المستفتى:شرافت حسين، محلّه قاضى باغ، اليكٹريش، كاشى پور

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق : مسجد کی جائیدا دکے بارے میں شرعی تھم یہی ہے کہ زمانہ اور حالات کے اعتبار سے موجودہ زمانہ میں ایسی جائداد کا عام طور پر جو کرایہ ہوسکتا ہے، اس سے کم میں کرایہ پر دینا جائز نہیں ہے، الہٰ ذااگر مذکورہ دوکان چارسورو پیہ کرایہ کے لائق ہے تو فر مہداران مسجد کیلئے اس سے کم میں کرایہ پر دینا جائز نہیں ہے، اور مثل کرایہ نہ دینے پر آپ سے دوکان خالی کرانے کے مجاز ہیں۔

و لا يوجر الوقف إلا بأجر المثل حتى لو آجر بدون أجر المثل لزمه السمامه بالغا بلغ و عليه الفتوى. (مجمع الانهر ، كتاب الوقف، فصل دارالكتب العلمية ييروت ٧/٢٥، مصرى قديم ١/٠٥، الدر مع الرد، مطلب في إجارة الطويلة بعقود ، زكريا ٢/٨٠٦، كراچى ٤/٢٠٤)

ولا تـجوز إجارة الوقف إلا بأجر المثل الخ. (هنديه ، الباب الخامس في ولاية الوقف ، قديم٢ / ٢ ، حديد٢ /٣٨٧) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۸رجها دی الثانیه ۱۲۱۱ه (الف فتولی نمبر:۲۲۵ ۲/۲۲)

## مسجد کے کمرہ میں مدرس کا بلا کرا بیر ہنا

سوال: [۸۰۴۵]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سجد میں مسجد ہی کی رقم سے امام صاحب کیلئے کمرہ بنایا گیاتھا، اس میں امام صاحب اپنے اہل وعیال کیساتھ اپنے نجی مکان میں چلے گئے اب اس جگہ میں مدرسہ کے دومدرس کا مع اہل وعیال کیساتھ اپنے نجی مکان میں چلے گئے اب اس جگہ میں مدرسہ کے دومدرس کا مع اہل وعیال کے بغیر کرائے کے اس حالت میں رہنا کہ مسجد کی بجلی پانی اور دوسری چیزوں کے ذریعہ فائدہ اٹھاتے ہوں، اوران کی طرف سے پچھالیے کا میں پائے جارہے ہوں، وران کی طرف سے پچھالیے کام پائے جارہے ہوں، جس کی وجہ سے پولیس کے ذریعہ مسجد کی بے حرمتی کا اندیشہ ہو کیسا ہے؟ مثلاً مدرس کا سالا اسی حجرہ میں لڑکی بھگا کر لے آیا؟ شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتى: حاجى جاويد، أعظم، رشيد احد، محلّه حاجى پور، ضلع: فيرور آباد

#### باسمة سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: اگرمدرسه مسجد سے منسلک ہے تو ایسی صورت میں مسجد کے جرے میں مدرس کی رہائش میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر مدرسه مسجد سے منسلک نہیں ہے، بلکہ دونوں الگ الگ ہیں، اور دونوں کا انتظام بھی الگ الگ ہے تو ایسی صورت

میں بغیر کرایہ کے مسجد کے حجرہ میں مدرس کی رہائش درست نہیں ہے، ہاں البنۃ اگر مدرس وہاں اکثریت میں بیٹر کی ایک میں میں میں میں ایک میں میں میں

پرر ہائش اختیار کرنے کے ساتھ نماز بھی پڑھادیتا ہے، تو بلا کراید ہائش جائز ہے؟ ولا تجوز إعارة الوقف والإسكان فيه. (هنديه ، الباب الباب الحامس

ولا تجوز إعارة الوقف والإسكان فيه . (هنديه ، الباب الباب الخامس زكريا قديم ٢/٠ ٤٢، حديد٢/٣٨٧)

وليس للقيم أن يسكن فيها أحداً بغير أجو. (تاتار خانية، الفصل السابع، تصرف القيم في الأوقاف زكريا\/٢٧، رقم ١٢٢٢، المحيط البرهاني ، المحليس العلمي ١٩/٩، رقم: ١١٠٠، هنديه ، زكرياقديم ١١٨/٤، حديد ٣٨٦/٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمد قاسمي عفا الله عنه الجواب صحح: الجواب محمد الجواب محمد الجواب محمد الجرام الحرام المحرم الحرام المحرم الحرام المحرم الحرام ١٠٩١/٣٠١ه (الف فتولى نمبر: ١٠٩١٢/٣٠)

مسجد کی دوکا نیں کم اجرت میں کرائے پردینا

سوال: [۲۹۰۸]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے شہرکامٹی میں جو جامع مسجد گری بازار تمبا کو میں ہے، اس میں جو کرایہ دار ہیں وہ پانچ سال سے کرایہ نہیں دے رہے ہیں، کرایہ دار میں سے کوئی دس سال سے ہے کوئی پندرہ سال سے ہے کوئی ہیں سال سے ہے آج سے تقریباً پانچ سال پہلے پرانی کمیٹی نے ان سے ۲۵۰ سروپیے کرایہ طلب کیا تھا، جو دو کا نداروں نے دینے سے انکار کیا پھرا کی اور ثالث کمیٹی نے ان دونوں کے نیچ میں آئے فیصلہ کیا کہ دونوں پارٹی کے متعلق ثالث جو فیصلہ دے اس کوما نیں گے ، ثالث کمیٹی کے فیصلہ کوچونکہ ہر دوفریق ماننے کیلئے تیار تھے، اسلئے ثالث کمیٹی نے دونوں سے ، ثالث کمیٹی کے فیصلہ کوچونکہ ہر دوفریق ماننے کیلئے تیار تھے، اسلئے ثالث کمیٹی نے دونوں سے ایک کورے کاغذ پر دستخط لے لئے اور فیصلہ دیدیا کہ دوکا ندار دوسو پچاس رو پٹے مہینہ دیں گے، لیکن پھر دوکا نداروں نے اس بات سے انکار کردیا اور بات طے نہیں ہوئی پھر مارچ ۱۹۹۱ء میں دوسری کمیٹی آئی اس نے اپنی طرف سے دوسو رو پیم مہینہ کرایہ طے کیا، اور ٹیکس مسجد کی طرف رکھا اس پر بھی وہ راضی نہیں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم

پرانے کرایہ میں کچھ بڑھا کردیں گے، ان کا پرانا کرایہ کسی کا ۴۲،کسی کا ۲۰،کسی کا ۲۸،کسی کا ۲۸،کسی کا ۲۸،کسی کا ۲۸،کسی کا ۲۳،کسی کے دان دوکا نداران نے غیر مسلموں سے ساز باز کرر تھی ہے ، اور ان کے اشارے پر کام کررہے ہیں، کیاایسے دوکانداروں کورکھنا چاہئے یا خالی کروانا چاہئے ،عام مسلمانوں کا کہنا ہے کہ خالی کروانا چاہئے ،اب آپ جوفیصلہ دیں گے،انشاءاللہ اس پرہی عمل ہوگا؟

المستفتى: محمد اسلم لهارو ،معرفت: مفتى عتيق الرحمٰن مدرسهاسلاميه دارالعلوم ، كاميڻي، ناگپور ،مهاراششر

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: اس علاقه کی تمام دوکانوں کوجتنی اجرت میں کرایہ پر دیاجا تا ہے، اس سے کم اجرت پر مسجد کی موقو فیز مین اور دو کا نیں کرایہ پر دینا جائز نہیں ہے، لہٰذااگر کوئی پہلے سے موجود کرایہ داراتنی اجرت دینے سے انکار کر دیتو اسے خالی کروا دینا چاہئے، کیونکہ اس سے وقف اور مسجد کا بڑانقصان ہے۔

ويؤ جربأ جر المثل فلا يجوز بالأقل أي لايصح ايجار الوقف بأقل من أجرة المثل إلا عن ضرورة . (شامى، الوقف، مطلب لايصح ايجار الوقف، المؤلل من أجرة الاعن ضرورة ، زكريا ٦٠٨٦، كراچى ٢٠٤، هنديه زكريا قديم ٢/٩٤، حديد ٢/٣٨٧، مجمع الأنهر ، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٧٩٥، مصرى قديم ١/٠٥٧) فقط والله بيجا نه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۹رجمادی الاولی ۱۳۱۷ه (الف فتوی نمبر: ۴۸۳۲/۳۲)

چندہ کی شرط لگا کرمسجد کا کمرہ کم کرایہ پردینے کاحکم

سوال: [۷۰/۸]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی جائیداد میں ایک کمرہ خالی ہے، کمیٹی والوں نے بیہ طے کیا ہے، کہ جو کمرہ لینا چاہے اسے ببلغ پندرہ ہزاررو پئے ۱۵۰۰ / مسجد میں چندہ دینا ہوگا، قم دینے کے وض میں اس گھر کا کرایہ ۱۵۰ ررو پیدر کھا گیا ہے، جبکہ اس وقت اس کا کرایہ ۱۵۰۰ رو پئے ہونا چاہئے، کیا کمرہ کے وش میں مسجد میں بیدرو پئے لینا درست ہے؟ اگر کوئی شخص آ کر بیہ کہے کہ بیہ کمرہ مجھے دید بیجئے میں مسجد کو پندرہ ہزار رو پید چندہ دول گا مگر کرایہ ۱۳۰۰ رو پید دول گا، جبکہ اس کا کرایہ چارسورو پئے ہونا چاہئے تھا، کیا اس شرط پر چندہ کی بیرقم لینا درست ہے؟ شریعت کی نظر میں اس کی کیا حقیقت ہے واضح فرما کیں؟

المستفتى: وييم احمه ، كانكى ناره

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: پندره ہزارروپیہ چنده دینے کی شرط کے ساتھ مسجد کا کمرہ کچھر قم کم کرکے کراہہ پر دینااز روئے شرع درست نہیں ہے، کیونکہ بیشرط شرط فاسد ہے، لہذااس شرط کے بغیر کرایہ داری کا معاملہ کیا جائے، اور کرایہ دارسے پورے چارسو رو پیہ کرایہ مقرر کیا جائے۔

تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع يفسد ها...... كشرط طعام عبد وعلف دابة ومرمة الدار ...... (شامى، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة ، زكريا ٩/٦٤، كراچى ٢/٦٤)

ويؤ جر بأجر المثل فلا يجوز بالأقل . (الدرمع الرد، الوقف، مطلب لا يصح إيجار الوقف بأقل ، (الدرمع الرد، الوقف مطلب لا يصح إيجار الوقف بأقل ، زكريا ٢٠٨/٦، كراچى ٢٠٤، هكذا في الفقه الإسلامي وأدلته ،دارالفكر مجمع الانهر ، دارالكتب العلمية بيروت ٢٦٩/٢، مصرى قديم ٣٦٩/٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۵/۲۳۲/۲ه کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۰ رصفر ۱۹۳۲ه (الف فتوی نمبر:۱۰۲۹۲/۳۹)

## مسجد کے کرایہ دار سے مرمت وغیرہ کی شرط لگانا

**ســـوال**:[۸۰۴۸]: کیا فرماتے ہیںعلاءکرام مسَلہ ذی<u>ل کے بار</u>ے میں : کہ ہمارے محلّہ کی مسجد کا ایک مکان ہے جو نا قابل رہائش ہے ، اب متولی صاحب اس کو کرایہ پر دینے کی بات کررہے ہیں کیکنان کی شرائط یہ ہیں ، کہ جومکان کرایہ پر لیے گا اس کو مکان ا زسرنونتعمير كرنا ہوگا ، اورنتمير ہونے كے بعد بنانے والے كا اس مكان ہے كوئی تعلق نہ ہوگا ، وہ م کان مسجد ہی کی ملکیت میں رہیگا اور نیز اس کواپنی لگائی ہوئی لا گت کوواپس لینے کا بھی حق نہ ہوگا، دوسری شرط بیہ ہے کہ کرا بی<sub>ہ</sub> بر<u>لینے</u> والے کو ایڈ وانس رویئے جمع کرانے ہوں گے، جو نہ تو کرایہ میں کٹیں گے اور نہ ہی مکان خالی کرنے پرواپس ملیں گے ، پیشرا نظ متولی اور مسجد کی تشمیٹی نے طے کی ہیں،اب بعض لوگ ماہانہ کراییہ • • • ارر ویپیراورایٹر وانس ڈھائی لا کھر ویپیر دینے کو تیار ہیں ، اوربعض لوگ کرا ہی<sup>ہ و دو</sup> ہرروپیہاورایڈوانس بچیس ہزار رویئے دینے کویتار ہیں، تواب دریافت بیکرناہے، کہ تولی مسجداور کمیٹی کا مذکورہ شرط لگا نا درست سے یانہیں؟اور متولی اور تمیٹی والوں کو مذکورہ کرایہ داروں میں سے کس کوکرایہ پر دینا چاہئے ، کرایہ کم اور ایڈوانس زیادہ دینے والوں کو یاایڈوانس کم اور کرایہ زیادہ دینے والوں کوشریعت کی روشنی میں جواب عنايت فرما نين؟

المستفتى: خليفهُ مُراسلم قريثى، فيل خانه، مراد آباد

بإسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: (۱)متولیا ورمسجدک ذرمداروں کا پیشرط لگانا که کراییدار پرلازم ہوگا، که مکان کواز سرنونقمبر کرےاورتقمبر کا خرچه یانقمبر کے ملبہ کوواپس لینے کا کراییدار کوئن نہ ہوگا، یہ غیر شرعی شرط ہے،الیی شرط لگانا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کا حق ہوگا کہ یا تو تعمیر کاملبہ واپس لے لے یامسجداس کی قیمت ادا کرے۔

ولو استأجر أرضا موقوفة وبني فيها حانوتاً وسكنها ....... ثم ينظر إن كان رفع البناء لايضر بالوقف فله رفعه، لأنه ملكه وإن كان يـضـر بـه فليس لهُ رفعه ، لأنه و إن كان ملكه فليس لهُ أن يضر بالوقف ثم إن رضي المستأجر أن يتملكه القيم للوقف بالقيمة مبنياً أو منزوعاً، أيهما ماكان أخف يتملكه القيم. (البحرالرائق، الوقف، زكريا ٥/٨٩٩،كوئته ٥/٢٣٧، المحيط البرهاني، المجلس العلمي ٩/٣٥، رقم: ١١٠٥١، تاتار خانية ،زكريا ٨ /٧٣، برقم:١١٢٤٧)

رجل استأجر أرضاً موقوفة ، وبني فيها حانوتاً وسكنها ..... فبعد ذلك رفع البناء إن كان لايضر بالوقف فللباقي رفعه، وإن كان يضر ليس لهُ رفعه فبعد ذلك، إن رضيٰ المستأجر ان يتملكه القيم مبنياً أو منزوعاً أيهما كان أقل فيهما. (هنديه ، الوقف، الباب الخامس ، زكرياقديم٢ /٢ ٢٤، حديد ٣٨٨/٢)

(۲) اور بیشر طبھی ناجائز شرط ہے کہایڈوانس روپیہ جوجمع ہوگاوہ نہکراہیہ پر لگے گا اور نہ زرضانت کے طوریر خالی کرتے وقت واپس ملیگا،اب رہی ماہا نہ کرایہ کی بات تو اس کے بارے میں متولی اور کمیٹی کےلوگوں کواختیار ہے کہ مسجد کے فائدہ کے لئے زیادہ سے زیادہ کرایہ پردیاجائے،اوراس بات کا بھی خیال رکھاجائے، کہ مسجد کےاوقاف کو ہمیشہ کے طور پر کرایہ داری کے لئے نہ دیا جائے ، بلکہ ایک سال یا تین سال کے اگر یمنیٹ کے طور پر دیا جائے، تا کہ تبدل زمانہ کی وجہ ہےآ ئندہ کرایہ بڑھانے میں پریشانی نہ ہو۔ (تنقیح الفتاویٰ الحامدية/ ٢٠٩/ بحواله محمودية البهيل ١٠٩٣/ ٣٣٣)

لأن للناظر التصرف في الوقف بمافيه الحظ و المصلحة . (تنقيح الفتاوي الحامديه ١/٩٠١، بحواله محموديه دَّابهيل ١٤ (٣٤٣)

روى عن الفقيه ابي جعفر الله كان يقول في الوقف لايؤجر أكثر من

سنة . (تاتار خانية زكريا/٢٨، رقم:٢٣٢)

المختار أن يفتى فى الضياع بالجواز فى ثلاث سنين -إلى - لاينبغى أن يوجر أكثر من ثلاث سنين. (المحيط البرهاني ، المحلس العلمي ٣١/٩، رقم: ١١٠ وقط والله بجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور بوری غفرله ۲۷ /۱۱ /۳۲۸ ه کتبه بشبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۲۷ زیقعده ۴۳۲ اه (الف فتویل نمبر ۴۳۰ (۲۰۵ ۲۰۷)

## موقو فه جائيدا دکي آمدني بره صنے کا حکم

سوال: [۸۰۴۹]: کیافرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ ایک شخص نے اپنی کچھ جا ئیداد غیر منقول وقف للد تعالیٰ کی اور کل آمد نی کاحق دار مسجد ومدرسہ کو بنادیا گیا جس وقت جائیداد وقف کی گئی اسوقت کل کرامی کی آمد نی تمیں روپیتھی ، جس میں سے دورو پید ماہوار مسجد کیلئے وقف کی گئی تھی ، اور بقیہ مدرسہ کیلئے یہ دورو پید ماہوار عرصہ دراز سے دیا جار ہا ہے اب جب جائیدادموقوفہ کی کرامی کی آمد نی پہلے سے گئی گنازیادہ ہو چکی ہے، اب مسجد والوں کا کہنا ہے ، کہ جب آمد نی وقف کی بڑھ گئی ہے اس حساب سے مسجد کو بھی بڑھا کر دیا جائے جبکہ وقف نمبر میں میتر کریے کہ مسجد کو دور پید ماہوار دیا جاتار ہیگا، برائے مہر بانی مندرجہ بالامسئلہ کاحل قرآن وحدیث کی روشنی میں تحریفر مائیں؟ عنایت ہوگی؟

المستفتی : محمد یا مین ، بدھ بازار، مراد آباد المستفتی : محمد یا مین ، بدھانزار، مراد آباد میں المستفتی : محمد یا مین ، بدھانزار، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جب آمدنى بره كل به قاس حساب سيمسجد كو بهى بره هاكردينا موكا\_

وإن شرط الواقف قسمة الربع على الجميع بالحصة أو جعل لكل قدر أو كان ماقدره للإمام ونحوه لا يكفيه فيعطى قدر الكفاية لئلا يلزم

تعطيل المسجد (إلى قوله) والشعائر بقدر ما يقوم به الحال (قوله) أن مراد الواقف انتظام حال مسجد ه أو مدرسته الخ. (شامي، الوقف، مطلب يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها زكريا٦ / ٥٦ كراچى ٢٨/٤) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم كتبه: شبيرا حمرقا مى عفا الله عنه مسردى الحجه ١٠٨٠ اله مسرد كالحجه ١٠٨٠ اله (الف نوئ كنبر ١٠٣٩ / ١٠٣٩)

## مسجد کی زائدا زضر ورت زمین کوکرایه بردینا

سے ال: [\* ۸۰۵]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک زمین مسجد کے نام وقف ہے، فی الحال مسجد کا کوئی کا م آسمیں نہیں ہور ہا ہے، اب کمیٹی کے ذمہ داران گاؤں والوں کے مشورہ سے آسمیس مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں، شرعی اعتبار سے مسجد کیلئے وقف شدہ اس زمین میں مدرسہ بنانا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتى: حبيب الرحمٰن، محلّه خواجه فيروز، شا بهجهاں پور

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فیق: اگر وه زمین مسجد کی ضروریات سے زائد ہے تو مسجد کی خروریات سے زائد ہے تو مسجد کیلئے بیرجا ئز ہے کہ اہل مدرسه کو کرا بیر پر دید ہے اور اہل مدرسه اس زمین میں کرا بیر اوا کر کے مدرسه چلاتے رہیں، تا کہ مسجد کو بھی اس زمین کی آمد نی حاصل ہوتی رہے، اور مدرسه بھی چلتا رہے۔ (مستفاد: فاوی رجمیه ۲۸/۲۷، جدیدز کریا دیو بنده /۱۵۳، فاوی مجمود بیر ۲۵۴/۲۷)

لزم أجر المثل بناء على المفتى به عند المتأخرين من أن منافع العقار تضمن إذاكان وقفاً أومعداً للاستغلال . (شامى، الوقف، مطلب سكن دارائم ظهر أنها وقف يلزمه أجرة ماسكن زكريا ٦/١٦، كراچي ٣٥٢/٤، هنديه زكريا قديم ٢ ١٩/٢) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

الجواب سیح: احقر محمه سلمان منصور پوری غفرله ۲۷/۲۷۲۱ه کتبه :شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ۲۳رجمادی الثانیه ۱۳۲۱ه (الف فتو کی نمبر (۲۷۸۲/۳۵)

## مسجد کےاویر مدرسہ بنا کر کرایہ بردینا

سوال: [۱۵۰۸]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد ہے اور مسجد کی جگہ میں مدرسہ قائم ہے اور وہ مدرسہ مسجد کے اوپر ہے، اور اس میں لڑک تعلیم پاتے ہیں، اب مسجد کو مدرسہ کا کرایہ یا بتی کا کرایہ کیکرمسجد میں خرچ کرنا جائز ہے یائہیں؟ اسکا مفصل جواب دیکر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں؟

المستفتى: حاجى احمد رضاصا حب عرف حاجى كلن گلاب والى مسجدمحلّه پيرز اده ضلع مراد آباد، يو پي

(الف فتو ي نمبر ،۲۴ ر ۹۶۱)

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: مسجد بن چکنے کے بعداس کے اوپر مدرسہ بنا کر کرا یہ بردینا جائز نہیں ہے!

أما لوتمت المسجدية ثم أراد البناء منع (إلى قوله) فيجب هدمه ولوعلى جدار المسجدولا يجوز أخذ الأجرة منه الخ. (الدرالمختار مع الشامى، الوقف، مطلب في أحكام المسجد، زكريا ٦/٨٤٥، كراچى ٣٥٨/٤، كو تته ٣٠٨/٥، بزازيه زكريا جديد ٢/٣٥٠، وعلى هامش الهندية ٢/٥٨) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمد قاسمى عفا الله عنه الرفيقعد ه٠٥٠ اله

## مسجد کے فائدے کیلئے دس بیگہ زمین کو بائیس بیگہ بتانا

**سےوال**: [۸۰۵۲]: کیا فر <mark>ماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں</mark> : کہ فدوی نے جامع مسجد ٹانڈہ کی موقو فہآ راضی برائے کاشت یانچ سال کیلئے ٹھیکہ پر لی ٹھیکہ سے متعلق تمام شرائط معاملات نائب متولی صاحب سے طے ہوئے ، نائب متولی صاحب نے زمین کار قبہ بائیس بیگہ ہتلایا ہے، فدوی کےمعلوم کرنے پر کہ بائیس بیگہ سے کم تونہیں ہے،تو نائب متو لی نے فر مایا کہ ہم نے کئی بارپیاکش کرائی ہے،رقبہ پورا بائیس بیگہ ہے، لہٰذا بیس ہزار روپیہ سالا نہ کے اعتبار سے یا پچ سال کے لئے مبلغ ایک لاکھ رو پیہ میں معاملہ طے ہو گیا اور تمیٹی کے یا س پچپیں ہزار روپیہ بطور پیشگی قسط جمع کرد ئے گئے، کین جب فدوی آ راضی پر پہنچا،اورز مین پر فبضہ لیا،تو وہاں پرلوگوں نے بتلا یا کہ یہ آ راضی دس بیگہ ہے،اورسر کاری کا غذات میں بھی ۱۲رڈسمل ( دس بیگہ ) ہی ہے، میں نے بیہ بات نا ئب متو لی صاحب ودیگرممبران تمیٹی کوتحریر اُاور بالمشافیہ بتلائی کیہ میرامعاملیہ ۲۲ ربیگه کا ہے، اور آ راضی صرف دس بیگہ ہے ،الہذا زمین چھوڑ رہا ہوں ،اور میر اپیسہ واپس کر دیا جائے ،اس پر کمیٹی والے بصند ہیں کہ آ پکو بورا پییہ دینا ہوگا، اورز مین بھی پورے یا نچ سال رکھنی ہوگی ،اگر آپ زمین چھوڑتے ہیں،تو ہم زمین نیلام کر دیں گے، ا وراس میں جونقصان ہوگا، وہ آ پکا ہوگا ،مسجد نقصان نہیں اٹھا ئیگی ،ایسی صورت میں دس بیگہ کی جگہ بائیس بیگہ بتا کرمسجد کے فائدہ کیلئے زیادہ آمد نی کرانے والی تمیٹی روز قیامت عند الله العظیم لائق عذاب ہوگی یا مستحق ثواب ہوگی ، اور اس طرح دھوکہ دیکر جبراً دھا ندلی سے لئے ہوئے پیسہ کامسجد صحیح مصرف ہوگی، جبکہ میرا معاملہ صراحناً بائیس بیگہ کا ہے،جس کا اقرار نائب متولی صاحب کو آج بھی ہے،اور رقبہ دس بیگہ ہےاز روئے شرع مجھے کتنی رقم ادا کرنی ہو گی؟

المستفتى: ماسٹرمحر حنيف ،محلّه سمندرين ، ٹانڈ ہ بادلی ،رامپور

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سوالنامه آنے ك بعدمعا ملات طكرنے ك معاہدہ نامہ کیلئے بھی ہم نے مطالبہ کیا تو معاہدہ نامہ کی ایک فوٹو کا بی سائل نے لا کرپیش کی اوراسی معاہدہ نامہ کی دوسری عین فوٹو کا پی مسجد سمیٹی کی طرف سے جناب قاری نعیم صاحب مدخلہ کے تو سط سے دارالا فتاء میں داخل ہوئی ، نتیوں کا غذات کو بغور دیکھا گیا ہے کہ معاہدہ ۲۲ ربیگہ پر ہوا ہے،اور پانچ سال کی مدت میںا بیک لا کھروپید کرایید بیے کی بات طے ہوئی ہے،جس کی پوری تفصیل معاہدہ نا مہ میں موجود ہے،جس میں فریقین اور گواہوں کے دستخط بھی ہیں لیکن ایک افسوس کی بات سا ہنے آئی کہ مسجد کی تمیٹی کی طرف سے جناب قاری نعیم صاحب کے توسط سے جومعامدہ نامہ کی فوٹو کا بی دارالا فتاء میں داخل ہوئی ،اس میں الیبی جعل سازی کی گئی ہے جسے ہر دیکھنے والا دیکھ کر افسوں کر یگا، کہ جوفوٹو کا پی سائل مجمد حنیف نے داخل کی ہے، بعینہ اسی طرح کی فوٹو کا پی مسجد سمیٹی نے بھی داخل کی ،مگر مسجد سمیٹی نے بیہ جعل سازی کی ہےکہ ۲۲؍ بیگہ جولفظوں میں لکھا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہوتے ہوئے اس کے او پر عدد وں میں جو۲۲رلکھا ہوا ہے ،اسکو بار ہ بنادیا ہے اور۲۲رکے بنچے عبارت میں ۱۲ر کھدیا پھر بھی عبارت میں ۲۲ راپنی جگہ پر موجود ہے،مسجد تمیٹی کے اس جعل سازی کومعا ہدہ نامہ دیکھنے کے بعد ہر خص محسوں کرسکتا ہے، اور ایسی جعل سازی نہ شرعاً جائز ہے اور نہ قا نوناً، اور نہ ہی معاشرہ میں کوئی مسلمان اس کو جائز قر ار دے سکتا ہے، شریعت میں ایسے جعل ساز اورخائن متولی کومسجد کی تولیت سے برطرف کردینے کا حکم ہے ،ایسے لوگ امور دیدیہ کے ذمہ دانہیں بن سکتے ،اس لئے مسجد کمیٹی پر لازم ہے کہ جیسے ۲۲ ربیگہ سے متعلق معاہدہ طے ہواہے ویسے ہی ۲۲ر بیگہ فریق ثانی کو دیدے ، ورنہ موقع پر جتنی بیگہ موجود ہے ا تنى بیگه کا معامله دوبار ه الگ سے کریں، اور فریق ثانی کا بیسه پیشگی کیکر د بالینا قطعاً ناجائز اورحرام ہے،مسجد کی تمیٹی پرلازم ہے، کہ معاملہ شریعت کے مطابق کر لے،اگر۲۲ ربیگہ نہیں دے سکتے ہیں، توفریق ثانی کا پییہ واپس کردے، ورنہ جتنی بیگہ موقع پر موجود ہے اسکا معاملہ دوبارہ الگ سے طے کرے ، اور پہلا معاملہ مستر دکر کے فریق ثانی کا پیسہ واپس کردے، اور مسجداین زمین واپس لے لیے یہی شریعت کا حکم ہے۔

و لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه ، لأن الو لاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به . (شامى، الوقف، مطلب فى شروط المتولى زكريا ١٨٧٥، كراچى ٤/٨٥، البحرالرائق، كوئته ٥/٢٢، زكريا ٥/٨٧، هنديه زكريا قديم ٤/٨/٥، حديد٢/٨٥)

وليس للبائع في البيع الفاسد أن يأخذ المبيع حتى يود الثمن. (هدايه، اشرفي، ٣٥/٣)

أن سعيد أبن زيد قال: سمعت رسول الله عليه يقول: من ظلم من الأرض شيئاً طوقه من سبع أرضين . (بخارى شريف، باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض ، النسخة الهندية ٢٢١١، وقم: ٢٣٨٨، ف: ٢٥٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسى عفا الله عنه الجواب صحح: الجواب صحح: عبراحمد قاسى عفا الله عنه الجواب صحح: احتر محمسلمان منصور يورى غفرله عبرات ١٩٢٥ هـ ١٩٢٥/١٥ هـ (الف فتو ئ نمبر ١٨٥٣٥ مـ ٨٥٣٥ مـ ٨٥٢٥ مـ ١٨٢٥/١٥ هـ (الف فتو ئ نمبر ٨٥٣٥ مـ ٨٥٢٥ مـ ٨٥٢٥ مـ ١٨٤٥ مـ

### مسجد کی دوکان کا کرایہ نہادا کرنے والے کا حج کرنا

سبوال: [۸۰۵۳]: کیا فرماتے ہیں علماءکرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ (۱) ایک شخص مسجد کی دوکان پرستر مہینے سے بنا کراید دیئے ناجا ئز طور پر قابض ہے تقاضوں کے بعد بھی نہ کرایدادا کرتا ہے نہ دوکان خالی کرتا ہے ،اس شخص کے متعلق کیا شرعی تکم ہے؟

(۲) شخص حج کیلئے جارہا ہے کیا مسجد کا کل پیسہ کرایہ ستر ماہ ادا کئے بنااس کا حج کیلئے

جانا شرعاً جائز ہے ستر ماہ کا کرایہ بحساب چارسور و پیدما ہوارا ٹھائیس ہزار رو پید ہوتا ہے؟ (۳) اس شخص سے مسلمانوں کو کیسے معاملات رکھنے چاہیں؟

وق يا يا المستفتى عظيم عرش الصابري، گول گھر،منڈي چوک،مرادآ باد

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: (۱) مسجد کی تمیٹی اور ذمہ داروں پرلازم ہے کہ مسجد کی دوکان شخص مذکور سے فوراً خالی کروالیں اور جس طرح بھی دباؤ اور اثر ڈالا جاسکتا ہے، ڈال کرمسجد کا پیساس سے وصول کرناضروری ہے۔

ولو غصبهامن الواقف أو من واليها غاصب فعليه أن يردها إلى الواقف فإن أبى وثبت غصبه عند القاضى حبسه حتى رد. (عالمگيرى، الوقف، الباب التاسع فى غصب الوقف زكرياقديم ٢/٢٤، ٤٠٤، حديد ٢/٣٠٤، ٤٠٤)

(٢) مسجر كا قرض المحاكيس بزارروپيها داكرنا هج پرمقدم ہے سجد كے قرض كابارليكر هج كيئے جانا عبادت كاكارنا منہيں ہے، بااثر لوگوں كومسجد كا پييه وصول كرنے ميں اس شخص پرا پنا اثر استعال كرنا ضرورى ہے۔

وكذا الغريم لمديون لامال له يقضى به والكفيل لو بالإذن فيكره خروجه بلا إذنهم كما في الفتح وظاهره أن الكراهة تحريمية. (شامي، كتاب الحج، مطلب فيمن حج بمال حرام زكريا ٤٥٤/٣ كراچى ٢/٢ ٥٤)

(٣) مسلمانوں کواس شخص کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہئے، یہ بات واضح ہے کہ جس طرح معاملہ کرنا چاہئے، یہ بات واضح ہے کہ جس طرح معاملہ کرنا چاہئے، اگر بائیکاٹ اور حقہ پانی بند کر دیاجائے، اور اگر کوئی طاقت استعال حقہ پانی بند کر دیاجائے، اور اگر کوئی طاقت استعال کرنی چاہئے، ایسا شخص ظالم اورخائن کرنے سے مسجد کاحق وصول ہوجائے توطاقت استعال کرنی چاہئے، ایسا شخص ظالم اورخائن ہے مسجد کے ذمہ داروں پرلازم ہے کہ اس شخص سے سی بھی طریقہ سے مسجد کاحق وصول کریں۔ و ان ما عزل المحائن و إقامة غیرہ ممن یحفظ الوقف إلیٰ ما قال ..... و إن

عزله و اجب على كل مسلم يستطيعه فإنه من قبيل إنكار المنكو . (تقريرات رافعي مع شامي، زكريا ٨٤/٦، كراچي ٨٤/٤) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمرقاتمي عفا الله عنه الجواب سيحج:

۹۱زيقعد ۱۳۲۴ه ه احقر محمسلمان منصور پوري غفرله وارا ۱۳۲۶ه ه

میلے کیلئے کرایہ پردی گئی مسجد کی زمین کے کرایہ کا حکم

سوال: [۸۰۵۴]: کیافرماتے ہیں علماءکرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی ایک زمین ہے اس کو کرایہ پر دیاجا تا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ کرایہ پر لینے والا اس زمین پر کوئی پر وگرام کرا کررو پیدیکما تا ہے، مثلاً میلافیشن وغیرہ اور اس کمائی سے مسجد کا کرایہ ادا کرتا ہے، تو اس روپیہ سے مسجد کی تعمیر کرنا کیسا ہے؟

المستفتى:محررياض الدين، كولكاته

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهيق: بطور كراية سجد كوجورةم حاصل ہوئى ہے، وہ درست اور سچے ہے اس سے مسجد كى تعمير درست ہے، البته آئندہ بي خيال ركھيں كه ايسے شخص كوزمين كرايه پر نه ديں جواس ميں گنا ہ معصيت كاپر وگرام كراتا ہو۔

وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ. (المائده: ٢)

وتصح إجارة أرض للبناء والغرس وسائر الانتفاعات كطبخ آجر وخزف ومقيلا ومراحا حتى تلزم الأجرة بالتسليم . (درمختار مع الشامى، الإجارة، باب مايحوز من الإجارة ومايكون خلافاً فيها زكريا٩/٠٤، كراچى ٣٠/٦) فقط والشيجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲/۵/۲۲۴ ھ

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۳۲۲/۵٫۲۴ه (الف فتو کانمبر:۸۸۱۸٫۳۷)

## مسجد کی کرایه دارعورت اگر تنگدست هوتو کیا کریں؟

سوال: [۸۰۵۵]: کیافرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سجد سنجعلی گیٹ مراد آبا دکی ایک دوکان کی کرایہ دار بیوہ تھی، عدالت سے وہ بے خل ہوگئی اس پر دوکان کا کرایہ وخرچہ باقی ہے، جسکے ڈگری کی کارروائی چل رہی ہے، اسکے پاس اتنانہیں ہے، کہ وہ اداکر سکے ایسی صورت میں متولی کوکیا کرنا چاہئے، نیز اسکی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی ذریعہ معاش ہے، ایسے حالات میں کیا معاملہ کیا جائے، رہنمائی فرمائیں؟

المستفتى نسيم احمر

#### باسمة سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق : سوال نامه مين درج شده صورت مين متولى كوالله تعالى كافر مان "وَإِنُ كَانَ ذُو عُسُرَةٍ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ . (البقرة : ٢٨٠)" برعمل كرنا على المتعالى الله عنى استطاعت تك مهلت دين عالي على الله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمد قاسمي عفا الله عنه المتهادة بقاسمي عفا الله عنه المرد يقعده ١٩٠٨ه و الرد يقعده ١٩٠٨ه و المورد الفري نمبرالف ١٩١٥/٢٩٠)

## مسجد کی بالائی منزل برٹیلر کی دوکان کرنا

سوال: [۸۰۵]: کیافرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد دومنزلہ ہے نیچنما ذیا جاعت ہوتی ہے، اوراو پر کی منزل خالی ہے اب اگر بالائی منزل پرکوئی ٹیلر ماسٹر سلائی کی دو کان کرتا ہے، تو قرآن وحدیث کی روسے ایسا کرنا کیسا ہے؟ وضاحت کے ساتھ بیان فرما ئیں؟ نوازش ہوگی؟

المستفتی: محمد زکریا، امام سجد چور اہا، منڈی چوک، مراد آباد

### باسمه سجانه تعالى

### الجواب وبالله التوفيق: جائز نہيں ہے۔

وإذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد أو كان وقفاً عليه صار مسجداً. ( الدرمع الرد، الوقف، مطلب في أحكام المسجد زكريا٦ /٧٥٥، كوئنه٥ / ٢٥١)

عن واثلة بن الاشقع ، أن النبى عليه قال: جنبوا مساجد كم صبيانكم ، ومجانينكم ، وشراء كم ، وبيعكم ، وخصوماتكم ، ورفع أصواتكم ، الحديث: (سنن ابن ماجه ، باب مايكره في المساجد، النسخة الهندية /٥٤ ، دارالسلام رقم: ٧٥ ، المعجم الكبير للطبراني ، داراحياء التراث العربي ٢٠ /١٧٣ ، رقم: ٣٦٩) فقط والله بحانه وتعالى اعلم

کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۹ رشوال ۱۲۰۰۵ (الف فتو کانمبر ۳۱۲٫۲۳۰)

## مسجد کے مکان میں کرابیدار کا جواوغیرہ کھیلنا

سوال: [۵۰۰۸]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے ہیں: کہ زید مسجد کے مکان میں جوابازی وغیرہ کرتے ہیں، مسجد کے مکان میں جوابازی وغیرہ کرتے ہیں، اور جو ہے، نید کے لڑے مسجد ہی کے مکان میں جوابازی وغیرہ کرتے ہیں، اور جو رہتا ہے، جس کا کوئی شو ہر نہیں کی چوری بھی کر لیتے ہیں، اور زید کالڑکا ایسی عورت کیساتھ رہتا ہے، جس کا کوئی شو ہر نہیں ہے، نعو ذباللہ من ذلک اور وہ عورت غیر مسلمہ ہے، زید کی بہو کے ذریعہ بیساری بائیں معلوم ہیں، ان تمام کا موں کے باو جود زیدا پنے آپ کو متی ویر ہیز گار بھی سمجھتا ہے، تو مسکلہ دریا فت بیر ناہے، کہ زیدا وراس کے لڑکوں کا مسجد کے مکان ویر ہیز گار بھی سمجھتا ہے، تو مسکلہ دریا فت بیر ناہے، کہ زیدا وراس کے لڑکوں کا مسجد کے مکان

میں رہنا کیسا ہے؟ جبکہ زید نے اپنی پوتی کے نا م فکسٹہ ڈیازٹ بھی کرار کھاہے؟

**المستفتى** بخل<sup>حسين ،</sup>سيتاب*ور* 

### باسمة سجانه تعالى

ُ " وَ لاَ تَعَاوَنُوُا عَلَى الإِثُم وَ الْعُدُوَانِ . (المائده: ٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه بشبيراحمه قاسمي عفااللهءنه الجواب رخيج: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ۲۲ر جمادی الاولی ۲۲ م اھ (الف فتو ي نمبر:۲۳۷ (۸۸۲) ۲۲/۵/۲۲ماھ

## مسجد کی دو کا نول میں ریڈیو کی دو کان کھولنا

سوال: [۸۰۵۸]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ سجد کی دوکا نوں میں پڑیو کی دوکان کھولنا کیساہے؟

المستفتى بمحمود احمر ،محلّه لو ہانى ، قصبه يہانى ، ہر دوئى ، يويى

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق : الرويدُ يؤلم وغيره تماشا في كيليّ بي مسجد كي دوكان کرایه پردی ہے، تو واپس کر لینا ضروری ہے، اورا گراس غرض ہے نہیں دی ہے، کین بعد میں کرایپدارنے اس کواس قتم کے خرافات کی دوکان بنالی ہے، اوراسکی آ واز وغیر ہسجد میں بھی آ رہی ہے،تو الیں صورت میں خالی کرا لینا چاہئے ،تا کہ نمازیوں کو نقصان نہ ہو، نیز اگر آواز بھی نہیں آ رہی ہے، تب بھی تعاون علی المعصیة کوختم کرنے کیلئے خالی کرالینا حاہئے۔

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُويٰ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوان. (المائده: ٢) فقظ والتدسجانه وتعالى اعلم

كتبه بشبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۲۹رجما دی الا ولی ۱۴۱۳ ھ (الف فتوى نمبر:۲۹/۳۲۱۴)

## مسجد کی دوکان شراب فروخت کرنے والے کو کرایہ پردینا

سوال: [۸۰۵۹]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ کسی مسجد
کی ایک دوکان ہے اور اس دوکان کو کسی مسلمان کو کرایہ پر دی اور اس کرایہ دارنے اپنا کاریگر
ہند وکور کھاا دریہ کاریگر مسجد کی دوکان میں شراب بیچا کرتا ہے، اس پر مسجد والوں نے اعتراض
کیا اور دوکان بند کر دی ، کچھ دنوں کے بعد اس کاریگر نے کرایہ دار سے معافی مانگی پھراسی کو
دوکان میں بٹھا دیا، تو معافی مانگنے کے بعد اس ہند وکاریگر کو دوکان میں بٹھانا جائز ہے یا نہیں؟
اور اس دوکان میں شراب بیچنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتى : محرحسين ، دولت باغ ، مراد آباد

#### باسمة سجانه تعالى

البحدواب و بالله التوفیق : مسجد کی دوکان ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کرایہ پر دیناجائز نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسجدا ورنمازیوں کیلئے پریشانی کا باعث ہو مثلاً اس دوکان میں ریڈیو باجایا آزادلوگوں کی مستقل آمدورفت یا شراب وغیرہ کا تماشہ ہوتا ہویہ سب امور تعاون علی المعصیت کے مرادف بھی ہیں، اسلئے آئمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ (مستفاد: فآویٰ رجمیہ قدیم ۲/۸۰، جدیدز کریادیو بند ۱۳/۹۱۱)

وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ . (المائده: ٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه : شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه الجواب صحيح: ۱ مرمرم ۱۲۱۵ه ها احترم ۱۲۵۸ه ها احترم که سلمان منصور پورى غفرله (الف فتو کی نمبر :۳۸۳۰/۳۱)

### مساجد کی املاک سودی کار وبار کرنے والوں کو دینا

<u>سبوال</u>: [۸۰۲۰]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذی<u>ل کے بارے میں</u>: کہ مساجد کی املاک کوذ مہ دارلوگ سودی کاروبار (بینک) کیلئے کرایہ پردئے ہوئے ہیں ، اوراس سے جوکرایہ وصول ہوتا ہے، وہ مصارف مسجد میں صرف ہوتا ہے، مثلاً اما م ومؤذن کی تنخوا ہوں اور دیگر مصارف میں شہر بنگلور میں دیکھا جارہا ہے، کہ اکثر مساجد کی املاک سودی کا روبار کر نیوالے بینکوں کوکرایہ پردی گئی ہیں، جس میں فی الوقت شہر کے ۲ یا کے رمساجدا ورا دار سے شامل ہیں، اوراس معاملہ کود کھے کرلوگ اپنی ذاتی جائیدا دبھی سودی کا روبار کیلئے کرائے پردے رہے ہیں، کیکن ان کے پاس یہ وجہ جواز کی ہے، کہ مساجد کی املاک بھی سودی کاروبار کیلئے دیری گئیں ہیں، اس سلسلہ میں ان سوالوں کا جواب مطلوب ہے؟

(۱)مساجد کی یااپنی املاک کوسودی کارو بار کرنے والوں کوکرایہ پردینا جائز ہے یا نہیں؟ (۲)اس معاملہ سے حاصل ہونے والا کرایہ حلال ہے یا حرام؟

باسمة سجانه تعالى

**البحواب و بسالله التو فیق** :(۱)اعانت علی المعصیة کی وجہ سے کرایہ پر دینا ناجائز ہے، دینے والے گنهگار ہوں گے۔

قوله تعالى : وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثُم وَالْعُدُوان . (المائده: ٢)

(۲) البته حاصل شده کرایدامام ابوحنیفه یکنزدیک بلاکراهت جائز اورحلال هوگا، کیونکه کرایداپنی املاک اورجائیدادگی منفعت ہے! اور سودی کاروبارکا گناه فاعل مختار پر ہوگا۔ و إنسما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار الخ. (شامی، کتاب الحظ

وإكما كالمستبراء وغيره زكريا ٢/٩، كراچي ٢/٦ ٣٩)

اور حضرات صاهبین کے نز دیک اجرت کراہت تنز ہی کے ساتھ حلال ہوگی! اور حضرات صاهبین کے نز دیک اجرت کراہت تنز ہی کے ساتھ حلال ہوگی!

لـو أجـره دابة لينـقـل عليها الخمر أو آجر نفسه ليرعىٰ له الخنازير

يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره الخ. (شامى، زكريا ٩٦٢/٥، كراچى ٣٦/٦) و ١٤/٦) و ١٤/٦) و ١٦/٦) و ١٩٢/٦

کتبه :شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۹ ر۵ رو ۱۲۰۹ (الف فتو کی نمبر ۱۲۲۵ / ۱۲۲۵)

## مسجد کاسا مان هندوکوکرایه بردینا

سوال: [۲۱ - ۸]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہا یک مسجد کی ملکیت میں کچھ پلیٹیں ہیں، جو مسجد کی غرض سے کرایہ پر دی جاتی ہیں، کیا غیر مسلموں کو بھی کرایہ پر دے سکتے ہیں،اور مسجد کیلئے اسکی اجرت جائز ہوگی یانہیں؟

المستفتى:عبدالرشيد،مدرسه شابى سليم بور، بجور

(الف فتوی نمبر:۲۴ ۱۹۹۷)

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: حدیث شریف میں غیر مسلموں کے استعال شدہ برتنوں وغیرہ سے احتیاط کا حکم وارد ہوا ہے، بحالت مجبوری خوب مبالغہ کیساتھ پاک کر کے استعال کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو مسلمانوں کی بالارادہ اپنے برتنوں کوغیر مسلموں کے استعال میں دینے سے بالکل بے احتیاطی یہ منشاء رسول کے خلاف ہے ، اسلئے اس سے بچنا لازم ہے، البتہ اگرا جرت وصول کرلی ہے، تووہ بلا کر اہت مسجد کیلئے جائز ہے، کیونکہ اس میں کوئی خبث و نجاست شامل نہیں ہے، آئندہ کیلئے اصدیا طلازم ہے۔

عن ابى ثعلبة الخشبى، أنه سأل رسول الله عليه قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون فى قدورهم الخنزير، ويشربون فى آنيتهم الخمر، فقال رسول الله عليه : إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرهما فارحضوها بالماء وكلو واشربو. (سنن ابي داؤ دباب فى استعمال آنية أهل الكتاب، النسخة الهندية ٢/٧٣٥، دارالسلام رقم: ٣٨٣٩)

الأكل والشرب في أواني المشركين يكره . (الموسوعة الفقهية الكويتية ١٠٥/٥) فقط والتُسجانه وتعالى اعلم ١٠٥/٤، هنديه زكرياقديم ٥/٤، جديد ٥/٤٠) فقط والتُسجانه وتعالى اعلم كتبه بشبيرا حمرقاسمي عفا الله عنه المربيع الثاني ١٩٠٩ه

## مسجد کے ما تک سے اعلان کرنا

سوال: [ ۲۲ - ۸]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ گاؤں ودیہاتوں میں مساجد کے مائک سے گاؤں میں فروخت ہونے والی اشیاء کپڑے ، سبزی اور برتن وغیرہ کے اعلانات ہوتے ہیں، اسی طرح کسی کے یہاں شادی ہوتو کھانا شروع ہونے پرمہمانوں کو مسجد کے مائک سے اعلان کے ذریعہ اطلاع دی جاتی ہے، اور ہر اعلان پرمتعینہ فیس بھی کی جاتی ہے، تو دریا فت طلب امریہ ہے کہ مساجد کے مائک سے کسی بھی قسم کے اعلانات ؟ مفصل جواب باوضاحت مرحمت فرمائیں؟ اگر جائز ہیں تو مطلقا یا کسی خاص قسم کے اعلانات ؟ مفصل جواب باوضاحت مرحمت فرمائیں؟

المستفتى:(مولانا)عبدالعظيم،اماممسجدموضع پاۇڻى، بجنور

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بسالله التو فیق: اگر معجد کاما تک جماعت خانه سے الگ جمرہ میں رکھا ہواہے، تو فیس لے کراس ما تک سے اعلان کرنا بلاکر اہت جائز ہے، اس لئے کہ اس میں مسجد ہی کافائدہ ہے، بس اتن بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کہ اس اعلان کی وجہ سے نمازیوں کی نماز میں خلل نہ ہو، اور خاص طور پرگاؤں دیہا توں میں مسجد کی آمدنی کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، اور اگر مسجد کاما تک جماعت خانہ کے اندر ہے جسیا کہ بعض مساجد میں محراب ہی کے پاس ہوتا ہے، توایسے ما تک سے ہر طرح کا اعلان کرنا احترام مسجد کے خلاف ہے۔

القيم إذا اشترى من غلة المسجد حانوتاً أو داراً أن يستغل أويباع عند الحاجة جازله، إن كان له ولاية الشراء. (هنديه، الباب الحادى عشر في المسجد، الفصل الثاني، زكريا قديم ٢٢/٢، جديد ٢٣/٢)

ويجب على الحاكم أن يأمره بالاستيجار بأجرة المثل ويجب عليه أجر المثل بالغاً مابلغ وعليه الفتوى. (البحراالرائق،

كتاب الوقف، زكرياه/٩٥، كوئته ٥/٥٣٠، هنديه، زكريا قديم ٢/٩١٤،

جدید ۲/۷۸ ۳) **فقط واللّه سبحانه وتعالی اعلم** 

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۲/۲/۷ه کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه برصفرالمطفر ۱۳۳۲ه (الف فتوکی نمبر:۳۸۸۸۸۸)

### مسجد کے مائک سے تقریر کرنا

سےوال: [۸۰۶۳]: کیا فرماتے ہیں علماءکر ام مسکہ ذیل کے بارے میں : کہ ایک مسجداتنی بڑی ہے، کہ اس میں نماز جمعہ میں اسے نمازی ہوتے ہیں کہ اگر بغیر ما تک کے وعظ وتقریر کی جائے، تو خطیب کی آ واز تمام مصلیان کوئییں پہونچ سکتی ہے، کیکن اس

مسجد میں مائک کے ذریعہ تقریراس غرض سے کی جاتی ہے، تا کہتی کے بقیہ مصلیان بھی مسجد میں حاضر ہوکرنما زجمعہادا کرلیں؟ مسجد میں حاضر ہوکرنما زجمعہادا کرلیں؟

حضرت مفتی صاحب ہے ہما راسوال صرف اتناہے کہ سوال میں مذکور سجد میں مائک کے ذریعہ سے وعظ وتقر بریکرنامیمل جائزہے باہدعت تسلی بخش جواب دے کرعنداللہ ماجور ہوں؟ "

إسمه سبحانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: سائل نے سوالنامہ میں اس بات پرزور دیا ہے کہ مذکورہ مسجد میں اس بات پرزور دیا ہے کہ مذکورہ مسجد میں ما نک کے ذریعہ وعظ وتقریر کرنا پیٹل جائز ہے یا بدعت ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جائز اور درست ہے، اور وعظ وتقریر کا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دینی اور اصلاحی فائدہ پہنچے، لہٰذا اس مسجد میں مائک کے ذریعہ تقریر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ويجوز الدرس بسراج المسجد وإن كان موضوعاً فيه للصلاة ......

إلى ثلث الليل. (البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد، زكرياه/ ٢٠١٠) كو تُنه ٥/٠ ٢٥، خلاصة الفتاوئ ٢٢/٤)

لو وقف على دهن السراج للمسجد لايجوز وضعه جميع الليل بل

بقدر حاجة المصلين ، يجوز إلى ثلث الليل أو نصفه إن احتيج إليه للصلاة فيه . (هنديه ، الباب الحادي عشر ، في المسجد الفصل الأول ، زكريا قديم ٢ / ٥٥ ؟ ، حديد ٢ / ٤ ١ ) فقط والسُّر بحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲ را را ۱۲۷۷ اده

کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ رصفر ۱۲۳۳ه (الف فتوی نمبر:۱۸۷۱۸۱۱)



# ۱۴/الفصل الرابع عشر:مسجد کی اشیاء کی خرید وفروخت مسجد میں مسجد کی اشیاء کوفروخت کرنا

سے والی: [۲۰۲۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ بعض مرتبہ مسجد میں کچھ اشیاء مسجد کے اخراجات سے زائد ہوجاتی ہیں جیسے پکھے یا گھڑیاں انہیں ذمہ داران مسجد فروخت کر سکتے ہیں، مسجد میں اعلان کرکے کہ مسجد کی فلال شیئ فروخت ہوگی بعد فراغت نماز باہر مسجد کے فرش پران اشیاء کا نیلام کرتے ہیں، تو مسجد کے فرش پر مسجد کی اشیاء فروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟

المستفتي:اقبال احمد ،سكريٹری شيرکوٹ، بجنور باسمه سجانه تعالی

الجواب وبالله التوفيق: مسجد نمازوجاعت كيك متعين كى تى اسك وبالك التوفيق: مسجد نمازوجاعت كيك متعين كى تى اسك وبالك فتم كى خريدوفروخت كرنا (خواه مسجد بى كاسامان بى كيول نه بو) ناجا ئز ب عن عن عدم و وبن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع فى المسجد، الحديث: (سنن أبى داؤد، كتاب الصلوة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلوة، النسخة الهندية ا / ٤٠ ٥ ، دارالسلام رقم: ١ ٧٧٠ ، السنن الترمذي ، كتاب الصلوة، باب ماجاء فى كراهية البيع والشراء، النسخة الهندية ١ / ٧٧ ، دارالسلام رقم: ٣٢ ٢ )

وكره أى تحريماً لأنها محل إطلاقهم إحضار مبيع فيه كما كره فيه مبايعة غير المعتكف مطلقاً (قوله مطلقا) للنهى سوا إحتاج لنفسه أو عياله أوكان للتجارة أحضره أولا. (شامى، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، كراچى ٢ /٩ ٤٤ ، زكريا٣ / ٤٤ )

قالوا يكره إحضار السلعة للبيع والشراء، لأن المسجد محرز عن حقوق العباد وفيه شغله بهاويكره لغير المعتكف البيع والشراء فيه. (هدايه ، اشرفي ديو بند ١/ ٢٣٠، البحرالرائق، كو ئنهه ٣/٣٠، زكريا٢/٥٠) فقط **والتُسبحانه وتعالى اعلم** كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه ۲ رجمادیالاولی ۱۹۸ اھ (الف فتوی نمبر:۳۳/۵۷۳)

### مسجد كاسامان بيجنا

**سے ال**: [۷۰۶۸]: کیا فر ماتے ہیں علماء کر آم مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) ایک پرانی مسجد تھی ،جس کوتو ڑ کرنئی بنائی گئی ہے اور اس مسجد کی کچھ چیزیں نچے گئی ہیں ، اوراسی گاؤں میں ایک مدرسہ بھی ہے، جس میں اسی گاؤں کے بیچے پڑھتے ہیں، تو اس مدرسہ میں مسجد کی بچی ہوئی چیزیں استعمال کی جاسکتی ہیں یانہیں؟اگر استعمال میں لائی جاسکتی ہیں،تو کس طریقہ پر قیمتاً یا بغیر قیمت کے؟

(۲)مسجد کی بچی پرانی چیزوں کو فروخت کرنایا خرید ناجائز ہے یانہیں؟ اگر جائز ہے تو اسكومطبخ بيت الخلاء وضو خانه وغيره ميں استعال كرنا كيسا ہے؟ پھركس ميں لگايا جائے؟ المستفتى:عزيزالرحنٰ٢٢٠ رير گنوی

### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق:(١) پراني مسجدك لمباورديگراشياء جوني كئ بين اور مسجدکوان اشیاء کی ضرورت بھی نہیں ہےتو انکوفروخت کر دینا جائز ہے،اور مدرسہوا لے لینا جیا ہیں تو قیمت ادا کر کے لے سکتے ہیں۔ (مستفاد: فراوی محمود بیقدیم ۱۰/۱۵۷۱، جدید ڈابھیل ۱۸/۸۷۷) و مـا انهـدم مـن بناء الوقف و آلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن

احتاج إليه وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلىٰ عمارته ، فيصر ف فيها ..... وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه بيع وصرف ثمنه إلى المرمة

صرفا للبدل إلى مصرف المبدل . (هدايه ، كتاب الوقف، اشرفي ديو بند٢/٢٤، ١، الدر المختار ، كتاب الوقف، مطلب في الوقف إذا خرب ولم يمكن عمارته كراچي ٣٧٧،٣٧٦/٤

(۲) فروخت کرنااورخرید نادونوں جائز ہے اورخرید نے والے کواختیار ہے کہ جہاں چاہے صرف کرے لہٰذا خرید نے والا مدرسه مطبخ بیت الخلاء وغیرہ میں بھی لگاسکتا ہے۔ (متفاد: قادی محمودیہ قدیم ۲۵۱/۳، جدید ڈابھیل ۲۳/۲۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالی اعلم کتبہ: شبیراحمد قاسمی عفااللہ عنہ الجواب صحیح: احترام ۱۲۷۷ھ احترام ۱۲۷۷ھ

۲۹رمحرم الحرام ۱۷۱۷ه احقر محمد سلمان منصور پورا (الف فتوی نمبر:۲۳ ر۲ ۲۳ ۲۷) ۲۹ (ارسا۲۷)ه

# مساجد کی اشیاء کے خرید و فروخت کا حکم

سوال: [۲۰ ۲۸]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ اگر نو تغیر مسجد میں صفول وغیرہ کی ضرورت پیش آئے تو پہلی مسجد والے اگر رعایتی قیمت پر کچھ سامان دیدیں جیسا کہ یہاں مسجدوں کے سامان کولوگوں کیلئے فروخت کیا جاتا ہے، تو کیا شرعاً درست نہیں کہاں دوسری مسجد کی بھی اعانت ہوجائے کیا شرعاً اس میں پچھ قباحت ہے؟ درست نہیں کہاں دوسری مسجد کی بھی اعانت ہوجائے کیا شرعاً اس میں پچھ قباحت ہے؟ المستفتی: عبدالرحیم ، بڈیڈوی

### باسمة سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفنيق: اگر مسجد کے صفوف قابل استعال ہیں، تو آنہیں فروخت کرنا جا کر نہیں ہے، اور اگر مسجد کی ضرورت سے زائد ہیں اور کام میں نہیں آرہی ہیں، تو الی صورت میں اگریہ صفوف کسی نے دی ہیں تو اسکی اجازت سے دوسری مسجد میں فروخت کرنے کی گنجائش ہے، اور پیساسی مسجد میں خرچ ہوگا، اور اگر کسی شخص نے نہیں دی ہیں، بلکہ مسجد میں پہلے سے خریدی گئی تھیں اور اب ضرورت سے زائد ہونے کی وجہ سے فروخت کرنا ہے، تو ذمہ داران مسجد اس کوفر وخت کر سکتے ہیں، کیکن پیسہ اسی میں خرچ ہوگا، اور دوسری مسجد والوں کیلئے رعایتی قیت میں ان صفوف کوخرید کراپی مسجد میں استعال کرنا ہلاتر دوجائز مسجد والوں کیلئے رعایتی قیت میں ان صفوف کوخرید کراپی مسجد میں استعال کرنا ہلاتر دوجائز

1 16 1

ہے۔ (متفاد: فآوی محود بیقد یم ۴/۱۲ میں، جدیدڈ ابھیل ۱۴/۱۷)

وكذا لو اشترى حشيشا أو قنديلاً فوقع الاستغناء عنه كان ذلك له إن كان حياً و لورثته إن كان ميتاً. (البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد كوئته ٥/٥، زكريا ٥/٣٤، شامى، كتاب الوقف، مطلب فيما لوخرب المسجد أوغيره كراچى ٤/٣٥، زكريا ٩/٦٤)

وما انهدم من بناء الوقف وألته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه، وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرف فيها السنسون وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه بيع وصرف ثمنه إلى المرمة صرفاً للبدل إلى مصرف المبدل. (هدايه ،كتاب الوقف، اشرفي ديو بند٢/ ٤٢، درمختار، مطلب في الوقف إذا خرب ولم يمكن عمارته كراچي ٢٥٧٦، زكريا ٥٧٣/٦) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹/۲۱/۳۱۹

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۸۲۱/۳/۱۸ ه (الف فتویل نمبر: ۲۵۵۵/۳۵)

## وقف شده قرآن كريم مسجدس بابرلے جانا

سوال: [۲۰۰۸]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سجد کے لئے وقف شدہ کلام پاک کامسجد سے باہر لے جانا کیسا ہے؟

المستفتي:عبدالمعيدقاتمي، آزادنگر، ہلدواني،شلع: نيني تال

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بسالله التوفيق: وقف شده كلام پاك كوباهر ليجاناممنوع ہے۔ (متفاد جمودية تديم۲۹۲/۱۲۶، جديد دُاجيل۱۴/۵۸۵)

إذا وقف كتبا وعين موضعها فإن وقفها على أهل ذلك الموضع لم

يجز نقلها منه الخ. (شامى، كتاب الوقف، مطلب فى نقل كتب الوقف من محلها، كراچى ٢٦٤/٤، زكريا٦/٥٥)

و بهذا عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها للانتفاع بها..... فإن كان الواقف وقفها على المستحقين في وقفه لايجوز نقلها . (منحة الخالق على البحر الرائق، كوئله ٥/٢٠، زكريا ٥/٣٣٨، درمختار كراچي ٤/٥٣٥، زكريا٦/٨٥٥) فقطوالله ٣٤٠٠ فتال اعلم

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۸رزیج الاول ۱۴۱۳ ه (الف فتو کی نمبر : ۲۸ را۲ س

# مسجد کے بوسیرہ قرآن کم قیمت میں ہدیہ بردینا

سوال: [۸۰۲۸]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سجد میں بہت سار ہے آن شریف ہیں، جوایک کوٹھری میں رکھے ہوئے ہیں، پانی کی نمی سے گل کرخراب ہوگئے جو کچھ بچے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ بوسیدہ ہو چکے ہیں، مسجد کے امام نے مشورہ دیا کہ اب بیقر آن شریف نہایت کم قیمت میں ہدیہ پر دید ئے جائیں، تاکہ کسی کے مشورہ دیا کہ اب بات کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ کام آ جائیں ، اور مسجد میں پیسے آ جائیں گرمسجد کا منتظم اس بات کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ جیا ہے خراب ہوں گراتنا ستا ہم نہیں دیں گے، کیا اس طرح مسجد کا مال خراب کرنا خصوصاً قرآن کریم کوبر بادکرنا شرعاً درست ہے یانہیں؟

. المستفتى عبدالرحيم، بدِّ بدُّوى عفى عنه

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهيق: السلسله مين امام صاحب كامشوره مناسب ب ال برعمل كرنا جائخ، نيز دوسرى مسجد مين جب ديئے جائيں تواس مسجد سے قيمت لينے كى ضرورت نہيں ہے، بلكه مفت مين ديئے جائيں ، اسكئے كه دينے والوں نے تلاوت ہى كيك

دیئے ہیں، بیچنے کی اجازت نہیں۔ (متفاد: فآویٰ رحیمیہ قدیم۲/۷۷، جدیدز کریا۴/۸۸)

إذا وقف مصحفا على أهل مسجد لقراءة القرآن إن كانوا يحصون جا ز، وإن وقف عـلـي المسجد جاز ويقرأ في ذلك المسجد وفي موضع آخر ولايكون مقصوراً على هذا المسجد. (البحرالرائق، كتاب الوقف، كوئثه ٥/٢٠٣،٢، زكريا ٥/٣٣٨)

وما فضل من حصير المسجد وزينته ولم يحتج إليه جاز أن يجعل في مسجد أخر. (اعالاء السنان ، كتاب الوقف، باب حكم حصير المسجد الخ، دارالكتب العلمية بيرو ت٣ (٢٣٣/، كراچي ١٩/١٣)

وعن الثاني ينقل إلىٰ مسجد أخر بإذن القاضي ومثله حشيش المسجد وحصيره مع الاستغناء عنهما، .... فيصرف وقف المسجد ..... إلى أقرب **مسجد**. (درمختار كراچى ٣٥٨/٤، زكريا٦/٩٤) **فقطوالتّرسيحانه وتعالى اعلم** كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللهءغنه الجواب صحيح: ۸ار۱۳۲۱ اھ (الف فتویل نمبر: ۲۵۵۵/۳۵)

احقرمحمة سلمان منصور بورى غفرله

## مسجد کی چیز دوسری جگہ لے جانا

**سوال**: [۸۰۲۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام <del>مسلد ذیل</del> کے بارے میں : کہ سجد میں وقف شدہ قر آن یا دینی کتابیں جولوگ استعال میں نہیں لا رہے ہیں ، بلکہ یونہی مسجد میں رکھی ہوئی ہے ،زید جا ہتا ہے کہ اس قرآن یا کتا بوں کو اپنے استعمال میں لائے تواس کا کیا طریقہ ہے یونہی مسجد سے لے کرآ جائے یا انظامیہ سے بات کر کے اسکا کچھ عوض دے کر لائے شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتى على حسين بن عبرالقدوس، يعلم دا رالعلوم ديو بند

### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوهيق: مساجد ميں جوقر آن كريم وقف كياجا تاہے، وه مسجد ہی میں تلاوت کی غرض سے وقف کیا جا تاہے، اسے گھروں اور دو کا نوں میں لیجانے کی اجازت نہیں ہے، ہاں اگرد وسری مسجد میں قر آن کریم نہیں ہے،اوریہال ضرورت سے زائد ہے تو دوسری مسجد میں منتقل کیا جاسکتا ہے، اور جب زیدیہ چاہتا ہے، کہ مسجد میں رکھے ہوئے قر آن یا ک اور دینی کتابیں استعال ہونی جاہئیں ،تو زید کو جا ہئے کہ مسجد میں بیڑھ کروقف شدہ قرآن کریم کی تلاوت اور وقف شدہ دینی کتابوں کامطالعہ کرے 'میکن ان کومسجد سے اینے گھریا دوسری جگہ لیجانے کی اجازت نہیں ہے۔

وقف مصحفاعلى أهل مسجد للقراءة إن يحصون جاز وإن وقف على المسجد جاز ويقرأ فيه والايكون محصوراً على هذا المسجد وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف عن محالها ..... فإن وقفها على مستحقي وقفه لم يجز نقلها (درمختار ) قال الشامي: تحته " يقرأ فيه" فإن ظاهره أنه يكون مقصوراً على ذلك المسجد وهذا هو الظاهر حيث كان الواقف عين ذلك المسجد . (شامي، كتاب الوقف، مطلب متى ذكر للوقف مصرفاً لابدان يكون فيهم تنصيص على الحاجة كراچي ١٤/٥٣٩، زكريا٦/٥٥)

ومافضل من حصير المسجد وزينته ولم يحتج إليه جاز أن يجعل في مسجد آخر. (اعلاء السنن ، كتاب الوقف، باب حكم حصير المسجد الخ، دارالكتب العلمية بيروت ٢٣٣/١، كراچي ١٩٩/١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفاالله عنه الجواب سيحيح:

احقرمجمه سلمان منصور يورى غفرله سا *رر بيع*الاول اسهم اھ

(الف فتوي نمبر:۳۹را۱۰۰۲)

آ لات مسجد ومدرسه کے استغناء کی صورت کاخ

**سوال**: [• ۷-۸]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : که آلات

فتاويٰ قاسميا

مسجد ومدرسہ کا استغنی کی صورت میں مسلم کا حکم مختلف فیہ ہے، اور امام محمد کے قول کو مفتی بقر ار دیا گیا ہے، کہ آلات مسجد ومدرسہ استغنی کی صورت میں اصل مالک کی ملکیت کی طرف لوٹ

ت ... جائیگا،اگروہ زندہ ہو،ورنہ ور ثاءاسکے مالک ہوں گے؟

بیت جبکہ عرف عام یہ ہو چکا ہے، کہ متولی حضرات اور مہتم حضرات آلات مسجد و مدرسہ سے استعنی کی صورت میں ان چیزوں کو فروخت کر کے مسجد و مدرسہ کیلئے کوئی دوسری چیزیں خرید لیتے ہیں، اور واقفین بھی اس پر کوئی کئیر نہیں کرتے ہیں، گویاان کی جانب سے دلالۃ اجازت ہوتی ہے، کہ استعنی کی صورت میں تم اسے فروخت کر سکتے ہوتو آیا عرف عام کی بناء پرامام ابویوسف کا قول انفع للوقف بھی ہے؟ ابویوسف کا قول انفع للوقف بھی ہے؟ ابویوسف کا قول انفع للوقف بھی ہے؟

### باسمة سجانه تعالى

البجواب و بالله التوفيق بمسجد كسامان وآلات، جن كي مسجد كوضرورت نہیں ہے،ا نکے بارے میں فقہاء نے جواختلاف فقل فر مایاہے، کہامام ابو یوسف ؓ کے نز دیک مسجد کی ملکیت میں رہیگا، اور امام محکر کے نز دیک مالک کو واپس کیا جائے گا، اور امام محکر کے قول کومفتی بہ لکھا گیا ہے، تو اس سلسلے میں چند باتیں یا در کھنی ضروری ہیں ، کہ امام محمدٌ کے قول پر ما لک کو واپس کئے جانے کیلئے بیشرط ہے کہ وہ آلات منتفع بہنہ رہے ہوں ،اگر کسی طرح کا ان سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے یاان کو پیچ کران کی قیمت مسجد یامدرسہ کی دوسری ضروریات میں لگائی جاسکتی ہے، توامام محراً کے نزدیک بھی مالک کووایس نہیں کیا جائے گا، نیز اگر مختلف چندہ کے پیسیوں سے وہ سامان مہیا کیا گیا ہے ، تب بھی مالکوں کو واپس نہیں ہوگا ، اور اما م ابو یوسف ؓ کے قول پرفتو کی ہوگا ، ہاںالبنۃا گر کوئی متعین چیز ما لک نے مسجد کودی ہے،تواما م محکرؓ کے قول کے مطابق مالک یا اسکے ورثاء کو واپس کر دیا جائیگا، ورنداس کی قیمت سے مسجد کی دوسری ضروریات پوری کی جائیں گی ، علامہ شامیؓ نے اس پر آخری فیصلہ کھاہے ، اسلئے کہ وقف میں انفع للوقف پر ہی فتو کی ہوتا ہے،علا مہشامیؓ کی عبارت ملاحظہ فر ما کیں : قال في الدر: وعاد إلى السلك أي ملك الباني أو ورثته عند محمد وعن الثاني ينقل إلى مسجد آخر بإذن القاضي وتحته في الشامية: فيرجع إلى الباني أو ورثته عند محمد خلافاً لأبي يوسف ، لكن عند محمد إنسا يعود إلى ملكه ما خرج عن الانتفاع المقصود للواقف بالكلية ، كحانوت احترق، إلى قوله فيباع نقضه بإذن القاضي ويصرف ثمنه إلى بعض المساجد. (درمختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد، كراچي ٤/٨٥٣، ٩٥٣، زكريا ٤/٩١٥) فقط والتسبحان وتعالى اعلم الجواب عن التعمد التعمد التعمد الجواب عن التعمد الجواب عن التعمد الجواب عن التعمد الجواب عن التعمد التعمد التعمد التعمد الجواب عن التعمد ا

الجواب سيح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۹/۲۶ه

المستفتى:مصليان حنفي مسجد، پيتاپاڙي، چاند پور، بجنور

بید میرو کدن می ۱۳۲۶ ۱۳۲۸ مفر ۱۳۸۲ هر ۹۴۸۳/۹۴

# غرض واقف كےخلاف اشياء مسجد كے استعمال كاحكم

سوال: [۱۷۰۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے ہیں: کہ محمہ ہاشم خال مرحوم پاکستانی نے بحیات خود ایک فو قانی مسجد کے برآ مدہ کیلئے کچھر و پیم مجبوب خال مرحوم کو برموقع چندہ عنایت فر مایا تھا، محبوب خال کے وارثوں کے کہنے کے مطابق، مگر محبوب خال نے کسی وجہ کے باعث وہ پیسہ مسجد کے متولی کوئیس دیا تھا، اسی اثنا میں محبوب خال اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اور محمد ہاشم خال بھی محبوب خال کے چند ہفتہ بعدا نقال کر گئے، محبوب خان کے وارثوں نے اس پیسہ کی انہیا سریا سمنٹ لاکر مسجد کے مقام پر رکھدیا ہے، مسجد کے متولی کا کہنا ہے کہ برآ مدے کے بالمقابل مسجد کے ججرے کی جھت اور مسجد کے متاب کہ مسجد کے متولی کا کہنا ہے کہ برآ مدے کے بالمقابل مسجد کے ججرے کی جھت اور مسجد کے متاب کہ ورنہ مسجد کو کافی نقصان پہو نچ سکتا ہے؟ محبوب خال کے وارثوں بیا ہو تا ہوں کہتے ہیں، مسجد فو قانی کی حجیت بنوا سے ہو وارثوں میں آپسی اختلا فات بھی ہیں، کیا متولی اس سریے وغیرہ سے جمرے کی حجیت بنواسکتے دونوں میں آپسی اختلا فات بھی ہیں، کیا متولی اس سریے وغیرہ سے جمرے کی حجیت بنواسکتے ہیں، موب سے سرفر از فر ماکر شکر یہ کاموقع عنایت فرمائیں ؟

### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: برآ مده مسجدكنام جورقم ہاشم خال نے دى ہےوہ رقم ہاشم خال نے دى ہےوہ رقم خاص طور پر مسجد جرہ كى جيت بنا نااس رقم سے چندہ دہندہ كى غرض كے خلاف ہونے كى وجہ سے جائز نہيں ہوگا۔

أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ. (شامي، كتاب الوقف مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة زكريا٦ / ٦٥ كراچي ٤ / ٤٥)

نیز حجرہ کی حصِت کی اگر زیادہ ضرورت ہوتو اس کیلئے الگ سے رقم فراہم کیجاسکتی ہے۔فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۸رجمادی الاولی ۱۴۸اهه (الف فتو کی نمبر:۲۸ ۲۲(۲۲۴)

## قبضه کے اندیشہ سے مسجد کی موقو فہ زمین فروخت کرنے کا حکم

سوال: [۲۷۰۸]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ زید کا نقال ہوگیا موقو فہ زمین ایسی جگہ پرہے، فیمسجد کے لئے ایک زمین وقف کی تھی، زید کا انقال ہوگیا موقو فہ زمین ایسی جگہ پرہے، جس پر اہل بدعت کے قبضہ کر لینے کا پورایقین ہے، اس لئے اس کوفر وخت کرکے اس کے بدلے دوسری ایسی جگہ خرید کر جہال مسجد کی شدید ضرورت ہے وقف کر دی جائے، تو ان پیسوں کو یہ جگہ خرید نے میں استعال کیا جا سکتا ہے، یانہیں؟

المستفتى :محراشرف محلّه قاضى بوره ، ٹانڈه ، رامپور

### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جب ندكوره وقف كى جائدا ديرا الل بدعت كے بقضه كر جائدا ديرا الل بدعت كے بقضه كر كيات كى جائدا كو بدك بدلے ميں دوسرى مناسب اور محفوظ جگه پر جہال مسجدكى ضرورت ہے مسجد كے لئے اسى پيسے سے

<u>m+ h/</u>

ز مین خرید کر مسجد بنوا دینا جائز ہے۔

(الف فتو کی نمبر:۱۲۹۴ (۱۲۰۰)

وكذلك سائر الوقوف عنده إلا أنها إذا خربت وخرجت عن انتفاع المموقوف عليهم به جاز استبدالها بإذن الحاكم بأرض أو دار أخرى تكون وقفا مكانها. (اعلاء السنن، كتاب الوقف الأرض الخ، باب إذا حرب المسجد أو الوقف، دارالكتب العلمية بيروت ٢٤٧/١، كراچى ٢١٢/١٣)

وفى القنية مبادلة دار الوقف بدار أخرى إنما يجوز إذا كانتا فى محلة واحدة أو تكون المحلة المملوكة خيرا من المحلة الموقوفة وعلى عكسه لا يجوز ، وإن كان المملوكة أكثر مساحة وقيمة وأجرة . (البحرالرائق، كتاب الوقف ، كوئله ٥/٢٢٣ ، زكريا ٥/٣٧٣) فقط والله بجانه وتعالى اعلم كتبه : شبيراحم قاسمى عفا الله عنه الجواب صحيح : الجواب صحيح : مارئج الثاني ١٣٣١ه ها احتر محسلمان منصور يورى غفرله احتراكم المنان منصور يورى غفرله

مساجد کے قرآن ضرورت مند خص یا منت میں دے سکتے ہیں یانہیں؟

سوال: [۸۰۷]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ اکثر لوگ ثواب کی نیت سے نم یا خوشی کے موقع پر قرآن مجید مساجد میں تلاوت کی غرض سے رکھوا دیتے ہیں، اور اس طرح ایک بڑی تعداد میں قرآن مسجد میں اکھٹے ہوتے رہتے ہیں، جن کو بھی کھولنے کی نوبت بھی نہیں آتی، کیا مسجد کی تمیٹی والے ان قرآن مجیدوں کو ضرورت مندوں یا مکتب و مدرسہ میں دے سکتے ہیں، جہاں طالب علموں کے کام آسکیں؟ ہماری مسجد میں بچاس بچپن قرآن مجید بالکل نئے رکھے ہوئے ہیں، جن کو کام آسکیں؟ ہماری مسجد میں بچاس بچپن قرآن مجید بالکل نئے رکھے ہوئے ہیں، جن کو کام آسکیں جن کو بیت تک نہیں آتی ؟

المستفتى: ماسرْعبدالحق، ہلدوانی

الجواب و بالله التوفيق:قرآن كريم مسجد مين دين مين دين والول كا مقصدقرآن كان خول مين تلاوت كرنا به اورجب ايك مسجد مين قرآن كان تعداداس قدر زياده هوجائ ، جس كى وجه سے قرآن كريم كے بعض نسخ مهينوں اور سالوں تك تلاوت كى كام نهيں آتے ہيں جس كى وجه سے دينے والوں كا مقصد ہى فوت ہوجا تا ہے، تو اليي صورت مين ضرورت سے زائد شخوں كو دوسرى مسجد مين دينا جہاں قرآن كے نسخ نهيں ہوتے ہيں يا مين ضرورت بين ، جائزا ور درست ہے ، اسى طرح مدارس ميں درجه خفظ كے بي اور تلاوت كرنے والوں كامقصد يہى ہوتا ہے۔

لو وقف المصحف على المسجد أى بلا تعيين أهله قيل يقرأ فيه أى يختص بأهل المترددين إليه ، وقيل: لا يختص به أي فيجوز نقله إلى غيره . (شامى، مطلب في نقل كتب الوقف من محلها، كراچي ٣٦٦/٤، زكريا ٥٩/٦)

وقف مصحفاً على أهل مسجد للقراءة إن يحصون جاز وإن وقف على المسجد جاز ويقرأ فيه، ولايكون محصوراً على هذا المسجد وبه عرف نقل الكتب الأوقاف من محالها للانتفاع به . (درمختار ، مطلب متى ذكر للوقف مصرفا لابدأن يكون فيهم تنصيص على

الحاجة، كراچى ٤/٥٤، زكريا ٢/٧٥٥) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه: شبیراحمد قاسمی عفااللّدعنه الجواب سیخے: ۲۱ ریجال اُنی ۱۳۳۷ ه احقر محمد سلمان منصوریوری غفرله

۱۲رئیجالثانی ۱۳۳۶ه ه احقر محمد سلمان منصور پور (الف فتو کی نمبر: ۱۲۰۰۸/۳۱) ۱۲۴۳۸۱ه

# 1۵/الفصل الخامس عشر:مسجد میں مدرسہ وغیرہ تغمیر کرنا مسجد کومسمار کر کے مدرسہ بنانا

سوال: [ ۲۵-۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ یہاں قدیم مسجد جو بالکل ناکافی ہے اور لب سڑک ہونے کی وجہ سے شوروشغف بھی رہتاہے ،اسکئے ہم لوگ قدیم مسجد سے پیچھے کی طرف ہٹ کرنئ مسجد کی بنیاد ڈال چکے ہیں، اور اس قدیم مسجد کو مرمت کر کے مسجد ما تحت مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، تو از روئے شرع کیا ایسا کرنا درست ہے یاس کی کیا شکل ہے، فصل بیان فرما کیں؟

المستفتي:عبرالله

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جب کسی زمین برایک دفعه سجد بن جاتی ہے، تو وہ زمین قیامت تک کیلئے مسجد ہی رہتی ہے، تو وہ زمین قیامت تک کیلئے مسجد ہی رہتی ہے، اسکو مسجد کے علاوہ کسی اور امور میں منتقل کرنا جائز نہ ہوگا، ہاں البتہ قدیم مسجد کو مسجد باقی رکھتے ہوئے جدید حصہ کو قدیم کیساتھ ملانا جائز ہوسکتا ہے۔

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولوقال عنيت ذلك لم يصدق (قوله) ولوخرب ماحوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام الخ. (درمختار كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد كراچي ٥٨/٥، زكريا ٢٨٥٦، زكريا ٢٨٥٦، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩٦/١، النهر الفائق، الهندية زكريا ٢٨٥٦، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩٦/١، النهر الفائق، دارالكتب العلمية بيروت ٣٠٠/٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه شيراحم قاسمى عفا الله عنه الجواب صحيح:

ا جواب ت: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲مرو ار۱۲۹۹ ه

۱۲رشوال ۱۲۹ھ (الف فتو کی نمبر:۵۸۹۳/۳۳۲)

# مسجد كي حجيت پر مدرسه تغمير كرنا

سے ال: [200 ]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سی مسجد کے وضو خانوں اور دوکا نوں کی حصت پر جو اسی مسجد کے وضو خانوں اور دوکا نوں کی حصت پر جو اسی مسجد کی ملک ہیں کوئی دینی مدرسہ جسمیں ذیلی طور پر پر ائمری درجات قائم ہوں، مصلیان ومتولیان مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جائز ہے مانہیں؟ از راہ کرم مدل تح رفر مائیں، نوازش ہوگی؟

المستفتي: داستان برا درس، احمرآ باد، تجرات

### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فیق: وہ چھت مسجد ہی کی ملک میں ہے اسپر مدرسہ کی عمارت بنا کراسکو مدرسہ کی ملک میں ہے اسپر مدرسہ کی عمارت بنا کر اسکو مدرسہ کی ملک میں کر لینا غرض واقف کے خلاف ہونے کی وجہ سے ناجا ئز ہے ، البتہ یہ صورت جواز کی نکل سکتی ہے ، کہ سجد کے پلیے سے عمارت بنا کر مدرسہ سے اسکا کرایہ وصول کر کے مسجد کے منافع میں صرف کیا جائے تو جائز ہے ۔ (متفاد: قادی رحمیہ قدیم ۲/۹۵)

أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين و اجبة الخ. (شامي، كتاب الوقف مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة، كراچى ٤٥/٤ ؛ زكريا ٢٦٥/٦) فقط والله سبحان وتعالى اعلم مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة، كراچى ٤٥/٤ ؛ كتبه: شبيرا حمد قاسمي عفا الله عنه كتبه: شبيرا حمد قاسمي عفا الله عنه معنا منابع الله عنه (الف فتو ئي نمبر: ٩٣٨/٢٢٢)

## مسجدو مدرسهاو پر نیچے بنا نا کیسا ہے؟

سوال: [۲۷-۸]: کیافرماتے ہیں علماءکرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک صاحب نے ۲۰۰۰رگز زمین دی ہے ان کا کہنا ہے کہ اسمیں مسجدا ور مدرسہ دونوں اوپرینچے قائم کرنا ہے، اب آپ بیفرمائے کہ مسجد نیچے اوپرمدرسہ یا مدرسہ پنچے اورمسجد اوپر تقمیر کی جائے، اس میں بہتر کون ہی صورت ہو گی تحریر فرما ئیں عین کرم ہوگا؟

المستفي:عبرالله

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: في مرسه اوراو پر مسجد بنائى جائ و زياده بهتر بهوا و إذا جعل تحته سر داباً لمصالحه أى المسجد جاز كمسجد القدس الخ. (درمختار كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد كراچي ٢٠٥٧، زكريا ٢٠٤٧، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠٢/٣، الدر المنتقىٰ دارالكتب العلمية بيروت ٢٠٤٢) هدايه اشرفي ديوبند ٢/٤٤٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۱۷ م۱۳۷۷ ه

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۲۸ جهادی الاولی ۱۳۱۷ھ (الف فتوکی نمبر ۲۸۱۸/۳۲)

# مسجد کے بیت الخلاء اور حسل خانہ کے اوپر مدرسہ بنانا

سوال: [۷۷۰ ]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سجد
کے بیت الخلاء سل خانے کے اوپر مدرسہ والے درجۂ حفظ کے لئے ایک کمرہ مدرسہ کے
پیسوں سے بنانا چاہتے ہیں، اسی میں بچے پڑھیں گےا وراسی میں رہیں گے، مجبوری ہے کہ
مدرسہ والوں کے پاس اتنی جگہ نہیں ہے یا جگہ ہے تو وہاں پر رات میں بچے جنگل قریب ہونے
کی وجہ سے ڈرتے ہیں رہ نہیں پائیں گے، اس حالت میں مسجد کی متعلقہ زمین جو خسل خانوں
کے اوپر ہے مدرسہ کے پیسوں سے کمرہ بنا کر پڑھائی شروع کر سکتے ہیں؟

(۲) کیا مسجد کے فنڈ سے خارج مسجد کی جگہ پر جومسجد ہی کی زمین ہو کمرہ بنا کر درجہ ً حفظ کے بچوں کی تعلیم اوران کی رہائش کیلئے مسجد کا کمرہ دے سکتے ہیں ،اگر متولی اور گاؤں والوں کا مشورہ ہو؟

المستفتى ابراراحر، محن پور، نگینه ، بجنور

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفنيق: (۱-۲) مسجد كے بيت الخلاءادر عسل خاند كے اوپرى حصد ميں دين تعليم كيلئے مدرسه بنانا جائز ہے ،كيكن شرط يہ ہے كہ مسجدا ور مدرسه دونوں كے ذمه دارا ور كميٹى الگ الگ ہوں گے، تو بھر مسجد كى زمين ميں مدرسه بنانے كى اجازت نہ ہوگى۔ (مسقاد: انوار رحمت/ ۱۴۸)

الشامنة: في وقف المسجدا يجوز أن يبني من غلته منارةً قال في الخانية: معزياً إلى أبي بكر البلخي إن كان ذلك من مصلحة المسجد بأن كان أسمع لهم فلا بأس به الخ. (البحرالرائق، كتاب الوقف، كوئته ٥/٥، زكريا ٥/٠٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۰۷/۱۸۳۰ه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۰۰۰ زیقعده۱۴۲۹ه (الف فتویل نمبر ۲۳۸-۱۹۷

## نيج مدرسهاو يرمسجد تغميركرنا

سوال: [۸۷-۸]: کیافرماتے ہیں علماءکرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک قطعهٔ آ راضی اس نیت سے خریدی گئی ہے کہ تہ خانہ کے حصہ کو مدرسہ کیلئے تغییر کیا جائے ،اور اوپر کے حصہ کو مدرسہ کیلئے اور یہ تغییر کمل بھی ہو چکی ہے، اور یہ تعارت مسجد و مدرسہ کیلئے چندسال سے استعال بھی ہورہی ہے ، جبکہ تہ خانہ کے حصہ میں درسگاہ اور دارالا قامہ دونوں ہیں یہ واضح فرما کیں کہ مذکورہ بالاصورت شرعاً جائز ہے یانہیں ؟

**المستفتي** : مشام<sup>ر حس</sup>ين مظاهري ،م*درسه* مدينة العلوم،رام نگر،صوبه: كرنا تك

باسمة سجانه تعالى

البجواب و بالله التوفيق :اگرشروع ہی سے یہی پلان ہے کہ نیچے مدرسہ اور

او پر مسجد تغییر کرنا ہے، تو میمل جائز ہےا درینچے کا حصہ خارج مسجدا وراو پر کا حصہ داخل مسجد ہوگا۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم 2/2ا،جدیدز کریامطول ۱/۵۲۵،امداد الفتاویکا ۲۸۵/۲)

فإن قيل لو جعل تحته حانوتا و جعله و قفا على المسجد ..... قيل لا يستحب ذلك ، ولكنه لوجعل في الابتداء هكذا صار مسجداً وماتحته صار و قفاً عليه ، ويجوز المسجد و الوقف الذي تحته ، و لو أنه بني المسجد أولاً، ثم أراد أن يجعل تحته حانوتا للمسجد فهو مر دود باطل . (حاشية چلبي على التبيين ، كتاب الوقف، امداديه ملتان ٣٠٠/٣، زكريا ٢٧١/٤)

فإن قيل أليس مسجد بيت المقدس تحته مجتمع الماء والناس ينتفعون به قيل إذا كان تحته شيئى ينتفع به عامة المسلمين يجوز لأنه إذا انتفع به عامة المسلمين يجوز لأنه إذا انتفع به عامتهم صار ذلك لله تعالى أيضا: ومنه يعلم حكم كثير من مساجد مصرا لتى تحتها صهاريج ونحو ها. (تقريرات رافعي على الشامي، كراجى ٤/٠٨، زكريا ٢/٠٨) فقط والله بجانه وتعالى المم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۱/۵/۵/۱۲ه

کتبه بشبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ۱۲رجها دیالا ولی ۱۳۱۵هه (الف فتو کی نمبر:۳۰۰۲/۳۱)

### او پرمسجداورینچے مدرسه بنانا

سوال: [92- ^ ]: کیا فر ماتے ہیں علماء کرام مسکاہ ذیل کے بارے میں: کہ ہم لوگوں نے جس وقت مدرسہ دارالعلوم اشر فیہ کی جگہ خریدی تھی ، اس وقت یہ پختہ ارادہ کرلیا تھا کہ مدرسہ کی دوسری منزل پرطلبہ اور مدرسین وغیرہ کے واسطے مسجد بنا کیں گے، اور نیچے کی منزل میں مدرسہ چلا کیں گے کیا یہ بات حضرت مفتی صاحب قرآن وحدیث کی روشنی میں ہم لوگوں کی ٹھیک ہے یا نہیں ؟ نیز اس پر ہم مستقل مسجد بنا کیں یا عارضی؟ ااسم

. مدل ومفصل جواب تحرير فرما ئيس؟

المستفتى:محمرا قبال حسين

### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: اگر پہلے سے یہی پروگرام ہے کہ نیچے مدرسہاور اوپر مسجد بنانی ہے اور نقشہ تیار کرنے سے پہلے یہ طے ہو چکا ہے، اور مسجد اور مدرسہ دونوں کا ذمہ دار بھی ایک ہی ہے تو اسکی گنجائش ہے ۔ (مستفاد: فآوی عبدالحی، مکتبہ تھانو ی۲۲۲/۲، امداد الفتاوی ۲۸۵/۲۸ احسن الفتاوی ۲۸۳۳/۲۲)

فإن قيل أليس مسجد بيت المقدس تحته مجتمع الماء والناس ينتفعون به؟ قيل إذا كان تحته شيئي ينتفع به عامة المسلمين يجوز لأنه إذا انتفع به عامته م صار ذلك لله تعالى أيضا: ومنه يعلم حكم كثير من مساجد مصرا لتى تحتها صهاريج ونحوها. (تقريرات رافعي على الشامي، كراچي ٤/٠٨، زكريا ٢/٠٨، حاشية چليي على التبيين، فصل ومن بني مسجداً لم يزل ملكه، امداديه ملتان ٣/٣٠، زكريا ٢/١٤) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شميرا حمرقاتي عفاالله عنه الجواب صحح: مدرتج الاول ١٩١٨ه ها احتراج مداله الله عنه الحواب على الماماه الفرق كانم براهم الله ١٩١٨ه ها الفرق كانم براهم ١٩١٥ه ها الله براهم ١٩١٨ه ها المدادية المدادية كانم براهم ١٩١٨ه ها المدادية كانم براهم ١٩١٨ه ها المدادية كانم براهم ١٩١٨ه ها به بين المدادية كانم براهم ١٩١٨ ها بين مسجد المدادية كانم براهم ١٩١٨ ها بين المدادية كانم براهم ١٩١٨ ها بين مسجد المدادية كانم براهم بين مسجد كانه بين كانه بين مسجد كانه بين مسجد كانه بين مسجد كانه بين كانه بين مسجد كانه بين مسجد كانه بين كا

## او پرمسجد <u>نیج</u> مدرسه بنانا

سےوال: [۸۰۸۰]: کیافرماتے ہیںعلاءکرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک زمین کا بیعا نہ دیا۲ ر۳ ہزار رو پیم سجد کیلئے اور نیت کی کہ نیچے حصہ میں مدرسہا ورمدرسہ کی حجبت پرمسجد ہوگی، آیا یہ درست ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق :جبال نيت سے زمين خريرى جائے كه نيج

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ مدرسہ اوراو پر مسجد بنائی جائیگی تواس زمین میں اسی نبیت کے مطابق عمل کرنا جائز ہے۔ (متفاد:امدادالفتاویٰ۲۸۴/۲)

فإن قيل أليس مسجد بيت المقدس تحته مجتمع الماء والناس ينتفعون به؟ قيل إذا كان تحته شيئى ينتفع به عامة المسلمين يجوز لأنه إذا انتفع به عامة المسلمين يجوز لأنه إذا انتفع به عامتهم صار ذلك الله تعالى أيضا: ومنه يعلم حكم كثير من مساجد مصرا لتى تحتها صهاريج ونحوها. (تقريرات رافعي على الشامي، كراچى ٤/٨٠، زكريا ٢/٨، حاشية چلپى على التبيين، فصل ومن بنى مسجداً لم يزل ملكه، امداديه ملتان ٣/٨، زكريا ٢/١/٤) فقط والله جانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۲رزیقعده ۱۳۱۵ه (الف فتو کانمبر:۳۲۰۳/۳۱)

## مدرسه كي حجيت برمسجد بنانا

سوال: [۸۰۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے ہیں : کہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ خاز ن العلوم دڑھیال مین روڈ پرواقع ہے مدرسہ کے سامنے جانب مشرق بدروڈ ہے ،صورت حال بیہ ہے کہ ندی کا بل قریب ہونے کی وجہ سے مدرسہ کے سامنے روڈ کی اونچائی قریب ہیں فٹ ہے ،مدرسہ کی سطح زمین سے روڈ سے ملاہوا ندی کا حفاظتی باندروڈ پانچ فٹ نیچا ہے ،جو مدرسہ کے شال میں ہوتا ہوا مغرب کی طرف چلا گیا ہے مدرسہ شال مشرق کی طرف ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں ،جو مدرسہ کے استعمال کے ساتھ ساتھ روڈ سے نگلنے والوں کی نماز ادا کرنے میں کام آ سکے اسلئے صورت یہ ہے کہ وہ مسجد سطح مدرسہ سے ۱۵ ارفٹ اور باہر والوں کی آ مدورفت باندسے کی جائے اور مدرسہ والوں کی آ مدورفت میں استعمال کرلیا جائے ، اس صورت میں دریافت ورفت مدرسہ دارالطعام یا تعلیمی درسگاہ میں استعمال کرلیا جائے ، اس صورت میں دریافت

### طلب امریہ ہے کہ شرعی اعتبار سے کوئی قباحت تو نہیں ہے؟

المستفتى: مُحرعثان، جامعه عربيه خازن العلوم درٌ هيال

### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: جہال پہلے سے مسجد نہیں تھی وہاں پراس طرح کرنا کہ بنچ مدرسہ کی ضروریات کیلئے درسگاہ، امتحان گاہ، وغیرہ کا کام لیاجائے اس کے بعد اوپر کی منزل شرعی مسجد کے طور پر مدرسہ کے نظام کے مطابق بنائی جائے جبکہ بنچ کی منزل کسی کی ملکیت میں نہ ہو بلکہ وہ بھی وقف ہی ہوتو یہ جائز اور درست ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ مدرسہ والے مسجد میں زینہ سے چڑھ کر پہونچیں اور باہر کے لوگ روڈ کی طرف سے ڈائر یکٹ مسجد میں پہونچ جائیں۔ (مستفاد جمودیہ ڈائجیل ۲۲۱/۱۲۳)، امدا والفتاوی ۲۸۲/۲)

فعلى هذا المساجد التى فى المدارس بجر جانبة خوارزم مساجد لأنهم لايمنعون الناس من الصلاة فيها . ( البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل ومن بنى مسجدا لم يزل ملكه زكرياه / ٤١ ، كوئته ٥ / ٢٤٩)

إذاكان تحته شيئي ينتفع به عامة المسلمين يجوز، لأنه إذا انتفع به عامة المسلمين يجوز، لأنه إذا انتفع به عامة المسلمين صار ذلك لله تعالى أيضاً. (شلبي على الزيلعي ، فصل ومن بني مسجداً لم يزل ملكه امداديه ملتان٣٠، ٣٣، زكريا ٢٧١/٤، تقريرات رافعي على الشامي، كراچي ٤/٠٨، زكريا ٢٠/٦)

إذا كان السرداب أو العلو موقوفاً لمصالح المسجد فإنه يجوز إذ لا ملك فيه لأحد بل هو من تتميم مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدس هذا هو ظاهر المذهب . (فتح القدير، زكريا ٢١٨/٦، كوئته ٥/٥٤)، دارالفكر بيروت ٢٣٤/٦، شامى ، مطلب فى أحكام المسجد كراچى ٣٥٨/٤، زكريا ٢/٢٥)

و لا يضر جعله تحته سرداباً لمصالحه فيجوز كما في بيت المقدس.

(محمع الأنهر ، دارالكتب العلمية بيروت ٤/٢ ٥٩) فقطوالله سبحا ندوتعالى اعلم الجواب يحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ۲/۷/۳۳۱۱ ۵

كتبه بشبيرا حرقاتمي عفااللهعنه کیم رر جب۱۳۳۳ ه (الف فتو کی نمبر:۱۰۷۴/۳۹)

## مسجد کو مدرسه سے تبدیل کرنا

**سےوال**: [۸۰۸۲]: کیا فرماتے ہیں علماءکرا م مسکلہ ذیل کے بارے میں : کہ پندرہ ہزرااسکوا ئرفٹ کا قطعهٔ آ راضی جس میں میں اور میر بے رشتہ دار رہائش پذیریمیں ، اس جگہ میں ایک قدیم مسجد جو آبائی طور پر ہمارے زیرتولیت تھی موجودہے ، یہ مسجد تقریباً ۳۵ رسال سے وریان تھی ،اسلئے کہاس سے بالکل قریب کشا دہ اور بڑی عمومی مسجد موجود ہے، آج سے دس سال قبل اس غیر آبا دفتہ یم مسجد میں ایک مدرسہ کی بنیا در کھی گئی اور اسی وقت میں نے ۵ ارسواسکوا ئرفٹ جگہ مدرسہ کو وقف کردی اب ہم نے اس پورے قطعهٔ آ راضی کو بلڈرکو بیجنے کا فیصلہ کیا ہے ،مسجد حچھوڑ کر•• ۵۰ اراسکوائر فٹ میں حیاروں طرف سے جگہ چھوڑ کرتقمیر کرنے کی اجازت حکومت سے ملتی ہے ، اب ۵ ارسو اسکوائر فٹ جگہ جومیں نے مدرسہ کیلئے وقف کردی تھی، اس میں تین شکلیں درج ذیل ہیں،( کل جگہ ۵ار ہزاراسکوائر فٹ مدرسہ کیلئے وقف کردہ ۱۵رسواسکوائرفٹ )۔

(١)١٥ رسواسكوائر فف كالورايلاث مدرسه كيليج ديديا جائح، ينجي سےاو پر تك.

(۲) ۱۵ رسواسکوائر فٹ کا ایک فلور مدرسہ کودیدیا جائے اوراس فلور کے اوپر کا حصہ بلڈر کے استعال کیلئے دیدیا جائے ،اس صورت میں مدرسہ کو صرف ایک فلور ۱۵رسواسکوائر

فٹ کااستعال کرنیگی اجازت ہوگی۔

(m) ۵سو۵سواسکور فٹ تین فلور پر ایک دوسرے کے او پر مدرسہ کو دیدیا جائے ، ان

تینوں صورتوں میں سے کون سی صورت وقف کے پورا ہونے کے لئے شرعاً درست اور سیجے اور

جائزہے،جواب دیں؟

المستفتى: حسن ہاشم شنخ، مدرسه درالا برار، بونه

باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق :جوزمين ايك دفعه شرعى مسجد بن جاتى ہے، وه قیامت تک کیلئے مسجد ہی رہتی ہے،اس کوکسی اور کام کے لئے تبدیل کرنا جائز نہیں ہے،الہذا قدیم مسجد کا جوحصہ پہلے سے متعین ہےاس کے دائرہ میں مسجد ہی باقی رکھنا لا زم اور واجب ہے، چاہے اس کے بالکل قریب دوسری کشادہ مسجد موجود ہوتب بھی وہ مسجد ہی رہے گی ، اس کو مدرسہ میں منتقل کرنا جائز نہیں ہے، ہاں البتہ اگریرانی مسجد کی حدود سے زائد حصہ مدرسہ کیلئے دیا گیا ہے، تو ہ مسجد کے ایک جانب ہویا متعدد جانب ہواس میں کمرے بنا کراحاطۂ مسجد کے طور پر مدرسہ کے کام میں لایا جاسکتا ہے ، کیکن سوالنامہ میں قدیم مسجد کا رقبہ کتنا ہے اس کوواضح نہیں کیا گیاہے،صرف مدرسہ کا رقبہ بتلایا گیاہے،جس کے اندروہ قدیم مسجد شامل معلوم ہوتی ہے، لہذا آپ نے قدیم مسجد کے رقبہ کو مدرسہ کیلئے جووقف کیا ہے، وہ درست نہیں ہوااور پہلے دوسرے اور تیسر بےفلور کی بات مسجد کامسکلہ حل ہونے کے بعد ہی سامنے آ سکتی ہے،اورقدیم مسجد کےاو پر جتنی منزلیں بنائی گئی ہیں، وہ مسجد ہی ہوں گی ،اس میں سے کوئی حصہ اور کوئی منزل بلڈر کوفروخت کرنا جا ئرنہیں ہے۔

إذاصح الوقف لم يجز بيعه و لاتمليكه. (هدايه، كتاب الوقف اشرفي ديوبند۲ / ٦٤٠)

ولايـجـوز تـغيـر الـوقف عـن هيئته ، فلا يجعل الدار بستاناً و لا الخان حماماً ولا الرباط دكاناً. (هنديه ، الباب الرابع، في المتفرقات، زكريا قديم ۲/۹۰۱، جديد ۲۳/۲٤)

قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله و عـلـوه مسجداً لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالىٰ : ''و أن المساجد لله''. (شامى، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد كراچى ٥٨/٤، زكريا ٢٧/٦٥) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۸/۳۲/۵۸ ه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲۸ جمادیالا ولی ۱۴۳۳اهه (الف فتو ی نمبر:۱۰۴۲/۳۹)

## مسجد كيليئے موقو فيه مكان ميں مدرسه بنانا

سوال: [۸۰۸۳]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک ہوہ عورت نے اپنا مسجد سے متصل مکان مرنے سے پہلے مسجد کے نام اسلئے وقف کر دیا تھا، کہ مسجد کی آمدنی بڑھے اور مسجد کی توسیع ہو مگر اس جگہ پر بجائے مسجد کی توسیع کے ایک مکتب بشکل مدرسہ قائم کر دیا گیااب اس میں بیرونی طلبہ کا بھی قیام ہے، مکان جس نظر بیسے وقف کیا گیا تھا، کہ مسجد کی توسیع و آمدنی بڑھے لیکن نہ تو مسجد کی توسیع ہوئی نہ آمدنی میں اضافہ ہوسکا، دریا فت طلب امریہ ہے کہ مسجد کی زمین میں مدرسہ قائم کیا جاسکتا ہے کیامدرسہ کا کرایہ مسجد میں لگایا جاسکتا ہے کہا جو اب سے نوازیں، نوازش ہوگی۔

المستفتى:عبدالماجد،محلّه پيرزاده،مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الحواب وبالله التوفیق: اگرمسجد کی توسیع نہیں ہوسکی ہے اور توسیع کی ضرورت ہے تواس جگہ پراس وقت تک کیلئے مدرسہ قائم رکھنا درست ہوسکتا ہے جب تک توسیع مسجد کا پروگرام نہ ہواور پروگرام ہونے تک مدرسہ پرلازم ہے کہ مسجد کا کرابیادا کرتا ہے، اور جب توسیع مسجد کا پروگرام شروع ہوجائے تو مدرسہ پرلازم ہے کہ اس زمین کو خالی کردے تا کہ غرض واقف کے مطابق مذکورہ زمین توسیع مسجد کے اندرداخل کی جاسکے، اورو ہاں مدرسہ قائم کرنا جا ئزنہ ہوگا ،اسلئے کہ غرض واقف کی رعابیت کرنا واجب ہے۔ اورو ہاں مدرسہ قائم کرنا جا غرض الواقعین واجبة النح. (شامی، کتنا ب الوقف، مطلب وان مراعاة غوض الواقعین واجبة النح. (شامی، کتنا ب الوقف، مطلب

مراعاة غرض الو اقفين واجبة كراچى ٤٤٥/٤ زكريا٦٥/٦) **فقط والتُدسجا نه وتعالى اعلم** الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله 21417/1/1A

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه ۱۸ رر بیج الثانی ۱۳۱۲ ه (الف فتوى نمبر: ٢٦٢٩/٢٤)

## مکتب کی رقم مسجد کی تعمیر میں لگانا

**سے ال**: [۸۰۸۴]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد میں مکتب تھا، جو کہ تقریباً چارسال مسجد میں قائم رہااوراب تین سال سے مکتب ختم ہو چکا ہے، مکتب کے چلانے کی نوعیت بیتھی کہ کم دبیش بار ہ آ دمی تنخواہ دیتے تھے،اس کےعلاوہ بھی کچھ امداد دوسر بے لوگ کرتے تھے،اب مکتب ختم ہونے کے بعداسکی رقم تقریباً دو ہزار روپیہ جمع ہے،جس مسجد میں مکتب تھااسی مسجد کی تغمیر ہورہی ہے،تو کیااس مکتب کی بچی ہوئی رقم کو مسجد کی تغمیر میں لگا سکتے ہیں ، جبکہ مکتب میں چندہ دینے والے اکثر لوگوں سے مذکور ہرقم کومسجد میں لگانے کے واسطےمعلوم بھی کر سکتے ہیں ، کیونکہ اکثر چندہ دینے والےمسجد ہی کے نمازی ہیں، تو کیااس صورت میں بیرقم مسجد کی تغمیر میں لگانا درست ہےاگرنہیں ہے،تو پھراس رقم کو کہاںاستعال کریں، مدل جواب دیکرشکر بہ کا موقع عنایت فر مائیں؟

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: چنره د هنرگان كى اجازت سے مسجد ميں مذكور هرقم خرچ کرنا جائزا ور درست ہوگا۔ (مستفاد: امدا دالفتاویٰ۲/ ۹۵)

إنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الوقفين واجبة الخ. (شامي، كتاب الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقيفين واجبة ، كراچى ٤/٥٤٤، ز کریا۲/٥٦٦) فقط والله سبحانه وتعالی اعلم

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه ٣ رجمادي الآخرة ١٢٣ اھ (الف فتوي نمبر:۲۷۳۲/۲۸)

## مسجد کارو پیپه مدرسه میں خرچ کرنا

سے ال: [۸۰۸۵]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سجد کا رو پییدر سے کے کام میں خرج کرنا کیساہے؟ جواب دیکر شکریے کاموقع عنایت فرمائیں؟

المستفتى: متولى حاجى احمد رضا صاحب ،عرف حاجى كلن گلاب والى مسجد ،محلّه پيرز اده ،مراد آباد ، يويى

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مالكانه طور پرمدرسه ككام مين خرج كردينا جائز نهين هـ، البته بشرط وصول قرض ديا جاسكتا ہے! (مستفاد: فتاوئ محمود يه قديم / ۲۹۱ ، جديد دا بھيل ۱۵ / ۲۵۷) أن للمتولى إقراض مال المسجد بأمر القاضى. (شامى، كتاب القضاء

القيم لو أقرض مال المسجد ليأخذه عند الحاجة وهو أحرز من إمساكه فلا بأس به. (البحر الرائق، كتاب الوقف، كوئله ٥/٢٣٩، زكريا ٥٠١/٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

مطلب للقاضي اقراض مال اليتيم كراچى ١٧/٥ ٤، زكريا١١٧)

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۱ رزیقعد ۴۵۰۰ اه (الف فتو کی نمبر ،۹۲۱/۲۴)

# مسجد سے کتی مدرسہ کومسجد کے تا بع کرنا

سےوال: [۸۰۸۷]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مدرسہ جومسجد کی جائداد میں ہے، کیکن خارج مسجد ہے جو تمام شہر کے لوگوں سے ابتداء سے الگ ہی رہی ہے،مسجد کی تمیٹی بہت بدلی کین کسی تمیٹی نے اعتراض نہیں کیا لیکن معترض موجود تمیٹی ہے اور کہتی ہے کہ مسجد کواس مدرسہ کا کرامیہ دیا جائے یا مسجد کی تمیٹی کومدرسہ سونپ دیا جائے، جبکہ شہر کے لوگ اس بات کے خلاف ہیں ،اکثریت میے چاہتی ہے کہ مسجد اور مدرسہ کی کمیٹیاں الگ ہی رہیں ،شریعت مطہرہ کا اس بارے میں کیا حکم ہے ؟

المستفتى شامدرضا،راني كھيت

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مرسه چلانے کا تجربه علماء دین ہی کو ہوتاہے، اگر مدرسہ اور مسجد دونوں کا انتظام کسی متبع شریعت عالم دین کے ہاتھ میں ہوجائے توسب سے بہتر ہے، اوراگر ایسانہیں ہے، بلکہ غیر علماء کے ہاتھ میں الگ الگ انتظام ہے، تو دونوں کمیٹی بغیر انتشار بغیر انتشار کے آپس میں ایک ہوجا ئیں، اور مسجد ومدرسہ ایک ہی کمیٹی بغیر انتشار کے چلا میں گنجائش ہے، کیکن اگر اختلاف وانتشار کا خطرہ ہوتو جو نظام چلا آرہا ہے اسی کو باقی رکھنا ضروری ہے، تا کہ کوئی اختلاف وجود میں نہ آسکے۔

وَ الْفِتُنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتُلِ . (سورهُ بقره رقم الآية: ٢١٧)

اور جب شروع سے بی دونوں ادا روں میں سے کوئی ایک دوسرے کا کرا بیدار نہیں ہے، تو آج کرا بیداری کا مسئلہ اٹھا نا فتنہ کو ہوا دینا ہے، اگر بیسوال ہوتا ہو کہ مسجد کی زمین میں مدرسہ قائم ہوا ہے؟ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ ایسے تو صدیوں سے ہوتا آیا ہے، جیسا کہ مرکز نظام الدین مسجد کی زمین میں ہے، مدرسہ امینیہ مسجد کی چہار دیواری میں ہے، مدرسہ حسین بخش مسجد کی زمین میں ہے، مدرسہ عبدالرب مسجد کی چہار دیواری میں ہے، مدرسہ عالیہ تحجوری مسجد کی چہار دیواری میں ہے، مدرسہ عالیہ تحجوری مسجد کی چہار دیواری میں انگ ہوا، اور مدرسہ شاہی مراد آباد مسجد کی چہار دیواری میں انگ رہی ، مگر ایک دیواری میں قائم ہے، اور کبھی کھار دونوں کی انتظامیہ بھی الگ الگ رہی ، مگر ایک دوسرے سے کرا بیداری کا کوئی مسئلہ نہیں رہا۔

عن زبير بن العوامٌ عن النبي عليه قال: والذي نفسي بيده لاتدخلوا

الجنة حتى تومنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا . (ترمذى، ابواب صفة القيامة باب بلاتر جمة ، النسخة الهندية ٢٧٧/، دارالسلام رقم: ٢٥١٠)

عن أنسس قال: قال رسول الله عليه لا تقاطعوا و لا تدابروا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عبادالله إخوانا الخ. (ترمذى، كتاب البر والصلة، باب ما حاء في الحسد، النسخة الهندية ٢/٥١، دارالسلام رقم: ٩٣٥) فقط والسريجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۸/۱/۳۲۸ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۷رشوال ۱۳۳۲ه (الف فتو کی نمبر:۳۹/۱۱۵۱۱)

## مسجد کی زمین میں مسافرخانه تعمیر کرنا

سوال: [۸۰۸]: کیافر ماتے ہیں علاء کر ام مسکد ذیل کے بارے ہیں: کہ راجہ مسکد ذیل کے بارے ہیں: کہ راجہ بازار جامع مسجد کو لکا نہ شہر کی معروف ومشہور مسجد ہے جو تقریباً ۱۰۰ ارسال سے زیادہ قدیم ہے، واقف نے زمین وقف کرنے کے بعداس کے ایک حصہ میں مسجد کی ایک منزل تعمیر بھی کی تھی، جس کے اوپر چھت تھی، آبادی کے پیش نظر تقریباً ۲۰ رسال قبل اس کی توسیع ہوئی تھی اب وہ پانچ منزلہ ہے یہ ۱۵ انمبر کیشب چندر سین اسٹریٹ کو لکا تہ نمبر ۹ پرواقع ہے؟

دوسراحصہ وقف جائیدا دہے جو مسجد سے متصل ہے کیکن سڑک کی جانب ہے یہ بھی مسجد کے ساتھ تعمیر شدہ ایک منزلہ تھی ، جس کے اوپر جیت تھی اور میناریں بنی ہوئی تھیں ، مغرب وعشاء کے علاوہ جمعہ کی نمازیں بھی لوگ اہتمام سے پڑھتے تھے، اس کے پنچے مغرب معمیل مسجد کا مین دروازہ اور چند دوکا نیں تھیں ، جس کی آمدنی کے پچھ حصوں سے مسجد کے اخراجات پورے کئے جاتے تھے، یہ شکل وہیئت بھی مسجد کے ساتھ ۱۰۰ ارسال سے زیادہ پرانی تھی، جوا ۱ انمبر کیشب چندر سین اسٹریٹ میں واقع ہے، مسجد کی موجودہ انتظامیہ نے اسی دوسرے حصہ کو اپنے بپلان کے مطابق تو سیع مسجد کے بجائے نئے اسی دوسرے حصہ کو اپنے بپلان کے مطابق تو سیع مسجد کے بجائے نئے اسی دوسرے حصہ کو اپنے بپلان کے مطابق تو سیع مسجد کے بجائے نئے

مسا فرخانہ کی تعمیر کا کام ڈیڑھ ماہ قبل شروع کیاتھا ،اب تک جارمنزلہ ڈھلائی ہو چکی ہے ، ا یک منزلہ ڈھلائی باقی ہے، جبکہ کولکا نہ کا رپوریشن سے انھوں نے مسجد کو دکھا کریا کئے منزلہنقشہ نکالا ہے، واضح رہے کہ یعتمیرعوا می چندہ سے ہوئی ہے، نیزا نتظامیہ کے ار کان تقریباً ۸ سے ۱۰ الوگوں پرمشمل ہے جس میں ایک بھی شخص اہل علم نہیں نہ ہی مفتی سے فتو کل حاصل کیا ہے، نتیجۂ اسے پورے حیارعلاقوں کےعوام کااعتاد حاصل نہیںعوام راجہ با زار ا ننظا میہ کے اس رویہ سے سخت ناراض ہیں، کیونکہ ۲۰ رسال قبل یانچ منزلہ جامع مسجد کی توسیع کے باوجود فی الوقت خاص کر جمعہ کی نماز میں مصلیوں کو عام سڑک پرنما زیڑھنی پڑتی ہے،جس کے نتیجہ میں عام مسافر وں اور گاڑیوں کی آ مدورفت کو بند کر دیا جاتا ہے، ا ورہر وفت فسا دہونے کا ڈر لگار ہتا ہے ،اس کے علاوہ نئے مسافر خانہ کی کتمبر میں بہت سا ری خامیاں ہیں مثلاً مسافر عورتوں ،لڑ کیوں اور شریبندلڑ کوں کا ہجوم اختلاط سے بے یر د گی کے فتنے ، گندگیاں آلود گیاں ، یان سگریٹ اور نا جائز مشروبات کے استعمال کا خدشہ،موبائل کے گانے اورشور وغل کی آ وا زعلا حدہ اس کے کسی ناخوشگوا روا قعہ یا حاد ثہ کا ڈر، پولیس کی آمد وگرفتار یوں کا امکان ،میڈیا کے اسلام رشمنی کے مواقع ،مسجد کا ا ندهیرا ہونا، ہوا کا بند ہونا ،لوڈ سیڈنگ میں مصلیوں کوشخت دفت کا سا منا کرنا اور برسا ت میں نما زیوں کے آمد ورفت سے افر اتفری کا ہونا نیز عبادات میں خلل کا ہونا ،مسجد کی عظمت وتقدّس ا ور اس کے آ دا ب واحتر ام کی پامالی وغیرہ وغیرہ اسکے علاوہ آ ئندہ دس ہیں سالوں میں آبادی میں زبردست اضا فہ سے مسجد کا بالکل نا کافی ہونالا زمی ہے،لہذا عوام کی طرف سے کچھ ذمہ دار حضرات متو لی مسجد سے براہ راست ملے اور ان کوان نقصانات اورعوام کی بے چینیوں سے آگاہ کیا متولی نے انتظامیہ کی بہت ہی باتوں کے متعلق لاعملی کاا ظہار کیا ، اور بالآ خرمسجد کی توسیع کیلئے راضی ہو گئے اور ثبوت کے طور پر متولی مسجد نے اپنے معتمد بھائی کو۲۲ را کتوبر ۱۰۱۰ء بروز جمعہ کو بھیجا جنہوں نے نماز کے بعدعوام کےسامنےاعلان کیا کہا گرعوام جا ہتی ہےتو اس جگہ جا مع مسجد ہی کی توسیع ہوگی ، واضح رہے کہ مسجد کے تمام اخراجات حسب معمول عوا می چندہ سے پورے کئے جاتے ہیں، لہذا عوا می ضرورت ہے کہ اس د وسرے حصہ کی زیر تعمیر تمام ایک تا پانچ منزلوں کو جامع مسجد کی توسیع میں شامل کرلیا جائے، اور پرانی شکل و ہیئت کے مطابق نیچے کے حصہ میں مسجد کا مین دروازہ اور چند دوکا نیس بنائی جائیں، مندرجہ بالا حالات کے پیش نظر آپ سے گذارش ہے کہ قرآن وحدیث کی روشی میں شرعی تھم ارشاد فرمائیں کہ آیا ''اس نئی زیر تعمیر جگہوں پر جامع مسجد کی توسیع کی جائے یا مسافر خانہ کی تعمیر''؟

المستفتى: مُمريونس مُمرنظام الدين، مُمشيم، منجانب: باشندگان راجه باز ار ۱۲۲، كيشب چندرسين اسٹريك كو كاته

### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق : مسئوله صورت میں جب مسجد کے اخراجات کی شکمیل کیلئے مزید کسی ذریعہ الدی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسجد کی دوکانوں اورعوامی چندہ سے اس کی ضروریات واخراجات پورے ہورہ ہیں، اور مصلیان کی کثرت کے پیش نظر مسجد کی توسیع کی شخت ضرورت ہے، توالی صورت میں متولی اور ذمہ داران مسجد کو چاہئے کہ وہ موقو فہ زریقیر جگہوں پر مسجد کی توسیع کریں، نیز مسافرخانہ کی تعمیر کی صورت میں مسجد کی بے اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

سئل الفقيه أبو جعفر عن وقف بجنب المسجد والوقف على المسجد فأرادوا أن يزيدوا في المسجد من ذلك الوقف قال يجوز . (تاتار خانية ٨/٥٥)، برقم: ١١٥٠٠ زكريا)

أرض وقف على مسجد و الأرض بجنب ذلك المسجد وأرادوا أن يزيد وا في المسجد شيئاً من الأرض جاز لكن يرفعوا الأمر إلى القاضي ليأذن لهم، ومستغل الوقف كالدار والحانوت على هذا. (هنديه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد زكريا قديم ٢/٢ ٥٤، جديد ٤٠٩/٢ خانية حديد زكريا ٢/٣ وعلى هامش الهندية زكريا ٢٩٣/٣)

قيم المسجد لايجوز له أن يبنى حوانيت فى حد المسجد أو فى فنائه لأن المسجد إذا جعل حانوتاً ومسكناتسقط حرمته وهذا لايجوز والفناء تبع للمسجد فيكون حكمه حكم المسجد. (هنديه ، الفصل الثانى فى الوقف على المسجد وتصرف القيم قديم زكريا ٢/٢ ٢٤، حديد ٢/٣ ٤١، خانيه جديد زكريا ٢٠٤/٢ ، وعلى الهندية زكريا ٢٩٣/٣)

قیم السمسجد إذا أراد أن يبنی 'حوانیت فی حد السمسجد أو فی فنائه لایجو ز. (فتاوی تاتار خانیة ، زکریا ۱۷۸/۸ ، برقم: ۳۳ ه ۱ ۱) فقط والله سبحا نه و تعالی اعلم کتبه: شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه الجواب صحیح:

کتبه: شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه الجواب صحیح:
کیم دی الحجه ۱۳۳۱ه ها احتراح سلمان منصور پوری غفرله الف فتوی نمبر: ۱۰۲۳ سر ۱۰۲۳ سر ۱۹۳۱ س

# نیچ مدرسه ودو کا نیس اوراو پرمسجر تغمیر کرنا

سوال: [۸۰۸۸]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک جگہ مدرسہ ومسجد کے نام سے خریدی گئی تھی اس میں دوسال سے مدرسہ چل رہا ہے لوگوں نے سوچا کہ مدرسہ کے او پرمسجد تغییر کی جائے ، شال کی جانب چار دوکا نیں نکال کراور مدرسہ کا مدرسہ کے برآ مدہ پرلینٹر ڈال کراوپر مسجد تغییر کی جائے آیا نیچے مدرسہ و دوکا نیں اوراوپر مسجد تغییر ہوسکتی ہوسکتی ہے یانہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فر ماکر مشکور فرمائیں؟

المستفتى: منجانب: اراكين مدرسه جامعهدية الاسلام، مصطفیٰ چوک، چوکی سهواره شلع مرادآ باد، یو پی

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق :جب چنده دين والول في مسجد ومدرسه د وول كيلئ

چندہ دیا ہے،اور عمارت بنانے سے پہلے ہی سے ینچے دوکان و مدرسہاوراوپر مسجد بنانے کا پروگرام ہے،تو شرعاً اس کی اجازت ہے،کہ پہلے دوکان ومدرسہ کی تعمیر مکمل کرلیس پھراسکے بعداو پر مسجد تعمیر کریں۔ (مستفاد: فآوی رجمیہ قدیم ۲/۳۷)،جدید زکریا۹/۱۰)

فإن قيل لو جعل تحته حانوتا و جعله وقفا على المسجد ...... قيل لا يستحب ذلك ، ولكنه لوجعل فى الابتداء هكذا صار مسجداً وماتحته صار وقفاً عليه ، ويجوز المسجد والوقف الذى تحته ، ولو أنه بنى المسجد أولا، ثم أراد أن يجعل تحته حانوتا للمسجد فهو مردود باطل . (حاشية چلپى على التيين ، كتاب الوقف، امداديه ملتان ٣٠٠/٣، زكريا ٢٧١/٤)

فإن قيل أليس مسجد بيت المقدس تحته مجتمع الماء والناس ينتفعون به قيل إذا كان تحته شيئى ينتفع به عامة المسلمين يجوز لأنه إذا انتفع به عامة المسلمين يجوز لأنه إذا انتفع به عامتهم صار ذلك لله تعالى أيضا: ومنه يعلم حكم كثير من مساجد مصرا لتى تحتها صهاريج ونحو ها . (تقريرات رافعي على الشامي، كراچى ٤/٠٨، زكريا ٢/٠٨) فقط والله بحانه وتعالى اعلم

کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ارشوال ۱۳۱۲ ه (الف فتو کانمبر: ۲۸۴۹/۲۸)

# مسجد کیلئے خریدی گئی زمین میں رہائشی مکان تعمیر کرنا

سوال: [۸۰۸۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں آکہ ہمارا محلّہ جب آبا دہوا تو محلّہ والوں نے مسجد کیلئے بھی زمین خریدی جب مسجد بنانے کا ارا دہ کیا تو مسجد کو قبلہ نما بنانے کی غرض سے مسجد کی زمین میں کمی محسوں کی گئی کہ جبُّہ کم ہے مسجد کی زمین کے متصل ہی ایک مسلمان کا باغ تھا محلّہ والوں نے باغ والے سے کہا کہ مسجد کیلئے کچھز مین کی ضرورت ہے تو باغ والے نے کہاتمہیں جتنی ضرورت ہے لے لواور مسجد کیلئے

مفت زمین ہے،کوئی قیمت نہیں لول گا،مسجد بنالولہذا مکمل مسجد کا اندرونی حصہ مفت والی ز مین پر بنایا گیا، اور جوخریدی ہوئی زمین تھی ،اس پر کچھ حصہ برآ مدے کا ہے، اور کچھ بیرونی فرش اور وضوخانہ ہے بقیہ زیادہ حصہ میں ایک مکان بنادیا گیاجو ابھی کراہیہ یر چلتا ہے،اب محلّہ کی آبا دی بڑھ چکی ہے،اس وفت کےمقابلہ میں نماز یوں کی تعداد بھی زیادہ ہے،لہذامسجد کا فرش حچھوٹامحسوں کیا جار ہاہے،اوروضو خانہ تنگ ہے جو پہلے سے تنگ تھا، کہ کوئی آ دمی کھل کر احچھی طرح وضونہیں کرسکتا دیگر مسجد کے اتر کی جانب پڑوس میں مکان ہے، جومسجد کی طرف سے پر دہ کی دیوا ربناہوا ہے،ا گرمسجدا پنی دیوار تعمیر کرے تومسجد کا فرش اور زیادہ ہی تنگ ہوجائیگا ، اسلئے اب مصلیا ن مسجدیہ حیاہتے ہیں ، کہ جو سامنے مسجد کامکان ہے اس کو کرایہ دار سے خالی کرالیا جائے ، اور مسجد کی توسیع کردی جائے ، تا کہ سجد بڑی ہوجائے ،اوروضوخا نہ بھی بڑا ہوجائے ،تا کہ مصلیان کی بڑھتی ہوئی تعداد کوجونماز وں میں تکلیف پیش آ رہی ہے دور ہوجائے ،خصوصاً جمعہ کے دن اور تخت گرمی کے وقت باہر نماز پڑھنے کی سہولت ہوجائے ، اسلئے مکان مسجد خالی کرایا جائے ، اسمیں کچھ لوگ آ ڑے آ رہے ہیں ، کہ مکان خالی نہ ہو ، اور کرایہ پر چلتار ہے، اکثر نمازیوں کی تعداد مکان خالی کرائے مسجد کی توسیع جاہتے ہیں، بلکہ آٹھ دس ماہ قبل ایک اعلان مسجد میں مصلیان مسجد نے کیا تھا ، کہاب مکان کرایہ پر نہ دیا جائیگا ،اوراب مسجد کی توسیع ہوگی، مگر متولیان مسجد نے مکان دو بارہ کرایہ پر چڑھادیا، اور مسجد کی توسیع اب تک نه ہوسکی ، کیونکہ متولیان مسجد بےنمازی ہیں نہ دیندا رنہ دیانتدارمسجد فنڈ کی رقم دوستوں پر استعال کراتے ہیں،آپ ہے گذارش ہے کہان حضرات کے متعلق جومکان مسجد کا کرایہ دارسے خالی کرا نانہیں چاہتے اور توسیع مسجد میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ،تو شریعت کی نظر میں کیسے ہیں،شرعی طور پران حضرات کیلئے کیا تھم ہے ، دوسرے بیر کہ مسجد کی عمارت بلا قیمت والی زمین پر بنی ہوئی ہے ،اوراصل جگہ جومسجد کے لئے خریدی گئی تھی و ہکمل طور پر مسجد میں شامل نہیں ہے ، مکان بناہوا ہے تو کیا تھم ہے اس زمین کا ؟ (١) مكان خالى كرانے ميں جو حضرات آ الات رہے ہيں، ان كاشرى تكم كياہے؟

(۲) ایسے متولیان مسجد جو فنڈ مسجد کا غلط استعمال کرائیں اور مکان خالی کرانے میں آڑے آئیں شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتى بمصلیان مسجدنیٔ سرائے ، دھامپور ، بجنور باسمہ سجانہ تعالی

البعواب وبالله التوفيق: (۱) جوز مین مسجد بنانے کیلئے خریدی گئی تھی، اسے مکمل طور پر مسجد میں استعال کرناضروری ہے، اس میں رہائش مکان بنا ناجائز نہیں؟ لہذاذ مہ داران مسجد کومکان خالی کرا کرا سے مسجد میں داخل کرنابلاتر دد جائز ہے۔

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ، الآية:

(المائده: ٢)

(۲) جومتو لی خائن ہو یا غافل ہو یا شریعت کے مطابق مسجد کا انتظام صحیح طور پر نہ کرتا ہو،جس سے مسجد کونقصان پہونچتا ہوا وراسکی خیانت شرعی شہادت سے ثابت ہوجائے، تو ایسا متولی علیجدگی کے قابل ہے، اور اس کی جگہ کسی دیندار، صالح، امین اور لا کق شخص کومتو لی بنایا جائے ، تا کہ مسجد کا نظام شریعت کے مطابق رہے۔

قال فى الإسعاف و لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصود الخ. (شامى، كتاب الوقف، مطلب فى شروط المتولى كراچى ٤/٠٨٠، زكريا٦/ ٧٨٥، البحرالرائق، كوئنه ٥/٢٢، زكريا٥/٣٧٨، هنديه زكرياقديم٢/٨٠٤، حديد٢/٠٨٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۳۲۰/۲۱۹ھ

کتبه :شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۹رزیج الاول ۱۳۲۰ه (الف فتو کی نمبر ۲۰۸۳/۳۴)

### دوباره آیا ہواسوال اور الگ سے جواب

**سےوال**: [۸۰۹۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں : کہ ہما را محلّہ جب آباد ہواتو ہمارے محلّہ والوں نے مسجد کیلئے زمین خریدی جب مسجد بنانے کا ا رادہ کیا تو زمین میں کمی محسوس کی مسجد کی زمین کے متصل باغ ہے،محلّہ والوں نے باغ والے سے کہا کہ مسجد کیلئے کچھ زمین کی اور ضرورت ہے تو باغ والے نے کہاتم کوجٹنی ضرورت ہے مفت لے لواورمسجد بنالو، للمذا مسجد مکمل مستعار جگہ پر بنالی گئی جوز مین خریدی تھی مسجد کیلئے اس میں کچھ فرش بنا ہوا ہے اور پھر وضو خانہ، بقیہ زمین میں مکان بنادیا گیا جوکرایہ پر چلتاہے،اب محلّہ کی آبادی بہت بڑھ چکی ہے، کہ مسجد کا بیرونی فرش صحن والاحصه بهت حچموٹامحسوس ہور ہاہے ،اوروضوخانه بھی تنگ نظر آ رہاہے ، وضوخانہ تو ا ول ہی سے تنگ بنایا گیا تھا، کہ آ دمی اچھی طرح سے بیٹھ کر وضونہیں کرسکتا ہے، اورمسجد کی اتر کی جانب دیواربھی نہیں ہے، بلکہ مسجد کے پڑوس میں اتر کی جانب مکان ہےاس مکان ہی کے ذریعہ اتر کی جانب سے پر دہ ہے اگر مسجد کی طرف سے اتر کی جانب دیوار بنائی جائے تومسجد کا فرش اور بھی زیادہ تنگ ہوجائے گا، اس لئے اب پیمحسوں کیاجارہے کہ سامنے جومسجد کا مکان ہے اس کوکرایہ دارسے خالی کراکے مسجد کی توسیع کر دی جائے، تا کہ فرش اور وضوخانہ دونوں ہی وسیع ہوجائیں اورمصلیان کی بڑھتی ہوئی تعداد کو جو نماز وں میں تکلیف پیش آ رہی ہے دور ہوجائے،خصوصاً جمعہ کے دن ا ورسخت گرمی میں باہرنماز پڑھنے کی سہولت ہوجائے ، اس سلسلہ میں مکان خالی کرانے میں کچھ لوگ آڑے آ رہے ہیں، اکثر نمازی مکان خالی کرا کے مسجد کی توسیع جا ہتے ہیں، بلکہ آٹھ ماہ قبل ایک اعلان مسجد میں مصلیان نے کیا تھا، کہ اب مکان کرایہ پر نہ دیا جائیگا، اور مسجد کی توسیع ہوگی ، مگر متولیان مسجدنے جوبے نمازی ہیں نہ دیندار نہ دیا نتدارمکان دو بارہ کرایہ پر چڑھا دیا،اورمسجد کی توسیع نہ ہوتگی ، آپ سے گذارش ہے

کہ وہ حضرات جوکرایہ پر مکان دیکر خالی کرانانہیں جاہتے ، اور توسیع مسجد میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، شریعت کی نظر میں کیسے ہیں؟ شرعی طور پر ان حضرات کیلئے کیا تھم ہے؟ دوسرے یہ کہ مسجد کی مکمل عمارت مستعار جگہ میں ہے خریدی ہوئی جگہ میں کچھ حصہ فرش کا ہے ، کچھ حصہ میں وضوخانہ ہے زیادہ حصہ میں مکان مسجد ہے ، عنداللہ شریعت کے مطابق کمل و مدلل جواب سے سرفراز فرمائیں؟

المستفتى: مصليان مسجد ، محلّه نَی سرائے ، قصبه دھامپور ، بجنور ، پویی

#### بإسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: جب مسجد بنانے کیلئے باضابطہ زمین خریدی گئ ہے، تواس زمین پر مسجد بنا کر اس کے بڑے حصہ پر دہائشی مکان بناکر کرایہ پردینا ہر گزجائز نہیں ہے، بلکہ مسجد اسی میں بنانی چاہئے تھی ، یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، کہ مسجد کی زمین کرایہ پردیکر مستعارز مین پر مسجد کیول بنائی گئی ، اور اسمیس کیا مصلحت تھی ، سائل کو واضح کرنا چاہئے تھا، بہر حال ایک جگہ جب مسجد بن جاتی ہے، تو وہ قیامت تک کیلئے مسجد ہی رہتی ہے، اس کو مسجد سے دوسرے امور میں منتقل کرنا جائز نہیں ، لہذا جس مستعار جگہ پر مسجد شرعی بنالی گئی ہے، اس کو مسجد کی ملکست میں لے لینا اور اس کا مسجد کے نام وقف ہوجانا لازم ہے ، تا کہ یہ مسجد آئندہ ہمیشہ کیلئے وقف شدہ شرعی مسجد اس کا مسجد اذا خرب یہ تھی مسجداً أبداً. (درم حتار مع الشامی ، کتاب ان المسجد إذا خرب یہ تھی مسجداً أبداً. (درم حتار مع الشامی ، کتاب

الوقف، مطلب فیمالو حرب المسجد أوغیرہ کراچی ۴،۹/۶ زکریا۶۹/۶) اسکے بعد مسجد اپنی ضرورت کے مطابق خرید شدہ زمین کو ہرطرح اپنے استعال میں لے سکتی ہے، نمازیوں کی تعدا دبڑھنے کی وجہ سے اگر توسیع کی ضرورت پڑے تو کرایہ کامکان توڑ کرحد و دمسجد اور مسجد کی ضروریات وضوخانہ وغیرہ میں شامل کرلینا ذمہ داران مسجد کیلئے بلا تر د د جائز ہے اور مسجد کی ان ضروریات کے باوجو د کرایہ پر دینا ذمہ داروں کیلئے جائی مسجد کیلئے خالی دار پر لازم ہے کہ جس وقت بھی مسجد کیلئے خالی کرنا پڑے فوراً خالی کر دے، اور خالی کرانے میں رکاوٹ پیدا کرنا کسی بھی مسلمان کیلئے جائز نہیں ہے، یہ اسکی ایمانی حمیت کیخلاف ہے۔

تَعَاونُو المُعلَى البِرِّ وَالتَّقُوى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْلِاثُمِ وَالْعُدُوانِ، الآية: (المائده: ٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۵ رار ۱۴۷۰ه کتبه :شبیراحمرقاسی عفااللدعنه ۲۳ مرمحرم الحرام ۱۳۲۰ه (الف فتو کی نمبر :۲۰۰۰ / ۲۰۰۰)

### مسجد کی د بوار بر دو کان بنانا

سوال: [۹۰]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی دیواریں اور حجیت وغیرہ اتاردی گئیں ہیں، اور مسجد کی دیواریں کافی چوڑی ہیں، اگر اس دیوار میں سے آدھی دیوار دوکان کیلئے لے لیجائے تو اس بارے میں علاء دین کی کیارائے ہے، قرآن وحدیث کی روشنی میں تحریر فر مائیں؟

لکه پوری،امام مسجد هری چگ،اصالت پوره،مرادآ باد، یو یی

باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فیق : جب پہلے ایک د فعہ سجد بن گئ تو وہ شرعی طور پرمع دیوار کے مسجد کے حکم میں داخل ہو چکی ہے،اسلئے بعد میں اس کی دیوار میں دوکان وغیرہ بنانا ہر گز جائز نہیں ہے۔

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق (إلى قوله) فكيف بغيره فيجب هدمه ولوعلى جدار المسجد ولا

يجوز أخذ الأجرة منه الخ. (الدر المختار ، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد كراچي ١٥٢/٤ ، وعلى هامش الهندية كراچي ٢٥١/١، وعلى هامش الهندية زكريا٦/٥١، الموسوعة الفقهية الكويتية٢ ٦/١ ٢٩، النهر الفائق ، دارالكتب العلمية يروت ٣٠٠/٣) فقط والله سبحان وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲ رمحرم لحرام ۱۴۱۴ هه (الف فتوی نمبر:۲۲۷۵/۲۹)



# ۱۷/ الفصل السادس عشر: سرکاری زمین میں تغمیر مسجد رفاہ عام کی جگہ میں مسجد کی دوکا نیس بنانا

سوال: [۸۰۹۲]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ

ڈونگپوری ٹانڈہ میں ایک مسجد واقع ہے مسجد کے بعد عام راستہ ہے، اس راستہ کی ایک جانب
میں کنواں ہے جو عام لوگوں کے پانی پینے کے واسطے تھا، اب وہ کنواں پاٹ دیا گیا ہے، اور بیہ
جگہ راستہ میں عام لوگوں کے فائدہ کیلئے چھوٹی ہوئی ہے، اس چھوٹی ہوئی جگہ کی سیدھ میں
میری چاردو کا نیں اور مکان ہے مسجد کے چھلوگ کہدر ہے ہیں، کہ اس گرام ساج کی جگہ میں
مسجد کی دوکان بنوادی جائے، میرا کہنا ہے کہ جوجگہ رفاہ عام کیلئے تھی، وہ راستہ ہی میں چھوٹی رہے، تاکہ عام آدمی اس جگہ سے فائدہ اٹھائیں، سائل معلوم کرنا چا ہتا ہے، کہ لقط یعنی گری
رٹے، تاکہ عام آدمی اس جگہ سے فائدہ اٹھائیں، سائل معلوم کرنا چا ہتا ہے، کہ لقط یعنی گری

المستفتى: حاجى ظهوراحمه ولدعبدالشكور دُونگ پورى، ٹا نڈه، ضلع: رامپور

#### باسمة سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق جب عام لوگوں کے پانی پینے کے لئے گرام ساج کی طرف سے بیکنوال کھودا گیا تھا، اوراس میں سے عام لوگ فا کدہ اٹھار ہے تھے، اوراب عام لوگوں کواس کنویں کے پانی کی ضرورت نہیں ہے، اورڈ ونگیوری ٹانڈ ہ مسلمانوں کا گاؤں ہے، اور مسجد بھی عامة المسلمین کی نماز کیلئے وقف علی اللہ ہے کسی ایک فرد کی ملکت نہیں ہے، اسلئے وہاں کے عام لوگ جو چاہتے ہیں، گرام ساج سے اجازت لے کروہ کام کر سکتے ہیں، عیاب جاس جگہ کو عام لوگوں کے مشورہ سے یوں ہی چھوڑ دیں یا گرام ساج سے اجازت کیکر مسجد کے فائدہ کیلئے دوکان بنادیں ہر طرح کا اختیار ہے۔

#### لايجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه وفي حاشيته

والإذن عام سواء كان صراحةً أو دلالة . (قواعد الفقه ، اشرفي/ ١١٠، رقم: ٢٧٠،

شرح المجلة ، رستم مكتبه اتحاد ١/١ ، رقم المادة : ٩٦، الموسوعة الفقهية الكويتية

۲۹ ۹/۲۸ محلة الأحكام العدلية ، كراچى ٢٧/١، رقم: ٩٦) فقط والتسبحا نه وتعالى اعلم كتبه بشبيرا حمد قاسمي عفا الله عنه المجلح:

ا جواب ب. احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳۳۲/۵۱ه

، ۵ررجب۱۳۳۳ه (الف فتو کل نمبر:۳۹ ۱۰۷ (۱۰۷

### گرام ساج کی زمین کس کی ملک ہے؟

سوال: [۳۹۰]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ بلریا گنج بازار والی مسجد سے متصل (اتر جانب) گرام ساج کی زمین ہے، جس کو مسجد کی تمییٹی مسجد کی زمین ہتارہی ہے، اور کہدرہی ہے کہ آپ کی زمین نہیں ہے، جبکہ وہ زمین میرے گھر اور دوکان کا واحد صحن ہے اگراسے گرام ساج کاہی مان لیا جائے تو کیا مسجد کوالی زمین عطاکی جاسکتی ہے، کیا مسجد کمیٹی کیلئے اس زمین میں تصرف کرنا جائز ہوگا؟

المستفتى منجانب: ضياءالرحمٰن ،بلريا تَنجاعظم كرُه، يو بي

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگر مسجد کے پاس زمین کا غذات ہیں، اور کا غذات ہیں، اور کا غذات ہیں، اور کا غذات ہیں، اور کا غذات میں مذکورہ زمین بھی شامل ہے تو وہ زمین مسجد کی ملکیت ہے، آپ کو وہ زمین خالی کر کے مسجد کے حوالے کردینی چاہئے ، اور اگر آپ کے پاس اس زمین کے کاغذات ہیں، اور مسجد کے پاس نہیں ہیں، تو وہ زمین آپ کی ہے ، اور اگر کسی کے پاس کاغذات نہیں ہیں، اور گرام ساج کی ہے، البذانہ مسجد اسپر قبضہ کر سکتی ہے، اور نہیں آپ کو اسپر قبضہ کر نے کاحق ہے، البتہ گرام ساج تحریری طور پرجسکوا جازت دیدے وہ اس پر قبضہ کر سکتا ہے۔

سئل نجم الدين النسفي عن رجل ادعى أرضاً في يدرجل أنها ملكه و في يدهذا المدعى عليه بغير حق فقال المدعى عليه هي ليست بملكي إنما هي وقف على كذا و أنا متوليها فطلب القاضي من المدعى عليه بينة على ماقال فلم تمكنه إقامة البينة على ماقال فأمر القاضي المدعى عليه بتسليم الأرض إلىٰ المدعي لتكون في يـده إلـي أن يـقيـم البيـنة عـلي ماقال قال كل ذلك خطأ ليس ينبغي لـلـقـاضــي أن يـطلب البينة من المدعى عليه على مقالته و لا أن يأمر المدعى عليه بتسليم الأرض إلى المدعى وإنما يأمر المدعى بإقامة البينة على دعواه الملك على المدعى عليه وبينته على ذلك على المدعى عليه مقبولة لأنه متول في زعمه والمتولى خصم لمن يدعى الملك لنفسه في الوقف. (هنديه، كتاب الدعوي، الباب السابع عشر في المشفرقات زكريا قديم ٤/٣٥١، ٤٥١، جديد٢/٧٥١، الفتاوي التاتار خانية زكريا ٣ / ١٧ ٤ ، رقم: ١٩٨٧٤ ، المحيط البرهاني ، المجلس العلمي ١ ٩ ٣/١٧ ، رقيم: ١٧٤١٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۴ رشوال ۱۳۳۵ه (الف فتو کی نمبر:۱۱۲۷۸۸۱)

## پردھان کی طرف سے الاٹ کردہ گرام ساج کی زمین میں تغمیر مسجد کا تھم

سوال: [۸۰۹۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ گرام پر دھان پٹواری اور قانون گونتیوں نے ملکر گرام ساج کی زمین مسجد کیلئے الاٹ کر دی اور پچھ رقم لے لیاتو یہ کیسا ہے؟ ایسی جگہ پر مسجد بنا نادرست ہے یانہیں؟

المستفتى: حافظ محرحنيف، خوشحال بور، راميور

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: گرام پردهان، پواری اورقانون گونےگرام ساخ کی جوز مین مبحد کو رقم کیکر کے دی ہے، وہ مبحد کی ملکیت میں داخل ہوجا کیگی، کیکن اس میں لازم یہ ہے کہ با قاعدہ سرکاری ضابطہ کے مطابق مسجد کے نام کا غذی کارروائی کی تحمیل کی جائے، تا کہ مبحد کے نام اور اس کی ملکیت ہونے میں کسی قشم کا تر دد نہ رہے، اس کے بعد اس جگہ پر شرعی مسجد بنا نابلاشیہ جائز اور درست ہے۔ (متفاد: امداد المفتین / ۴۹۸، قاوی محمود بیقد یم ۱۷/۱۵)، جدید ڈائیس کے اور کا ۱۵/۱۵)

ويتفرع على اشتراط الملك أنه لا يجوز وقف الإقطاعات إلا إذا كانت الأرض مواتا أو كانت ملكاً للإمام فأقطعها الإمام رجلاً. (عالمگيرى، كانت الأرض مواتا أو كانت ملكاً للإمام فأقطعها الإمام رجلاً. (عالمگيرى، كتاب الوقف، الباب الأول زكريا قديم ٢/٤ ٥٥، حديد ٢/٨ ٣٤، البحرالرائق، كوئتهه ٥/١٨، زكريا ٥/٤ ٣، الدر مع الرد، مطلب في وقف الإقطاعات، زكريا ٥/٩ ٥، كراچى ٤/٣٩، الدر مع الرد، مطلب في وادلته، دارالفكر ٢٦١٣/١، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/١٨، النهر الفائق، دارالكتب العلمية بيروت ٣/٢/٢) فقط والترسيحان وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲/۲/۲۲ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲ رصفر المطفر ۱۳۲۳ اص (الف فتوی نمبر:۲۳۱ (۷۵۱۶)

### سركاري زمين ميں مسجد تغمير كرنا

سوال: [۸۰۹۵]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک سرکاری زمین میں مسلموں نے مسجد بنا ناشروع کیا اور بعد میں غیر مسلموں نے رکاوٹ ڈال دی بالآ خرمعا ملہ عدالت میں گیا ہے اور اب تک زیر بحث ہے، پھر ایک فریق نے اس زمین کے متصل ہی جگہ خرید کرمسجد بنالی اور آراضی متنا زعہ فیہ کا پچھ حصہ المستفتى: محمر باشم قاسم، پروليا، بنگال

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: جب دوسری جگه خرید کرمسجد بنائی گئ ہے، تووہ شرعاً مسجد بن چکی ہے، اوراس میں نماز بھی بلا کراہت جائز ہے لیکن جو حصہ مسجد کی زمین نہیں ہے بلکہ سرکاری زمین ہے، تو جب تک اس زمین کی قیمت ادانہ کر دی جائے ، یاسر کا رسے اس کی اجازت حاصل نہ کی جائے گی اس وقت تک اس حصہ میں نماز مکر وہ ہوتی رہے گی۔ (مستفاد: قادیٰ محمود بیقد یم ۱۹۲/۱۰ بجدید ڈابھیل ۱۵/۸۵۱ مار)

بني مسجداً في أرض غصب لابأس بالصلاة فيه - إلى - فالصلاة فيه الله - إلى - فالصلاة فيها مكروهة تحريماً. (شامى، الصلاة، مطلب في الصلاة في الأرض المغصوبة ...... زكريا ٢٥/٢، كراچي ٢٨١/١) فقط والشَّبِحاندوتعالى اعلم

کتبه :شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ۲۴۷مرم الحرام ۱۳۱۳ هه (الف فتوی نمبر ۲۸۱ (۲۹۹

# سركاري زمين يرتغميرمسجر

سوال: [۹۰۹]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد قبل کے بارے میں: کہ ایک سرکاری زمین ہے جسے سرکار نے جانوروں کی چراگاہ کے طور پر خالی چھوڑ رکھا ہے، قانونی طور پرخو دسرکار بھی اس کودوسرے کام میں استعمال مشقلاً کرنہیں سکتی ہے، تو کیا بلاا جازت اس زمین پرمسجد کالتعمیر کرنا درست ہوگا؟

المستفتى: مُحرسردار، كىنك، ارسه

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سركاركي اجازت كے بغيراس زمين ميں مسجد بناناجا ئزنہیں ہوگا،لطذا اس کے لئے اولاً اجازت حاصل کی جائے ،اس کے بعد ہی مسجد کی تغمیر کاارادہ کیاجائے۔

بنيي مسجداً على سور المدينة لاينبغي أن يصلي فيه لأنه حق العامة فلم يخلص لله تعالىٰ كالمبنىٰ في أرض مغصوبة ومدرسة السليمانية في دمشق مبنية في أرض المرجة التي و قفها السلطان نورالدين الشهيد على أبناء السبيل بشهادة عامة أهل دمشق والوقف يثبت بالشهرة فتلك المدرسة خولف في بنائها شرط وقف الأرض الذي هـو كـنص الشارع فالصلواة فيها مكروهة تحريماً في قول وغير صحيحة له في قول آخر الخ. (شامي، الصلاة، مطلب في الصلاة، في الأرض المغصوبة ..... زكريا ٢/١٥، كراچي ٢/١٨) فقط والتدسيحا نهوتعالى اعلم الجواب سيحيح: كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ۵۱۲۱۷/۲۸ ص (الف فتو ی نمبر:۳۲ (۲۹۴۳)

# حکومت کی اجازت کے بغیرسر کاری زمین میں تغمیر مسجد

سوال: [۸۰۹۷]: کیافرماتے ہیں علماء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی ز مین ایک جگه صرف حیار میٹر تھی ، زید نے کچھ زمین سرکاری دبا کر اور سرکاری کر مجاریوں سے ملکرنقشہ بنوا کرمسجد تعمیر کروا نا شروع کردی،اس دوران کچھ شرپیندوں نے شرپیدا کیااور تعمیر مسجد کوز بردستی لکھوایا بعد میں زید ہےصرف جا رمیٹر جوزید کی تھی ، زیدپرز ورڈ ال کروقف کرالی،مسجد کی چوڑائی ۴۸ رمیٹراورلمبائی ۳۰ رمیٹر ہے، دریافت طلب امریہ ہے کہ زمین زید سے جو وقف کرائی ہے، وہ جا رمیٹر ہے باقی سرکاری ہے توالیبی حالت میں اس مسجد میں نماز

ہوگی یانہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مدلل جواب دیں،عین نوازش ہوگی؟

نوٹ: اس زمین میں جو سرکاری زمین ہے ، وہ وقف نہیں ہوئی ہے ، اور نہ کوئی

معا وضہ سر کارکودیا گیا ہے،اور بیسر کاری زمین وقف کرنے کاحق کس کو ہے؟

المستفتى:اشتياق احمر،محلَّه امام بارُّه، بهيرُي، بريلي

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: اگر مسجد بن چکی ہے، تو حکومت کی زمین کا حصہ حکومت ہے اور تعلق کا میں کا حصہ حکومت سے اجازت حاصل کرنے کے بعد ہی مسجد شرعی کے حکم میں ہوگا ،کسی ترکیب سے حکومت سے اجازت حاصل کرلینا ضروری ہے، ورندوہ حصہ مخصوبہ زمین کے حکم میں ہونے کی وجہ سے مسجد نہ ہوگی۔ کی وجہ سے مسجد نہ ہوگی۔

کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۷-ارشوال ۴۰۸۱ه

(الف فتوى نمبر:۲۴ را۹۲)

### سرکاری افتاده زمین پرمسجد بنانا

سوال: [۹۰۹۸]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہر کاری غیر مزروعہ افتا دہ زمین پرمسجد بنانا ازروئے شرع درست ہے یانہیں؟ اوراس صفت سے متصف مسجد میں نماز پڑھنے سے مسجد یا جماعت کا ثواب ملی گایانہیں؟

المستفتى: ابوالحن ،سيتا مڑھى، مىجد صفە،كلموى، ئى بىمبىكى،انڈيا

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سركارى غير مزروعا فآده زمين برسركارسے با قاعده اجازت كير منبور بين برسركارسے با قاعده اجازت كير منبور بينا درست ہے اورا گر بغير اجازت بنالى ہے تو ميونسپلی سے سی طرح اجازت حاصل كرليس اوراس مسجد ميں نماز بڑھنے سے انشاء اللہ مسجد اور جماعت كا ثواب بھى مليكا۔ (مستفاد: فآوئ محمود يقديم ۱۹۸،۱۹۲، جديد اجسل ۱۸/۱۵،۱۸۱) فقط وللہ سبحا نہ وتعالی اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمى عفا اللہ عنه الجواب صحح الجواب صحح المحان منصور پورى غفرله احترام اسلامان منصور پورى غفرله

میو پلٹی بورڈ کی زمین میں مسجد تعمیر کرنا

(الف فتو ي نمبر:۲۴۹۸/۲۴)

سوال : [۹۰۹]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ
ایک شخص نے تھوڑی زمین وقف کردی جس میں پانچ چھ سال کے بچے کی تعلیم اور
پنجگا نہ نماز ہوتی ہے، کچھ عرصہ کے بعدایم اے ایل سے مطالبہ کرنے پرایم اے ایل
نے تمیں ہزاررو پنے دئے پھر زمین وقف کرنے والے کی بغیر رضا مندی سرکاری زمین
میں سرکار کی بغیر اجازت عمارت بنائی اور اس رو پئے سے اینٹ سمنٹ خریدا اور
سرکاری باغ سے ککڑی چوری کرکے پچر ہے تھے، تو خرید کر اس ممارت کیلئے استعمال کیا
تو اسمیں تعلیم اور پنجگا نہ نما زصیح ہوگی یانہیں؟

المستفتى: ماسرْعبدالحميد، آسامى

کا ۱۲/۱۲/۱۲ ص

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگرز مین مینسپلی بورد کی ہے اور مینسپلی کی اجازت کے بغیر آئمیں مسجد تغیر رکی گئی ہے ، تو وہ مسجد شرع ہے ، کیکن آئمیں اس وقت تک نماز مکر وہ رہے گی ، جب تک کہ زمین کی قیت مینسپلی کو ادانہ کردی جائے ، یا اجازت حاصل کر لی نہ جائے ، اگراجازت حاصل نہ کر سکے تو مسجد کوختم کرنا جائز نہ ہوگا، بلکہ یہ سجد قیا مت تک کیلئے جائے ، اگراجازت حاصل نہ کر سکے تو مسجد کوختم کرنا جائز نہ ہوگا، بلکہ یہ سجد قیا مت تک کیلئے

مسجد ہی رہے گی۔ (مستفاد: امدا دالفتاویٰ۲۹۲/۲ ، کفایت المفتی ۸/۷ ، جدید زکر یامطول ۱۸۰/۱۰)

بني مسجداً في أرض غصب لا بأس بالصلاة فيه وفي الواقعات .....

فالصلاة فيها مكروهة تحريماً في قول. (شامي، الصلاة ، مطلب في الصلاة في

الأرض المغصوبة ..... زكريا ٤٥،٤٤/٢ ، كراچى ٨١/١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه

٣٢/ربيجالاول٢٣١ه

(الف فتوى نمبر:۱۳۲/۳۵)

# سرکاری زمین میں پر بلا اجازت دوکان بنا کرکرایہ مسجد میں استعمال کرنے کے کا حکم

سوال: [۱۰۰۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے سامنے ایک سرکاری زمین ہے، اور مسجد کی کمیٹی والے اس سرکاری زمین میں حکومت کی اجازت کے بغیر دوکانیں تغییر کرا کر دوکانداروں سے کرا یہ وصول کررہے ہیں، اور وہ دقم مسجد کی تغییر میں لگارہے ہیں، نیز ضرورت کے پیش نظروہ دوکانداروں سے بیشگی کرایہ وصول کر کے مسجد میں لگاد ہتے ہیں، تو اس طرح بلا اجازت حکومت کی سرکاری زمین میں دوکان تغییر کرانا اوران کا دوکانوں کا کرایہ وصول کر کے مسجد میں لگانا شرعاً کیساہے؟ مفصل و مدلل جواب تحریر فر مائیں، نوازش ہوگی؟

المستفتى: مولا نار بيج الاسلام آسامي

باسمة سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: سرکارکی اجازت کے بغیرسرکاری زمین پر قبضہ کرکے دوکا نیں تغییر کرکے دوکا نیں تغییر کرکے دوکا نیں تغییر کرکے کرنا جائز نہ ہوگا، کیونکہ مسجد کی ضروریات میں پاک صاف پیسہ خرج کرنالازم ہے، اور یہ بیسہ گھیلہ کا پیسہ

ے؛ بال البت اگرمیوسیلی نے مسجر کو اجازت دی ہو یاز مین کی قیمت اداکر دی گئی ہوتو جائز ہے۔ قال رسول الله علیلیہ: أیها الناس! إن الله طیب ، لایقبل إلاطیباً. (مسلم شریف، باب قبول الصدقة ، من الکسب الطیب و تربیتها، النسخة الهندیه ۲/۱ ۳۲، بیت الافکار رقم: ۱۰۱۰، مسند أحمد ۳۲۸/۲، رقم: ۸۳۳)

لايجوز لأحد أن يتصرف فيملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه . (شرح المحلة ،رستم اتحاد ١/ ٢٦، رقم المادة /٩٦)

أما لو أنفق في ذلك مالً خبيثاً و مالا سببه الخبيث و الطيب فيكره ؟ لأن الله لايقبل إلا الطيب ، فيكره تلويث بيته بما لايقبله . (شامي، زكريا مطلب في أحكام المسجد زكريا ٢/ ٤٣١، كراچي ٥٨/١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمي عفاالله عنه الرجمادي الثانية ٣٣٦ه اله الرجمادي الثانية ٣٣١ه اله (الففت كانمبر: ١٣٨١ه اله

# سرکاری زمین یا شاہ راہ پرمسجد کے لئے بورنگ بنانا

سیوال: [۱۰۱۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کر ام مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ (۱) سرکاری زمین پرمسجد کے لئے یا اپنے گھر اور کا رخانہ کے لئے بغیر سرکاری اجازت کے بورنگ کرانا جائز ہے یانہیں؟

(۲) سرکاری ہینڈ پائپ لگا ہواہے اس میں ہم لوگوں نے اپنی سہولت کے لئے مینٹل بورڈ چیرمین کی اجازت کے بغیر سمرسیبل لگالیا ہے، کیا اس سمرسیبل سے کسی بھی مسجد میں پانی لے جانے کی اجازت ہے؟ میں پانی لے جانے کی اجازت ہے؟

(۳) مسجد کی بورنگ یا اپنی ذاتی بورنگ عوامی راستہ پر (جونگر پالیکا سے سمینٹڈ ہے) کر کے مسجد یا اپنے گھر میں پانی لے جایا جا تاہے ،اور راستہ کو بورنگ کرنے کے بعد اس کو ہالکل درست پہلے جسیا کر دیا گیاہے ،مسجد کے اندر بورنگ کے لئے جگہ بھی نہیں ہے ، سوال یہ ہے کہا س طرح عوامی راستہ پر جومسجد کی ملکیت نہیں ہے، مسجد کے لئے بغیر چیر مین کی اجازت کے بورنگ کرانا جائز ہے یانہیں؟

المستفتى: مجيب الرحمٰن ، جامعه عربيه، گوري نواده سرهن ، قنوج ، فروخ آباد

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فنيق: (۱) سرکاری زمین سے کون می زمین مراد ہے،
اس کو واضح کرنا چاہئے تھا، بہر حال اگر سرکاری زمین سے راستہ، سڑک، گلی وغیرہ مراد ہے
جومیونسپلی کے زیر تحت ہوتی ہیں، اس میں مسجد یا کسی کے گھریا کارخانہ کے واسطہ بورنگ
کیا جارہا ہے، اور اس سے سرکارکوکوئی نقصان نہیں ہے، اور نہ ہی راستہ چلنے والوں کوکوئی
پریشانی ہے، اور سرکاری راستوں اور گلیوں میں عوام کا ذاتی بورنگ کرنے کا تعامل ہے،
اس میں سرکاری طرف سے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، تو الی صورت میں مسجد کے
لئے بورنگ کرنے میں کوئی قرح نہیں ہے، اور اس پانی سے طہارت حاصل کرنے اور وضو
کرنے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔

(۲) سرکاری ہینڈ پائپ عوام کے پانی حاصل کرنے کے لئے لگائے جاتے ہیں، جن سے عام طور پرغریب لوگ اپنی ضررویات پوری کرتے ہیں، اور سرکاری طرف سے کسی کے لئے بھی کسی طرح کی کوئی رکا وٹ نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی وہاں سے پانی حاصل کرسکتا ہے؛ لہٰذاا گر ہینڈ پائپ میں مسجد تک پانی پہنچانے کے لئے موٹر لگا دیا جائے ، اور عام لوگوں کو اس موٹر کی وجہ سے پانی حاصل کرنے میں کسی قسم کی دشواری اور پریشانی نہ ہو، تو مسجد کے لئے موٹر کے ذریعہ پانی حاصل کرنا جائز ہے، اور اگر عام لوگوں کو ہر وقت پانی حاصل کرنے میں دشواری اور پریشانی نہ ہو، ٹو مسجد کی طرف سے اس میں موٹر لگانا جائز نہ ہوگا، اور میں دشواری اور پریشانی لاحق نہیں ہے، تو مسجد کی طرف سے اس میں موٹر لگانا جائز نہ ہوگا، اور میال نے ہیئڈ پائپ میں سمرسیل لگانے کی جو بات کہی ہے، وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، میال البتہ موٹر لگانے کی بات ہم نے لکھ دی ہے۔

(m) تیسرے سوال کا جواب نمبر امیں گذر چکاہے کہ عوا می راستہ میں بورنگ کرنے کی صورت میں اگر چلنے والوں کو پریشانی نہیں ہوتی ہے، تو اس میں مسجد کے واسطے بورنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

إذا بنيي قوم مسجد أواحتاجوا إلى مكان ليتسع فأدخلوا شيئا من الطريق ليتسع المسجد وكان ذلك لايضر بأصحاب الطريق جاز ذلك. (البحرالرائق، كتاب الوقف، حديد زكريا ٢٨/٥ ٤، كو ئنه ٦/٥ ٢٥، مثله في الهندية،

كتاب الوقف حديد زكريا ديوبند ٢/٠١، قديم ٢/٥٥) فقط والتسبحان وتعالى اعلم الجواب صحيح: كتبه بشبيراحمرقاتمي عفااللدعنه احقرمجمه سلمان منصور يورى غفرله ٢٩ رمحرم الحرام ٢٣٧١ ه

(الف فتویٰ نمبر َ:انهمر۵ ۱۱۸۵)

# غیرمسلم سے پٹید کی زمین ٹھیکہ پر لیکر مسجد و مدرسہ بنانا

سوال: [۸۱۰۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ صوبہ مغربی بنگال کے ضلع ہیر بھوم میں تلے ڈانگال کے نام سے ایک گاؤں ہے اس گاؤں کے قریب بھیتی باڑی کیلئے ہندواور مسلمان دونوں مذہب کے لوگوں کی کافی ز مین ہے، اسی زمین کے پاس ایک غیرمسلم ہندوڈوم کے نام پر آ دھا بیگہ زمین سر کار نے پٹہ میں کردی ہے، اس پٹہوالی زمین کی حیثیت سے ہے کہ بھی بھی وہ زمین کسی کے نام پر رجسری نہیں ہوسکتی ہے، اور نہ کوئی آ دمی اس زمین کا مالک بن سکتا ہے، اور نہ کوئی کسی کے نام پر ریکارڈ کرواسکتا ہے ، اور نہ وہ زمین کسی دینی مدرسہ یامسجد کیلئے وقف ہوسکتی ہے، بلکہ ہمیشہاس زمین کی اصل ما لک سرکار ہی رہے گی ،تو کیا کوئی اپنامسلمان بھائی پندرہ ہیں ہزا ررویئے دے کرغیرمسلم ڈوم کے نام کی زمین کو• • ارسال کیلئے ٹھیکہ پرلیکراس زمین میں دینی مدرسہ یامسجد شرعی کی تغمیر کرائے تو شریعت کے لحاظ سے جائز اور درست ہے یانہیں؟ جبکہ اس زمین کے با زومیں اپنےمسلم بھائیوں کی رجسڑی والی

اور وقف کے قابل والی زمین موجود ہے، ممکن ہے کہ ان میں سے کسی مسلم بھائی سے دینی مدرسہ یا مسجد شری کیلئے مانگے جانے پر کوئی بھی خدا کابندہ زمین وقف بھی کرسکتا ہے، یا بصورت دیگر کسی بھی مسلم بھائی سے زمین خرید کراس کودینی مدرسہ یا مسجد شری کیلئے وقف کروادیا جائے، جو رجسڑی اور وقف کے قابل ہوتو غور طلب بات یہ ہے کہ کیا کرنا چاہئے، کہ غیر مسلم سے پٹہ والی وہ زمین جس کا کوئی آ دمی بھی بھی ما لک نہیں بن سکے گا،اور جس کی رجسڑی بھی نہیں ہوسکتی، اور وقف بھی نہیں ہوسکتی، ایسی زمین پزرہ ہیں ہزار روپید دے کراس کو لے لیا جائے، اور اس میں دینی مدرسہ یا مسجد شری کی تعمیر کی جائے یا کسی اپنے مسلم بھائی سے رجسڑی اور وقف کے قابل زمین خرید کر اس زمین میں دینی مدرسہ یا مسجد کر اس زمین میں دینی مدرسہ یا مسجد کر اس زمین میں دینی مدرسہ یا مسجد شری کی تعمیر کرائیں، جائز ہے یا ناجا ئز شیخ اور درست شریعت میں کیا ہے؟

المستفتى: محمرزين العادين القاسى، جامعه اسلاميه، دارالعلوم صدائى پور، رحمت الله اسلام، بير بهوم، مغربى بنگال

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق : مسجد شری کے قق کیلئے ضروری ہے کہ مبجد کی جگہ ہمیشہ کیلئے مسجد کے نام پر وقف ہواور قیامت تک اس کا کوئی انسان ما لک نہ ہواور سوسال کا پٹہ خود ہی بتارہا ہے، کہ سوسال کے بعدوہ مسجد غیروں کی ملکیت میں جاسکتی ہے، اسلئے اس جگہ پر شری مسجد نہیں بن سکتی ، لطذ اسوالنا مہ میں ذکر کردہ صورت میں ضروری ہے کہ مسجد اور مدرسہ کے نام سے مستقل طور پر زمین حاصل کر کے اس پر مسجد اور مدرسہ بنایا جائے ، فدکورہ غیر مسلم سے پٹہ کی زمین ٹھیکہ پر حاصل کر کے اس پر مسجد اور مدرسہ نہ بنایا جائے۔ (مستفاد: کفایت اُمفتی کے ۴۲/۲، جدیدز کریا مطول ۱۰/۲۵۰)

رجل له ساحة لا بناء فيها أمرقو ما أن يصلوا فيها بجماعة فهذا

على ثلاثة أوجه إن أمرهم بالصلواة فيها أبداً نصا بأن قال صلوا فيها أبداً أو أمرهم بالصلواة مطلقاً و نوى الأبد ففى هذين الوجهين صارت الساحة مسجداً لومات لايورث عنه وإما أن وقّت الأمر باليوم أو السنة ففى هذا الوجه لاتصير الساحة مسجداً لومات يورث عنه. (هنديه، الوقف، الباب الحادى عشر، في المسجد وما يتعلق به زكريا قديم ٢/٥٥٤، حديد ٢/٩٠٤، الممحيط البرهاني، المجلس العلمي ٩/٥١، رقم: ١١٥٥٤، الفتاوى التاتار خانية زكريا ١٥٧/٨، رقم: ١١٤٩٩)

ولو خرب ماحوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام والثانى إلى الهام الساعة وبه يفتى . (شامى الوقف ، مطلب فيما لوخرب المسجد أوغيره ، زكريا محمى الانهر ، دارالكتب العلمية بيروت ٩٥/٢ ، مصرى قديم ٤٨/١ ) فقط والشريحان وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۷٫۷۷ ۱۳۲۹

کتبه.:شبیراحمه قاسی عفاالله عنه ۴ رجما دیالاولی ۴۲۹اهه (الففو کانمبر ۲۸۰ (۹۵۹۳)

### ساج کی آ راضی پرمسجد بنانا

سوال: [۱۰۳] کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ہاج کی آ راضی مسلمانوں کے محلّہ میں ہے، اور مسلمانوں نے ہی اس پر قبضہ کررکھا ہے، جبکہ آ راضی کا مالک بھی ساج ہی ہے، مسلمان بالاتفاق اس فدکورہ آ راضی پر مسجد تغمیر کرانا چاہتے ہیں، مسجد بنانا کیسا ہے؟ ہندوں کے محلّہ میں جوساج کی آ راضی ہیں ان پر بھی وہی لوگ قابض ہیں، اوراپنے اپنے طور پر استعال کرتے ہیں، جبکہ مالک ساج ہی ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے استعال سے آج تک ہندوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا ہے، مسلمان اکثریت میں ہیں اور ہندوا قلیت میں ہیں؟

المستفتى: الحاح نيتاسخاوت حسين انصارى، شريف نگر،مراد آباد

#### باسمة سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: ساخ کی جگه پر سجد بنانے سے پہلے محلّہ میں رہے والوں سے خواہ ہندوہوں یا مسلمان اجازت لے لینی چاہئے ، اور با قاعدہ حکومت کے ذمہ داروں سے بھی اس جگہ مسجد بنانے کی تحریری اجازت حاصل کر لینی چاہئے ، مثلاً گاؤں کے پردھان اس کی تحرید یہ اور اس پرمہر شبت کردیں اور حکومت کی طرف سے پردھان اور پڑواری کواس کی اجازت دینے کا اختیار ہے، توان کی تحریری اجازت کے ذریعہ مسجد بنانا درست ہے۔ وام ا إذا وقف السلطان من بیت المال اُرضا للمصلحة العامة فذکر فی المخانیة جوازہ . (شامی، الوقف مطلب للسلطان محالفة الشرط إذا کان الوقف من بیت المال زکریا ۲۱۹۶۶ کراچی ۲۳۷۶٤) فقط واللہ سجانہ وتعالی اعلم

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۱ رایج الاول ۱۳۲۸ ه (الف فتو کی نمبر : ۹۲۰۳/۳۲)

## دوسرے کی زمین میں بلا اجازت مسجد تعمیر کرنا

سوال: [۱۰۴۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے گا وَل گردھر پورضلع بہتی میں زید نے ایک مسجد بنائی اور جس زمین پر مسجد تغییر کی گئی وہ خالد وہکر کی تھی ، بکر اس زمین کو دینے پر راضی تھا ، اور خالد راضی نہیں تھا ، چنا نچہ مسجد تغییر ہوگئی اور عرصه درا زسے مسجد میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، دریا فت یہ کرنا ہے کہ مسجد کو باقی رکھا جائے ، یا دوسری مسجد بنائی جائے ، اس مسجد کی تغییر میں کچھ اینٹ بھٹے والے سے ادھار لی گئی تھیں ، ان کی قیمت بھی نہیں اوا کی گئی ، تو کیا اس مسجد میں نما زیڑھنا شرعاً درست ہے یا نہیں ؟

المستفتى: منجانب: باشندگان بتى

#### بإسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: اب جب اس زمین پرمسجد بن گی تو وه قیامت کک کیلئے مسجد ہی رہے گی ، مگراس میں نماز پڑھنااس وقت تک مکروہ رہیگا ، جب تک خالد کو راضی نہ کرلیا جائے یا اس کے حصہ کی قیمت ادانہ کردی جائے ، نیز بھٹے والے کی اینٹ کی قیمت ادانہ کردی جائے ، نیز بھٹے والے کی اینٹ کی قیمت ادا کرنا بھی لازم ہوگا ، اگرفوری ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہے توان حقد ارول سے ان کی مرضی کے مطابق مہلت لینالازم ہے ، ورنہ ذمہ داران مسجد کنہ کار ہوں گے ، اوراس مسجد میں نماز پڑھنا مکروہ ہوگا ، جب خالد اور بھٹے والے کاحق ادا ہوجائیگا تو نماز بلا کرا ہت درست ہوتی رہے گی ، اور مسجد کا ثواب بھی ملتارہے گا۔

لايجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه الخ. (قواعد الفقه، اشرفي / ١١، رقم المادة: ٩٦، اشرفي / ١١، رقم المادة: ٩٦، الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٩٦٢٨)

لو غصب ساجة أى خشبة وأدخلها فى بنائه فإن كانت قيمة البناء أكثر يملكها صاحبه بالقيمة (قوله) لو غصب أرضا فبنى فيها أو غرس فإن كانت قيمة الأرض أكثر قلعها وردت وإلا ضمن له قيمتها الخ. (الاشباه قديم: ٤٤١) فقط والشريجا ندوتعالى اعلم

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۸رزی الحجه۱۴۱۵ (الف فتوکانمبر:۵۰۵۹٫۳۲)



# 21/ الفصل السابع عشر: مسجد میں سرکاری امداد کا حکم گرام ساج کی زمین مسجد کی ملک ہوگی یا قابض کی؟

سوال: [۱۰۵]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے ہیں: کہ بلریا گئج بازار والی مسجد سے متصل (اتر جانب) گرام ساج کی زمین ہے، جس کو مسجد کی کمیٹی مسجد کی زمین ہے، جس کو مسجد کی کمیٹی مسجد کی زمین نہیں ہے، جبکہ وہ زمین میرے گھر اور دوکان کا واحد صحن ہے، اگراسے گرام ساج ہی کی زمین مان کی جائے تو کیا مسجد کی کمیٹی کا اس میں تصرف کرنا جائز ہوگا؟

المستفتى: ضياءالرحمٰن،بلرام كنّج، اعظم گڈھ يو پي

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: اگرمسجد کے پاس زمین کے کاغذات ہیں، اور کاغذات میں مذکورہ زمین بھی شامل ہے، تو وہ زمین مسجد کی ملکیت ہے آپ کووہ زمین خالی کر کے مسجد کے حوالہ کرد بنا چاہئے اور اگر آپ کے پاس اس زمین کے کاغذات ہیں، اور مسجد کے پاس نہیں ہیں، تو وہ آپ کی زمین ہے اور اگر آپ میں سے کسی کے پاس کاغذات نہیں ہیں، بلکہ گرام ساج کے پاس کاغذات ہیں، تو وہ زمین گرام ساج کی ہے، کاغذات نہیں ہیں، بلکہ گرام ساج کے پاس کاغذات ہیں، تو وہ زمین گرام ساج کی ہے، لہذانہ مسجد اسپر قبضہ کرسکتا ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب قبضہ سری کو اسپر قبضہ کرسکتا ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب قبضہ سری کا اس سے کم عرصہ سے چلا آ رہا ہو، کین اگر ۲ سارسال یا ۲ سرسال سے زیادہ کا خبو بلکہ اس سے کم عرصہ سے چلا آ رہا ہو، کیکن اگر ۲ سارسال سے زیادہ کو صفحہ جا آ رہا ہو، کوئی نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں جس کا قبضہ ہے، اس کی زمین شار ہوگی۔

ثم اعلم أنه نقل العلامة ابن الغرس في الفواكه البدرية عن المبسوط: إذا ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدعوى ثم ادعى لاتسمع دعواه لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهراً و مثله في البحر و في جامع الفتاوى وقال المتأخرون من أهل الفتوى: لاتسمع الدعوى بعد ست ثلاثين سنة. (شامى، كتاب الخنشى زكريا، ١٨/١٤، كراچى ٢/١٤٧، كتاب القضاء، مطلب إذا ترك الدعوى ثلاث وثلاثين سنة لاتسمع زكريا ١١٧/١٠، كراچى ٥/٢٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه :شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۲۷ /۱۰/۳۵ اه (الف فتو کی نمبر :۲۰/۸/۱۲۷)

### ودھا کی کوٹہ کی رقم مسجد میں لگا نا

سوال: [۲ ۱۸۰]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ غیر مسلم ودھا یک کا پیسہ جوودھا یک کوٹہ سے ہے، اس کوذاتی مسجد میں یا مسجد کی چہار دیواری پرخرچ کیا جا سکتا ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرما کیں؟ بینوا تو جروا المستفتی: محمد شاہدرضا، دانی کھیت

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و جالله التو فنيق: غير مسلم كاپيسه مدرسه يامسجد ميں لگانا جائز ہے،اسی طرح و دھا کی كوٹه كاپيسه لگانا بھی جائز ہے، ہاں البتة اكابر سركارى پيسه مدارس ميں لگانے كو اچھانہيں سجھتے تھے، مگر جوازكی بات اپنی جگه باقی ہے۔ (مستفاد: محمود به مير ٹھ۲۲/۲۲/۱ مدادالفتاوى ۲۲۴/۲)

ولو أن ذميا أوصى بأن يشترى بثلث ماله رقابا ..... أو يبنى به مسجد للمسلين إن كان ذلك لقوم بأعيانهم صحت الوصية . (هنديه ، الباب الثامن في وصية الذمي والحربي ، زكريا قديم ٢/١٣١، ١٣٢، حديد٢/٦٥١)

وللمسلمين أن يقبلوا من الكافر مسجداً بناه كافر أو أوصي بنائه ترميمه إذا لم يكن في ذلك ضرر ديني أوسياسي الخ. (تفسير مراعي ٤٧٤، بحواله محموديه ميرثه ٢٣/٢٢)

لووقف على مسجد بيت المقدس فإنه صحيح لأنه قربة عندنا وعندهم. (البحرالرائق، الوقف، زكريا ٥/ ٣١، كوئنه٥/ ٩٠، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ٢/ ٢٥، مصرى قديم ٢/ ٣١، بدائع الصنائع زكريا ٣٩/ ٤٣٩، كراچى العلمية منامى، زكريا ٢/ ٤٣٥، كراچى ١/ ٤٣٠ فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمد قاسمى عفا الله عنه الجواب حيح: الجواب حيح: ٢٤ مارشوال ٢٤١١ه ١٥ مارشوال ٢٤١ه ١٥ مارشوال ٢٤١ه ١٥ مارشور يورى غفرله (الف فتوكي نمبر ١٩٥١ه ١٥ ماره ١٩٥١)

# گرام سجا کی زمین فروخت کرکے قیمت مسجد میں لگانا

سوال: [کا۱۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ہماری بہتی میں ورتمند ہیں، اور بخت ضرور تمند ہیں، اور جارہ اور جارہ اور تقمیر ہیں، اور تخت ضرور تمند ہیں، ایک محلّہ میں پر دھان بھی ہیں، انھوں نے معلوم کیا اگر گرام سجا کی زمین ہم فروخت کر کے اپنے محلّہ کی مسجد میں لگالیں اور اس رقم سے مسجد تغییر کرالیں کیا بید درست ہے، بستی میں کچھ غیر مسلم بھی آبا دہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: اگرایساکرنے میں خلاف قانون یا مسلم وغیر مسلم میں اختلاف کا سبب نہ ہو، تو گنجائش ہے، اسلئے کہ گرام سبھا کی زمین میں ہندو مسلم سب کا تعلق ہوتا ہے، اور مسجد صرف مسلم دھرم سے متعلق ہے، لہذا گرام سبھا کی زمین فروخت کر کے قیت کو مسجد میں لگانے میں پردھان کی اجازت کے ساتھ ساتھ وہاں کے غیر مسلم کی طرف سے رکا وٹ نہ ہونا بھی لا زم ہے۔(متفاد: فآوی محمود بیقدیم ۱۸۸/۱۵، جدید ڈابھیل ۱۳۱۳/۱۵، فآوی احیاءالعلوم ۱۳۴۷) فقط والله سبحانه وتعالی اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۳۱۵/۳/۲۵ ه (الف فتو کی نمبر:۳۹٬۳۳/۳۹)

# ML AیاMP کو ملنے والے حکومتی فنڈ کومسجد یا مدرسه میں لگا نا

سوال: [۸۱۰۸]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ حکومت کی طرف سے MLA کو ایسا فنڈ ملتا ہے، جسکو اپنی مرضی سے کسی جگہ بھی خرج کرسکتا ہے، اوروہ اپنی خوشی سے مسجد اور مدرسہ کے تعمیری کام میں دے تولیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ یااس کام کیلئے بوقت ضرورت ما نگا جاسکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جب تک اسکے علم میں نہ دیا جائے اسکو ہماری ضرورت کا علم کیسے ہوگا، دوسری بات سے ہے کہ مدرسہ کار جسٹر ڈکرایا جاسکتا ہے یا نہیں، تا کہ حکومت میں بیرریکارڈ رہے کہ یہاں مدرسہ اسنے دنوں سے قائم ہے؟ جواب عنایت فرما کیں، کرم ہوگا؟

المستفتي:محروثيم

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق : اگرايم في ياايم ايل احقر بت و ثواب كى نيت سے اپن خوش سے يا بوقت ضرورت طلب كرنے پر ذكر كرده فنڈ سے مىجد يا مدرسه ميں پچھرقم دے تو اسے لينے ميں شرعاً كوئى حرج نہيں ہے ، كيكن اگر اس طرح كى رقم دے كروه مدرسه وغيره ميں اپنا اختيارات جمانا چاہتے ہوں ، اورا سكھل ميں دخيل ہونا چاہتے ہوں ، تو نہ ليا جائے۔ (متفاد بحمود يہ جديد ۱۸۱۵) كاب الفتاد كى (۲۰۹/۲۰)

اختلف الناس في أخذ الجائزة من السلطان ، قال بعضهم : يجوزمالم يعلم أنه يعطيه من حرام ، قال محمد؛ و به نأخذ مالم نعرف شيئاً حراماً بعينه ، وهمو قول أبى حنيفة وأصحابه. (هنديه ، الكراهية ، الباب الثاني عشر في الهدايا

والضيافات ، زكريا قديم ٣٤ ٢/٥ ، حديد ٣٥ ٦/٥) درء المفاسد أولى من جلب المنافع ؛ أي إذا تعارض مفسدة

ومصلحة قدم رفع المفسدة. (شرح المجلة رستم، مكتبه اتحاد ديو بندا/٣٢، رقم:

. ٣، قواعد الفقه ، اشرفي /١ ٨، رقم: ١٣٣)

(۲)مدارس وغیرہ کا رجٹریشن کرانا بلاشبہ جائز ہے ، اسی لئے ہمارے اکابر نے

اداروں اور انکے دستور اساسی کا عصر حاضر کے قوانین کے تحت رجسٹریشن کرایا ہے۔ فقط منابسی میں تال علم

والله سبحانه وتعالى اعلم بر ف

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲/۳/۱۸۳۱ه

کتبه. بشبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲ررئیچالاول ۱۳۳۱ هه (الف فتوکی نمبر ۱۹۹۰۹٫۳۸)

# غیرمسلم MP یا MLA کا سرکاری رقم مسجد میں دینا

سوال: [۹۱۸]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں :کہ (۱) اگر کوئی غیر مسلم ایم ایل اے یا ایم پی سرکاری رقم میں سے مسجد کی تعمیری کاموں کیلئے دے یا عیدگاہ اور قبرستان کیلئے دے تو کیا شرعاً ان کی بیرقم لی جاسکتی ہے؟

(۲) نیزاگرغیرمسلم حضرات اپنی ذاتی رقم میں سے دیں تو کیالے سکتے ہیں یانہیں؟ شرع حکم تحریر فرمادیں؟

المستفتي:مولوى سليم الدين ،محلّه كيا قلعه نزد يإلو بي بي

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: (۱) ايم پي ايم ايل اے کورفاه عام کيلئے منجانب سرکار جورقم ملتی ہے، اگراس رقم میں سے مسلم یاغیر مسلم ایم پی یا ایم ایل اے تعمیر مسجد یا عید گاه یا قبرستان کیلئے کچھ پیسے دید ہے تو اس کا مسجد عیدگاه وقبرستان میں خرچ کرنا جائز اور درست ے۔ ہے، کین شرط ہے کہ سر کار کی طرف سے یاغیر مسلموں کی طرف سے احسان جتانے کی کوئی

، بات بیش نهآئے۔(متفاد:امدادالفتاویٰ۴/۹۷امدادالمفتین /۱۰۱۹)

شرط وقف الذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس . (شامي، الوقف، مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة

زكريا ٢٤/٦، كراچى ٢٤١/٤، البحرالرائق، زكرياه ٣١٦/، كوئته ٥/٠٩٠)

(۲) جوغیر مسلم کار خبر سمجھ کراپنی ذاتی رقم مسجد یا مدرسه کی تغییر یا ضروریات میں خرج کرنے کیلئے دیں، تو اسکولیکر مسجد یا مدرسه میں صرف کرنا بلاتر دد جائز ہے، آسمیں بھی شرط یہ ہے کہ غیر مسلم کی طرف سے آئندہ احسان جتانے کی بات پیش نہ آئے، اور نہ ہی بیخطرہ ہو کہ ان کی عبادت گا ہوں پرخرج کرنے کے لئے مسلمانوں پر دباؤ کی شکل پیش آجائے گی (مستفاد: قاوی محمودیہ السم میزیز الفتاوی (۵۹۹)

شرط وقف الذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس . (شامى ، الوقف ، مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة ، زكريا ٢/٦٥، كراچى ٢/١٤، محمع الأنهر ، دارالكتب العلمية بيروت ٢٨/٢٥،

مصرى قديم ١/١ ٧٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱ ۱۳۲۵/۳/۲ ه

۲۵ رر بیج الاول ۴۲۵ اھ (الف فتو کی نمبر: ۸۳۰۲ ۸۳۰)

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفاالله عنه

مسلم پردھان کا پنچایت کی زمین پر لگےسو کھے درخت کی قیمت مسجد یامدرسه میں لگانا

س**سوال**:[۱۱۸]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے گاؤں کے پردھان مسلم ہیں، پنچایت کی زمین پرسو کھے پیڑ کھڑے ہیں کیا پردھان ان کو

کٹواکرمسجد یامدرسہ میںلگواسکتے ہیں، جبکہ گا ؤل کے باشندے کچھ غیرمسلم بھی ہیں،اگرغیرمسلم اعتراض کریں اور بیشرط رکھیں کہ ہماری دھرم شالہ مندر وغیرہ میں بھی دیں کیا بیا عتراض ان کا بجاہے، یاپر دھان کاحق ہے وہ چاہاں لگائے شرعاً جو فیصلہ ہو بیان فر مائیں؟

المستفتى عبدالرشيد،سيرُها، بجنور

#### باسمه سجانه تعالى

البجواب و بالله التوفيق: گرام ساج كي زمين دراصل سركار كي ملكيت موتى ہے، اگر سر کار نے پر دھان کو پورا اختیار دے رکھا ہے ، کہ جہاں مناسب سمجھے اور جہاں ضرورت سمجھے وہاں پراس زمین کی آمدنی خرچ کرے تو پر دھان کواختیارہے کہان پیڑوں کو کٹوا کر اسکا پیسیہ سجدوں اور مدرسوں میں لگائے اورا گرا جتماعیت کو باقی رکھنے کیلئے مندروں کیلئے بھی پیسے دیدے تو پر دھان کوا سکا اختیار ہے۔

قال الشامي، تحت قول المصنف ، ليس للمشرف التصرف.. ومقتضاه أنه لو تعور ف تصرفه مع المتولى اعتبر . (شامي، الوقف، مطلب ليس للمشرف التصرف زكريا٦ (٦٨٣ ، كراچي ٤ /٨٥٨)

الثابت بالعرف كالثابت بالنص. (شامي، الوقف، مطلب في التعامل والعرف زكريا ٦/٦ ٥٥، كراچى ٤/٤ ٣٦، قواعد الفقه اشرفي /٤٧، رقم: ١٠١، المبسوط، درالكتب العلمية بيروت٩ ١ / ٤١ ، ٣٠ / ٢٠ ، البنايه ، اشرفيه ديوبند ٩ /٣٣ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٦١/١٦، ٣٠، ٥٦) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

احقرمجرسلمان منصور يورىغفرله

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفاالله عنه ۲۸ روسیج إلاول ۱۳۴۱ھ (الف فتوى نمبر:۱۰۰۱/۱۱۸۰)

مسجد میں سرکا رکی بجلی استعمال کرنا

صاحب نے ہمارے محلّہ کی مسجد میں بتیاں لگانے کے لئے مقامی کا وُسْلُر سے بات کی ہے کہ سرکار/کار پوریشن کی بجلی است مسجد میں بتیاں روشن کی جائیں جبکہ مسجدا پنے اخراجات کے معاملہ میں خودگفیل ہے مسجد میں بیٹھے اور بتیوں کا معقول انتظام ہے، ایسی حالت میں کا وُسْلُر کی مدد سے کار پوریشن/سرکار کی بجلی لائن میں مسجد میں اضافی بتیاں روشن کرنا مناسب وجائز ہے؟ مسجد میں کا وُسْلُر کے ذریعہ جواضافی روشنی کا بندوبست کیا جارہا ہے، اس اضافی روشنی کے بل کا بوجھ مسجد کے ذمہ نہ ہوگا؟

المستفتى :مُرسليم،كولولوله،اسٹريث،كلكته

#### باسمة سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهيق: سركارى بجلى سركارى اجازت كے بغير مسجد ميں استعال كرنا جائز نہيں ہے، ہاں البتة اگر سركارى طرف سے باضا بطرطور پر استعال كى اجازت ال جائز اس ميں كوئى حرج نہيں، اور آپ كے يہاں كا معاملہ كيسا ہے؟ آپ كو خود معلوم ہوگا۔

عن أبى حرة الرقاشي ، عن عمه أن رسول الله عليه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه . (السنن الكبرئ للبيقهي، الغصب ، قبيل باب من غصب حارية فباعها ثم جاء رب الحارية، دارالفكر ٥٠٦/٨ ، وم رقم: ١١٧٤)

لايجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعى . (شامى، كتاب الحدود ، باب التعزير ، مطلب في التعزير بأخذ المال زكريا ٢٦/٦ ، كراچى ٢١/٤، الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٥٤/٣٧، قواعد الفقه اشرفي/١١٠، رقم: ٢٦٩)

لايجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو و كالة منه أو ولاية عليه وإن فعل كان ضامناً. (شرح الـمجلة رستم، مكتبه اتحاد ٢١/١، رقم المادة: ٩٦) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۲۷/۸ ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۷ارشعبان ۱۳۲۹ه (الف فتوی نمبر: ۹۷۱۲٫۳۸)

# حكومت كالمسجد كالبحلى بل معاف كرنا

**سے ال**: [۸۱۱۲]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سابق تیسرے نمبر پر مسجد کے متولی نے بجلی کا بل نہیں جمع کیا وجہ یہ ہوئی کہ جتنا روپیہ ہونا جا ہے تھاا تناروپیہ مسجد کے بیلنس میں نہیں تھا، بعد میں سابق متولی صاحب کے صاحبز ادے متولی مسجد ہو گئے لگ بھگ&رسال تک متولی رہے ، انھوں نے بھی اپنے وفت میں بجلی کا بل نہیں ادا کیا بجلی کا بل لگ بھگ7 رہزار کا تھا،ان کے پاس مسجد کا بیلنس لگ بھگ۳ رہزارتھااب موجود ہمتولی کو بچپیلابھی اورا گلابھی بجلی کا بل جمع کرناہے ، جبکہ مسجد کے پاس کل رقم ۴۸ر ہزار کے قریب ہے،اورمسجد کی آ مدنی ہر ماہ لگ بھگ ٠٠ ۵رسورو پیپہونی جا ہے دوکانوں کے کرایہ سے ،لیکن پچھلے سات سال سے دو کانوں کا کرایہ نہیں وصولا گیا موجودہ متولی نے کوشش کر کے بچھلا باقی کرایہ وصول کیالیکن برآ مدکی ہوئی آ مدنی میں اتنی رقم نہیں ہے جس ہے مسجد کا بل ا داہو سکے ، ایک صاحب نے کہا میں آ دھا بل بچلی تمپنی سے معاف کرا دوں گا تو کیامسجد کا آ دھابل بجل سمینی سے معاف ہوسکتا ہے یانہیں؟ مدل و مفصل تحریر سیجیے ، بجل سمپنی کے جو بابو ہیں ،انھوں نے کہا ہم لوگ آ دھالیکرختم کروا دیں گے؟

المستفتىٰ عبيدالله خان، بختيار ل نگرى، محلّه مولوي تَنج

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو هنيق: اگر بحل نمپنی كا فسران كوحكومت كی طرف سے معاف كرنے كا اختيار دیا گیا ہے ، تو نمپنی كی طرف سے معاف كرنے سے معاف ہو جائيگا، اور مسجد پر كوئی حق باقی نہيں رہيگا۔

رجل له على رجل ألف درهم (إلى قوله) يقول حططت عنك خمس مائة على أن تنقدلى خمس مائة ، ولم يوقت لذلك وقتا ففى هذا الوجه إذا قبل الغريم بذلك برئ عن خمس مائة الخ. (قاضى حان ، كتاب

الصلح، فصل في الإبراء عن البعض ..... زكريا جديد ٥/٣ ه، وعلى هامش الهندية ٣٠/٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۹رجما دی الثانیه ۱۲۱۱ه (الف فتو کی نمبر:۲۷۲۲۲)

# مسجد کے بیت الخلاء میں MLA کے کوٹے کا یبیبہ لگا نا

سوال: [۱۱۳]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے بہال مسجد کا قدیم دروازہ ہے اس کے باہر روڈ تک جگہ کچھ خالی پڑی ہے، جس میں کسی دوسرے کا ممل دخل نہیں ہے، اس جگہ میں بیت الخلاء پیشاب خانے اور خسل خانے بنانے کا ارادہ ہے، جس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے، تو غور طلب مسکد بیہ ہے کہ اس کے خرج میں ودھا کی ندی یعنی علاقہ کے ایم ایل اے کے وٹے کا سرکاری پیسدلگایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ ودھا کی ندی یعنی علاقہ کے ایم ایل اے کے وٹے کا سرکاری پیسدلگایا جاسکتا ہے یا نہیں؟

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: اصل بیہ کہ جو چیز جس غرض سے دی گئی ہے، اسے اسی مصرف میں خرج کیا جائے ، الہذا سوال میں مذکورہ مسجد کے دروازہ کے باہر روڈ تک کا حصدا گر مسجد ومصلیان کی ضروریات بیت الخلاء وغیرہ کیلئے چھوڑا گیا تھا، تو اس میں بیت الخلاء بیشاب خانے وغیرہ بنا نادرست ہے ، اوران چیزوں کی تغیر میں ایم ایل اے کے سرکاری کوٹے کا بیسے لگا نادرست ہے۔

ومصرف الجزية و الخراج ومال التغلبي و هديتهم ..... مصالحنا كسد ثغور و بناء قنطرة و جسر و كفاية العلماء و كذا النفقة على المساجد كما في زكاة الخانية فيدخل فيه الصرف على إقامة شعائرها من وظائف الإمامة والأذان و نحوهما. (شامي، كتاب الجهاد، باب العشر و السخراج و السجزية، مطلب في مصارف بيت المال زكريا٦ /٣٤٨، ٩٤٩، كراچي ٢١٧/٤) فقط والتدسيجانه وتعالى اعلم

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۱رزیجالثانی ۱۳۳۴ ه (الف فتوکی نمبر: ۲۰ /۱۱۰

# مسجدوں کے لئے سرکاری سولر لائٹ لینے کا حکم

سوال: [۸۱۱۴]: کیا فرماتے ہیں علماءکرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ حکومت کی طرف سے مسجدوں کے لئے سورج سے چارج ہونے والی لائٹیں دی گئی ہیں، کیا مسجدوں میں حکومت کی طرف سے پیش کر دہ ایسی چیزوں کا استعمال جائز ہے؟

المستفتى جممسكم عابدي معصوم بور، مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: غیر سلم سرکاری تعاون مسجد کے لئے حاصل کرنا جائز اور درست ہے، لہذا مسجد کی روشن کے لئے سورج سے جارج ہونے والی لائٹ کا استعال کرنا بھی شرعاً جائز اور درست ہوگا۔

وأما الإسلام فليس من شرطه فصح وقف الذمى بشرط كونه قربة عندنا وعندهم . (البحرالرائق، كتاب الوقف، زكريا ٥/٦، كوئله ٥/٨٩، مجمع الأنهر جديد، مكتبه فقيه الأمت ٥٨٨٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور یوری غفرله

كتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۳سم ارصفرالمظفر ۱۳۳۷ه (الف فتوی نمبر:رجشرخاص)

مسجد میں چوری کی جلی کے استعمال کا حکم

سےوال: [۸۱۱۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ

دیہات کی اکثر مساجد میں بغیر کنکشن کے بجلی استعال کی جارہی ہے، یہاں تک کہ موٹر کے ذریعہ پانی کی ٹنگی بھی بھری جاتی ہے، اوراس پانی کا استعال وضوا ورغسل وغیرہ کے لئے کیاجا تا ہے، جبکہ حکومت کی طرف سے بغیر کنکشن کے مسجد میں بجلی جلا ناممنوع ہے کیا ایسے پانی سے وضوا ورغسل وغیرہ کرنا درست ہے؟ وضاحت کے ساتھ جواب سے آگاہ فرما کیں؟ ممنون ومشکور ہوں گا؟

المستفتى جممسلم عابدي معصوم يور، مراد آباد

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق : حکومت کی طرف سے کنکشن لگائے بغیر چوری کے کنکشن سے مسجد میں ٹنکی وغیرہ بھرنافی نفسہ بیمل ناجائز ہے، اوراس کا گناہ ذمہ دار مسجد پر ہوگا، مگراس سے جو پانی حاصل کیا گیا ہے، وہ بہر حال پاک اور جائز ہے اس سے وضو شل وغیرہ سب جائز ہے، اوراس پانی سے وضو کر کے جونمازیں پڑھی گئی ہیں، وہ سب جائز ہیں، بس ناجائز بجل کے حاصل کرنے کے گناہ کا وبال ذمہ داروں پر ہوگا نمازیوں پراس کا اثر نہیں پڑے گا۔

لايجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه و لا و لايته. (شامي، الغصب، في مال غيره بلا إذنه و لا و لايته. (شامي، الغصب، في ما يحب عبد التصرف بمال الغير بدون إذن صريح، زكريا ٩١/٩، كراچي ٢٠٠/٠، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩٦/٢، شرح المحلة رستم، اتحاد ٢/١١، رقم المادة: ٩٦) فقط والدسجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۱۳ ۱۹۳۳ه كتبه بشبيراحمرقاسى عفااللدعنه ۱۳۷۳ صفرالمظفر ۱۳۳۷ هه (الف فتو ئ نمبر ۲۰۱۱ (۱۹۰۵)

# ۱۸/الفصل الثامن عشر: دوسرے کی زمین میں مسجد کی تغمیر

# غیر کی زمین میں مسجد کا در واز ہ کھولنا

سوال: [۲۱۱۸]: کیافر ماتے ہیں علماءکرام مسکد ذیل کے بارے میں: کدو دھائیوں کی آ راضی مسجد کے سامنے افقادہ ہے، دونوں بھائیوں نے آپس میں تقسیم کرلی اس میں سے ایک بھائی نے اپنا حصہ سجد کو دیدیا مسجد والوں نے مسجد کی توسیع کیلئے تعمیر شروع کی توبی آ راضی افقادہ جو کہ مسجد میں دیری تھی ، اس کو مسجد میں شامل کرکے دروازہ مسجد کا اس آ راضی کی جانب لگالیا جو مسجد میں نہیں دی گئی تھی، اور وہ آ راضی دوسرے بھائی کے حصے میں تھی، وہ مسجد میں نہیں

دیناچا ہتاہے،اس صورت میں مسجد کا درواز ہاس اراضی کی جانب لگانا جائز ہے یا نہیں؟ **المستفت**ی:عبدالسلام،سلیم یور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جو خضا پنی زمین بخوشی مسجد کوئیس دیتا ہے،اس کی بغیر رضامندی کے اس کی زمین کی طرف مسجد کا دروازہ کھول کراس کی زمین کواہل مسجد کے لئے گذرگا ہنانا ہر گز جائز نہیں ہے۔ (متفاد: کفایت المفتی جدیدز کریا مطول سستان المسجد کے کئے درگا ہنانا ہر گز جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی جدیدز کریا مطول سستان

لايجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه الخ. (قواعد الفقه، اشرفي ديو بند/ ١١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۵رشعبان ۴۰۶۹ هه (الف فتو ی نمبر:۱۳۲۲/۲۵)

متنازعه جكه يرمسجر تغمير كرنا

**سوال**: [۸۱۱۸]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذی<mark>ل کے بارے می</mark>ں: کہ کسی کا

فتاو یٰ قاسمیه

ایک پلاٹ آراضی فریق نمبرایک اور فریق نمبر دوم کاخالی پڑا ہوا تھا، آمیس آ دھا حصہ فریق دویم سے مسجد سمیٹی نے خرید لیا، ابھی اس جگہ کا ہٹوا رہ نہیں ہوا تھا، کمیٹی مسجد نے اس جگہ کے کچھ حصہ میں ٹین شیٹ ڈال کرنماز پڑھنی جاہی، تو فریق اول نے عذر کیا کہ اس میں آ دھا حصہ ہمارا ہے، تو تحمیٹی مسجد نے کہا کہ فی الحال ہم کچھ بنا نہیں رہے ہیں، بلکہ صرف ٹین ڈال کرنما زا داکر نا جا ہتے ہیں؟

وال رہی رادا مرہ چہ ہے۔ اس شرط پر کہ بلاکسی کھدان کے ٹی سے اینٹ کی چیفٹی دیوار پرٹین فریق اول نے اس شرط پر کہ بلاکسی کھدان کے ٹی سے اینٹ کی چیفٹی دیوار پرٹین ڈال کرنماز پڑھ لیو بیٹو اول نے مسجد کمیٹی سے کہا کہ آپ اس پلاٹ کا ہٹوارہ کرلیس بعد کچھ مرصہ گذر جانے کے فریق اول نے مسجد کمیٹی سے کہا کہ آپ اس پلاٹ کا ہٹوارہ کرلیس تو مسجد کمیٹی نے کہا کہ فدکورہ جگہ کے بدلے میں جتنی جگہ آپی ہوگی اتنی جگہ اسکے آس پاس خرید کرہم آپ کودیدیں گے؟

نیز نمینٹی مسجد کی نیت میں فرق آ گیا اور انھوں نے اپنا قبضہ مان کراس خالی پڑے یورے بلاٹ کی باؤنڈری کھنچ دی؟

فریق اول نے اس پراعتر اض کیا کہ آپ نے بلا ہوْ ارہ کئے خالی پڑے بلاٹ کی باؤنڈری کیوں تھینجی ،اسپر مسجد تمیٹی نے کہا کہ اب جگہ پر ہمارا قبضہ ہوگیا ہے، ( لیمن فریق نمبرایک کے حصہ پر )

(۱) اس متنازعه جلّه رینماز پڑھنایا مسجد تعمیر کرنا جائز ہے یانہیں؟

(۲) فریق اول اب اجازت نه دے کہ جب تک اس متنازعہ جگہ کا ہوّارہ نہ ہوجائے

اس جگه نمازنه پڑھی جائے ،اس حالت میں اس جگه میں نماز ہوگی یانہیں؟

(۳) مسجد تمیٹی اپنی طافت کے بل پریا قابض ہونے کے بل پر فریق اول کواپئی مرضی کے مطابق معاوضہ دیکر مسجد تغمیر کرلے جس میں فریق اول نقصان میں بھی ہے، اور ناراض بھی ہے کیا اس شکل میں تغمیر مسجد میں ادائیگی نماز جائز ہے؟

المستفتى:عبدالرشيد، حجندًا چوك، كواك دوار

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگر فدکوره زمین کا نصف حصه واقعی فریق اول کی مرضی اورا جازت کے بغیراس جگه مسجد بنانے سے وہ شرعی مسجد فہیں ہوگی ، اس میں نماز مکروہ ہوا کرے گی ، اور شرعی مسجد اس وقت بن سکتی ہے کہ جب فریق اول کو اس زمین کی مناسب قیمت اوا کر کے راضی کرلیا جائے گا ، یا وہ بخوشی بغیر کسی کے دباؤ کے اس جگه مسجد بنا نیکی اجازت دیدے ، اسکے بغیر مسجد بنا نا جائز نہ ہوگا۔ (مستفاد: قاوئی رحمیہ قدیم ۲/ ۱۲۷ ، جدیدز کریا ۱۲۳/۹)

فریق اول کے لئے بہتریہی ہے کہ سجد کی ضرورت کومحسوں کرتے ہوئے مناسب قیمت کیکرز مین مسجد کی ملکیت میں دیدے، کیونکہ ریا یک دینی ضرورت ہے۔

عن أبي حرة الرقاشى ، عن عمه أن رسول الله عليه قال: لا يحل مال المرئ مسلم إلا بطيب نفس منه . (السنن الكبرئ للبيهقى ، قبيل باب من غصب حارية فباعها الخ ، دارالفكر بيروت ٥٠٦/٨، رقم: ١١٧٤٠، مشكونة ٥/٥٥١)

وتحته في المرقاة أي بأمر أو رضا الخ. (مرقاة كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، امداديه ملتان٦/٦١)

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه، اشرفي ديو بند/١١٠)

لوغصب أرضاً فبني فيها أوغرس فإن كانت قيمة الأرض أكثر قلعها وردت وإلا ضمن له قيمتها. (الاشباه قديم/٤٤١)

وكـذاتـكـره فـى أرض مغصوبة أو للغير لو مزروعة أومكروبة. (در مختار كتاب الصلوة ، مطلب فى الصلوة فى الأرض المغصوبة، كراچى ٣٨١/١، وتحالى اعلم زكريا ٢/٤٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه :شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲ رشوال ۱۴۱۴ هه (الف فتو کی نمبر :۳ ۱۴۷ س)

## بیوہ کی اجازت کے بغیر جبراً اس کی زمین میں مسجد تغمیر کرنا

سوال: [۸۱۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ (۱) ایک ہیوہ عورت کی زمین جومحلّہ کی فھر مرا د آبا دکی مسجد کے بیڑوس میں ہے مسجد کے متولی اور دیگر کچھ محلّہ کے لوگوں نے بغیرا جازت ہیوہ کی زمین مسجد میں شامل کر لی ہیوہ عورت نے ہر چند منع کیالیکن اس کی کسی نے نہنی معلوم طلب بیا مرہے کہ اس طرح ہیوہ عورت کی زمین جبراً چھین کر مسجد میں شامل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگرنا جائز ہے تو مسجد کے متولی اوران کا ساتھ دینے والے افراد کیلئے کیا تھم ہے؟

(۲) جونمازیں لو گوں نے اس زمین پر پڑھی ہیں ان نمازوں کا کیا تھم ہے؟ قرآن وحدیث واقوال فقہاء کی روشنی میں مفصل جواب مرحمت فرمائیں؟

المستفتى: فاطمه بيكم بيوه محبوب عرف بالے مرحوم، محلّه تشخصر ،مرادآ باد، يو پي

#### باسمة سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق : اگرواقعی بیوه عورت کی زمین زبردتی کیکر مسجد میں داخل اور شامل کر کی گئی ہے، تو مسجد کا وہ حصہ جس میں بیوه کی زمین آئی ہے، آئمیس نماز مکر وہ ہوگی، ہال البتہ زمین کی قیمت سے عمارت کی قیمت زیادہ ہے تو بیوہ کو کممل زمین کی قیمت ادا کردیئے سے وہ حصہ بھی شرعی مسجد کے دائر ہے میں داخل ہوجائے گا، پھر نماز بھی مکروہ نہ ہوگی، کیکن زبردتی زمین پر قبضہ کرنے والے سب گناہ کبیرہ کے مرتکب ہول گے، بیوہ سے معافی ما نگ کرراضی کر لینا ضروری ہے۔

عن أبي حرة الرقاشى ، عن عمه أن رسول الله عَلَيْكَ قال: لا يحل مال المرئ مسلم إلا بطيب نفس منه . (السنن الكبرئ للبيهقى ، قبيل باب من غصب

حارية فباعها الخ، دارالفكر بيروت ٥٠٦/٨ ٥، رقم: ١٧٤٠، دارقطني، كتاب البيوع، دارالكتب العلمية بيروت ٢٨٦١، رقم: ٢٨٦١)

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه، اشرفي ديو بند/١١٠)

لو غصب أرضاً فبني فيها أو غرس فإن كانت قيمة الأرض أكثر قلعها وردت وإلا ضمن له قيمتها الخ. (الأشباه قديم/٤٤)

وكذاتكره في أرض مغصوبة أو للغير لو مزروعة أومكروبة. (در مختار كتاب الصلواة ، مطلب في الصلواة في الأرض المغصوبة، كراچي ٣٨١/١، وتحالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۱رار ۱۳۲۳ه

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۱راس۱۳۱۳ هه (الف فتو کی نمبر:۲۹۲۸/۲۸)

# ينتيم بچه کی زمین پر مدرسه یا مسجد بنانا

سےوال: [۸۱۱۹]: کیافر ماتے ہیں علماءکرا م مسکد ذیل کے بارے میں: کہایک پتیم بچه کی زمین پراس کی بغیرا جازت کے مدرسہ بنانا جائز ہے کہ نہیں؟ مسکلہ کی وضاحت فرما کیں؟ المستفتی: مجموعباس پوسٹ: رانی پورروڈ ،جھانسی

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: یتیم بچه کی زمین پر بغیراس کی اجازت شرعیه مدرسه یا مسجد بنا ناهر گز جا نزنهیس، به شرعاً سخت ظلم ہے، اس میں امور مدرسه انجام دینا جا نزنهیس ہوگا، جب تک که میتیم کے بالغ ہونے کے بعد اس کی اجازت شرعیه حاصل نه کر لی جائے، یا اسکی پوری قیمت ادا نه کر دی جائے، قیمت ادا کر دینے کے بعد زمین تیم کی ملکیت سے نکل کر مدرسہ کی ملکیت میں داخل ہوجائے گی۔

ومدرسة السليمانية في دمشق مبنية في أرض المرجة التي وفقها السلطان نورالدين الشهيد على أبناء السبيل بشهادة عامة أهل دمشق والوقف يثبت بالشهرة فتلك المدرسة خولف في بنائها شرط وقف الأرض الذي هو كنص الشارع فالصلواة فيها مكروهة تحريماً في قول وغير صحيحة له في قول آخر ...... وكذا ماؤها مأخوذ من نهر مملوك ومن هذا القبيل حجرة اليمانيين في الجامع الأموى الخ. (شامي، كتاب الصلوة مطلب في الصلوة في الأرض المغصوبة، كراچي ١٨١/١، زكريا ٢/٥٤)

قولة عليه الصلواة والسلام ألا لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ، الحديث: (السنن الكبرئ للبيهقي ، الغصب ، قبيل باب من غصب حارية فباعها الخ، دارالفكر بيروت ٦/٨، ٥٠ رقم: ١٧٤٠، مشكوة ١/٥٥/١)

وتحته فى المرقاة أى بأمرٍ أو رضا الخ. (مرقاة ، كتاب البيوع ، باب الغصب والعارية ، الفصل الثاني، امداديه ملتان ٢ / ١١)

لايجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعى الخ. (عال مگيرى، كتاب الحدود، فصل في تعزير، زكريا قديم ٢/٧٢، البحرالرائق،، باب التعزير زكريا ٥/٦٨، كوئته ٥/١٤، شامى، كتاب الحدود، مطلب في التعزير بأخذ المال، زكريا ٥/٦٨، كراچى ٤/١٤)

وفى الأشباه: لو غصب أرضاً فبنى فيها أو غرس فإن كانت قيمة الأرض أكثر قلعها وردت وإلا ضمن له قيمتها الخ. (الأشباه والنظائر قديم /٤٤١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۵رر جبالمرجب ۴۰۰۹ه (الف فتو کی نمبر: ۱۳۲۸٫۲۵)

### مشتر كهزمين مين مسجد بنانا

سوال: [۸۱۲] : کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ زید اور عمر کی مشتر کہ زمین تھی زید نے عمر کی اجازت کے بغیر مسجد کی بنیا در کھدی ، بعد ازاں زید کا حصہ متعین ہوگیا ، کیا زید کا جوا پنا حصہ ہے وہی مسجد ہے یا پوری آراضی جس میں عمر بھی شریک ہے اب وہ زمین زید اور عمر دونوں سے بکر کومل گئی ، بکر اس میں اپنا گھر بنانا چا ہتا ہے ، کیا گھر بنانا اس زمین زید اور عمر دونوں سے بکر کومل گئی ، بکر اس میں اپنا گھر بنانا چا ہتا ہے ، کیا گھر بنانا جا ہتا ہے ، کیا گھر بنانا وہ کھی اس زمین میں جائز ہے اگر نہیں تو بکر کیا کرے؟ یا زید خود اس زمین پر جہاں مسجد کی بنیا در کھی ہوئی ہے ، گھر بنانا چا ہے توضیح ہے کہ نہیں ؟

المستفتى:عبداللَّدنْارى، پوسٹ: بنتھو،سنت كبيرنگر

باسمة سجانه تعالى

التسليم في المسجد أن تصلى فيه جماعة بإذنه (إلى قولها) ويشترط مع ذلك أن يكون الصلاة بإذان وإقامة جهراً لاسراً. (عالمگيرى، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، زكريا قديم ٢/٥٥، عديد ٢/٨٠٤) والحاصل أن وقف المشاع مسجداً أو مقبرة غير جائز مطلقاً اتفاقاً.

(البحرائق، كتاب الوقف كوئله ٥ / ٩ ٧ ، زكريا ٥ / ٩ ٧ ) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمد قاسمى عفا الله عنه ٢٠ رثوال المكرّ م ١٣٢٣ هـ (الف فتوى نمبر: ١٨٥٧ م ١٨٥١)

### مشتر كهزمين ميس كسى ايك وارث كامسجر بنانا

سوال: [۱۲۱]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے ہیں: کہ ایک مشتر کہ جائید ادنین بھائیوں کی ۲۰۰۰ ۵ رگز پلاٹ نمبر ۵۲۹ ہے، جس کی ابھی تک با قاعدہ تقسیم نہیں ہوئی ہے، بڑے بھائی محمد نوشے مرحوم کے دارثین اسی پلاٹ کے ایک حصہ میں مسجد تعمیر کرانے کیلئے حدود متعین کردیئے ہیں، نماز بھی شروع کرا دی ہے، دوسرے دوفریق عبدالوحید عرف پیارے مرحوم اور عبدالسلام مرحوم کے دارثین مسجد پر رضامند نہیں ہیں، توکیا شرعاً نوشے میاں کے درثاء کا مسجد تعمیر کرنا نقسیم سے پہلے درست ہے یا نہیں؟ شرعی حکم تحریر فرما کیں؟

نوٹ: ایسی جگہ پر جونماز ہورہی ہے وہ ادا ہوجائیگی یانہیں؟

المستفتى :على *محر ،محر*يامين،مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

البواب و بالله التوفیق : بشرط صحت سوال و بعدادائے حقوق مانقدم مذکورہ جائیداد تینوں وارثین کی ملکیت ہے، اور تینول برابر کے حصد دار ہیں، لہذائقسیم سے قبل کسی ایک وارث یا اس کے ورثاء کو مشتر کہ جائیداد کا کوئی جزء دوسر بوارثین کی اجازت کے بغیر مسجد کو بینا ہمبہ کرنا وقف کرنا جائز نہیں ہے، اگر ایسا کریں گے تو انکے حصہ سے مجر کی ہوجائیگا، اور اگر ان کے حصہ کی مقدار سے زائد ہے تو زائد میں وقف، ھبہ، بیج وغیرہ نافذ نہ ہوگی، دوسر بے ورثاء کو درثاء کو درثاء کے درثاء کے درثاء کے درثاء کے درثاء کے درثاء کے درثاء کی زمین مجر کی اور منہا ہوجائے گی ، تو دوسر بے درثاء کو اپناحق پورامل جائے گا، تو

اس مسجد میں نماز بلا کراہت درست ہوجائے گی ، بہر حال عبدالوحیداور عبدالسلام کے وارثین کے حصہ میں سے کسی جزء کو ان کی اِجازت کے بغیر مسجد میں شامل کرنا جائز نہ ہوگا ، اگر

كريل كيتواس مين اس وقت تك نماز مكر و وتح مي به وكى ، جب تك ان كاحق ادانه بوگا ـ لا يجوز لأحد أن يتصوف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه ،

اشرفی دیو بند/۱۱۰)

والحاصل أن وقف المشاع مسجداً أومقبرة غير جائز مطلقا اتفاقا.

(البحرالرائق، كتاب الوقف كوئته ٥/٧٩، زكريا ٥/٣٢٩)

وكذاتكره في أرض مغصوبة أو للغير لو مزروعة أو مكروبة.

(در مختــار ، كتــاب الــصــلوّة ، مطلب فى الصلوّة فى الأرض المغصوبة ، كراچى ١/١ ٣٨، زكريا٢/٤٤) **فقطوالله سجانه وتعالى اعلم** 

کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۱ رشوال ۱۳۱۷ه (الف فتولی نمبر:۵۰۰۲٫۳۲۲)

### مغصو بہزمین میں نما زاورمسجد بنانے کاحکم

سوال: [۸۱۲]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد منصوبہ زمین میں ملک بنالی گئی ہے، اس میں نما زبھی ہونے لگی، پھر کسی نے کہا کہ یہ تو مغصوبہ زمین میں بنالی گئی ہے، اس میں نما زبھی نہ ہوگی، الہذا دوسری جگہ خرید کر مسجد بنائی جائے، اس فیصلہ کے مطابق مسجد کی نیت سے زمین خرید کر مسجد کیلئے وقف کردی گئی اور تعمیر کا کام شروع ہوگیا، ابھی بنیاد ہی رکھی گئی تھی، کہ کسی عالم نے مشورہ دیا کہ پہلی مسجد بیکار ہوجا گیگی آپ لوگ ایسا کریں اس مغصوبہ زمین کی قیمت اس کے ماک کوا داکر دیں، اور اسکو مسجد باقی رکھیں۔

الف: دریافت میکرناہے کہ اگر اجازت مل جائے تو دوسری جگہ جومسجد کی نیت سے

خرید کروقف کردی گئی ،اوراس کی بنیاد بھی رکھی جاچکی آیاوہ مسجد کے حکم میں ہے یانہیں اگر نہیں تواس کو گھریاکسی اور کام میں لایا جاسکتا ہے یانہیں؟ یا یونہی پڑی کر ہنے دی جائے؟

ب اگراجازت نه ملے تو مغصوبه زمین میں ادا کردہ نمازیں مصلین سے ساقط

ہوئیں یانہیں؟

. ج:اوروقف کرد ہ زمین کومنسوخ کر سکتے ہیں یانہیں؟ شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتى: محمفرقان

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: الف: واقف نے چونکہ مسجد ہی کیلئے زمین دی ہے اور بنیاد بھی رکھی جا چکی ہے، لہذا اب اس موقو فہ زمین میں مسجد ہی تعمیر کر نالا زم ہے ہیکن شرعی مسجد کا حکم اس وقت جاری ہوگا، جب تعمیل عمارت کے بعد نما زشروع کر دی جائے۔ (مستفاد: محدد یہ قدیم ال ۲۹۸ ، جدید ڈا بھیل ۳۸۸/۱۳۷)

شرط الواقف كنص الشارع أى فى المفهوم و الدلالة و العمل به . (شامى، كتاب الوقف، مطلب فى قولهم شرط الواقف كنص الشارع ، كراچى ٤٣٣/٤ ، زكريا٦٤٩/٦)

إذا بنى مسجداً وأذن للناس بالصلوة فيه جماعة فإنه يصير مسجداً.

-(تاتار خانية ، زكريا ٥٦/٨ ١، رقم : ٤٩٤، ١١، منحة الخالق على البحرالرائق، فصل في أحكام المسجد ، كوئثه ٥/٨٤، زكريا ٥/٦٤)

ب: جونمازی مغصو به زمین پر پڑھی گئی ہیں، وہ کراہت کیساتھ اداہو گئیں اور اجازت کے بعد کراہت بھی ختم ہوجائے گی۔ (متفاد: کفایت اُمفتی قدیم کے ۱۹۸، جدیدز کریا ۳۳۱/۱۰) کے ابعد کراہت بھی ختم ہوجائے گی۔ (متفاد: کفایت اُمفتی قدیم کے المعید . (در مختار) إلا إذا

كانت بينهما صداقة أو رأى صاحبها لايكرهه فلا بأس الخ. (شامى، كتاب الصلوة، مطلب في الصلوة في الأرض المغصوبة ، كراچي ٤٨١/١، زكريا٢ (٤٤)

ج: جب وقف مکمل اورتمام ہو گیا،تو اب اس کو منسوخ کرنا جائز نہیں ہے۔ (متفاد جمود یہ قدیم۲۸۷/۱۲، جدیدڈ ابھیل۲۸۴/۱۲)

فإذا تم ولزم لايملك و لايعار و لا يرهن . (درمختار كتاب الوقف، كراچى مارة تم ولزم لايملك و لايعار و لا يرهن . (درمختار كتاب الوقف، كراچى ٥٣٥/٤) و تقط والله سجانه و تعالى اعلم كتبه: شبيرا حمد قاسمى عفا الله عنه الجواب صحيح: الجواب صحيح: ١٩٢٠ جمادى الاولى ١٣١١ الله عنه الحرار ١٩١٠ الله ١٩٢١ عنه (الف فتو كي نمبر: ٣١٩٥/٣١٥) ١٩١٨ عنه (الف فتو كي نمبر: ٣١٩٥/٣١٥)

### خانقاه کی جگه پرمسجد بنا نا

سوال: [۱۲۳]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکہ قبل کے بارے میں: کہ ایک مسجد بڑھ والی مسجد کو آج سے برسوں پہلے ایک بررگ حیدر آباد سے شریف لائے تھے، انھوں نے ہی تغیر کرائی تھی ،مسجد کے بالکل برابر میں کافی جگہ بڑی ہوئی ہے ،اس میں ایک خانقاہ بھی تھی، جواسی بزرگ نے بنوائی تھی، اس کے بعد وہ بزرگ پھر حیدر آبادوا پس تشریف لے گئے، پھر مسجد دوبارہ شہید کر کے تغیر کرا دی گئی مسجد کی صورت حال ہے ہے کہ نماز بڑھی جاتی ہے، آبادی بڑھنے کی وجہ سے مسجد کی جگہ ناکافی معلوم ہوتی ہے اس لئے لوگوں کا خیال ہے کہ اس جگہ کو مسجد میں ملا لیاجائے، ساری جگہ کو مسجد ہیں ملا لیاجائے، ساری جگہ کو مسجد میں بن جانا چاہئے ،ساری جگہ کو مسجد میں اس جگہ برخانقاہ ہی ہی کر لیس ،اس پر پچھ معترض حضرات کو اعتراض ہے ،وہ لوگ کہتے ہیں ،اس جگہ برخانقاہ ہی بن جانا چاہئے ، کہ اس جگہ کو مسجد بنایا جاسکتا ہے بانہیں ، حگہ کو مسجد بنایا جاسکتا ہے بانہیں ؟ حگہ کو مسجد بنایا جاسکتا ہے بانہیں ؟ اس جگہ پر فرض نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز اس جگہ کو مسجد بنایا جاسکتا ہے بانہیں ؟

**ال**مستفتى: گولڈنالىكٹرك اسٹور، آزادنگر، امروھە ..

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جب خانقاه مين متبع شريعت كوئي بزرك بيره كرتبليغ

ودعوت اور ہدایت کا کام نہیں کر رہا ہے، اوروہ کسی خاص شخص کی ملکیت بھی نہیں ہے، تو علاقہ کے ذمہ دارلوگ مل کراس جگہ پرمسجد بنالیں تواس میں کسی قشم کی خرابی نہیں ہے ، وہ شرعی مسجد ہوجائیگی اس میں نماز بلاکرا ہت جائز اور درست ہوجائیگی ، کیونکہ افقادہ زمین کے حکم میں ہے، اورا فقادہ زمین میں اہل محلّہ مل کرمسجد بناسکتے ہیں، نیبز اگر مذکورہ جگہ خانقاہ کیلئے وقف کی گئی تھی ، اور اب خانقاہ نہیں چل رہی ہے ، تب بھی مسجد بنائی جاسکتی ہے، جیسا کہ افقادہ قبرستان میں بھی اس طرح مسجد بنانے کی اجازت ہے۔

ولوأن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجداً لم أر بدلك بأساً الخ. (عمدة القارى شرح بخارى، كتاب الصلوة ،باب هل تنبش قبور مشركي الحاهلية ، داراحياء التراث العربى ٤/٩ ١٧، زكريا٣/ ٣٥، فتح الملهم، كتاب المساجد اشرفيه ديو بند ١٨/٢) فقط والله سجائه وتعالى اعلم

کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۸رزی الحجه ۱۳۱۱ه (الف فتو پانمبر :۳۷۵۴۲)

# مورو ثی زمین میں مسجد کی ملکیت کا دعویٰ کرنا

سوال: [۸۱۲۳]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ میرے دادانے اب سے تقریباً سوسال پیشتر ایک عمارت بنائی تھی جو کہ دراثۃ ہمھ تک پہونچی جس پر میں قابض ہوں، جو کہ جامع مسجد محلّہ دربار سرائے ترین کے باہر دالے چبوترہ کی حدود میں آتی ہے، جس کو کچھ لوگ مسجد کی کہہ رہے ہیں، میں اس عمارت کو منہدم کراکر دوبارہ تعمیر کرانا چاہتا ہوں، وہ لوگ مجھے تعمیر سے رو کئے کیلئے پولیس کا سہارا لے رہے ہیں، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ میں ازروئے شریعت اس کا مالک ہوں یانہیں؟ جواب مع حوالہ وترجمہ اردومیں کرے عنایت فرمائیں، کرم ہوگا؟

المستفتى: حاجى محمدا دريس خال، در بارسرائة بن، منجل

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: شرع حكم يه كه جب كوئى جائدادكس شخص ك قبضہ میں چکی آ رہی ہواوراس میں کسی نے اپنی ملکیت یاحق کا دعویٰ نہ کیا ہو، اوراسی حالت میں ۳۰۰–۴۰ سال کاعرصہ گذرجائے پھراس کے بعد کوئی آسمیس اپنے حق کا دعویٰ کر ہے تو اس دعویٰ کا اعتبار نہیں ہوتا ہے،اور وہ جا ئیداد جس کے قبضہ میں چلی آ رہی تھی،اس کی ملکیت مانی جاتی ہے،للہذاسوسال گذر جانے کے بعدمحلّہ کےلوگوں کامسجد کاحق اس میں ہونے کا دعویٰل شرعاً جائز نہ ہوگا ، اور نہ ہی مسجد کیلئے اس زمین کواستعال کر ناجائز ہوسکتا ہے ، نیز اسمیس مذکور ہ ما لک کی اجازت اوررضامندی کے بغیرمسجد بنا نا جائز نہیں ہوگا ،وہ شرعی مسجد نہیں بنے گی۔ إن الدعوى بعد مضى ثلاثين سنة أو ثلاث وثلاثين لاتسمع إذا كان الترك بلا عذر الخ. (شامى، كتاب الدعوى، باب التحالف، مطلب لاتسمع المدعوي بعد مضى ثلاثين سنة الخ ..... (كراچى ٩٧/٨، زكريا ٢٥٤/١، كتاب الخنثي كراچىي ٧٤١/٦، زكريا ٢٨/١٠، كتاب القضاء، مطلب إذا ترك الدعوىٰ ثلاثاً وثلاثين سنة لاتسمع كراچمي ٢٢/٥، زكريا ١١٧/٨، البحرالر ائق، كتاب الدعويٰ ، فصل في دفع الدعوى كوئنه ٢٢٨/٧، زكريا ٣٨٦/٧) فقط والتسبحان وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۹ رشوال ۱۳۲۰ه (الف فتو یا نمبر: ۱۳۳۳/۳۴)

# دوسرے کی زمین میں بلااجازت تعمیر مسجد کا حکم

سےوال: [۸۱۲۵]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ریاست رامپور کے زمانہ میں ٹانڈہ با دلی میں علی بہا درخان تھانہ کےانچارج تھے، تھانے دار سے میر ابگاڑ ہو گیا میں نے داروغہ جی کی شکایت افسران بالاسے کر دی جس کی وجہ سے داروغہ جی نے مجھے کئی ناجا ئزمقدموں میں ملوث کردیااور حالات یہاں تک خراب

ہوئے کہ میری زندگی تنگ وتاریک کردی ، جولڑ کا منورعلی اس وفت مسجد کا متولی ہےاس کا پر دا دا حاجی پتن اس وقت سر براہ کارتھے، وہ بھی مجھے سے رنجش رکھتے تھے، جس کی وجہ سے تھا نہ او تخصیل کاعملہ میر ہے سخت خلا ف تھامیں نے بھی بھی ان کے دبا ؤمیں آ کران سےخوشا مدانہ بات نہیں کی بلکہخود داری کے تحت میں یہاں کی زندگی سے تنگ آ کر ٹانڈ ہ جھوڑ کر چلا گیا کیونکہ داروغہ نے میرا سیٹ کھول دیا تھا،میری رہائشی و کاشت کی جو آ مدنی اسکو تخصیل کے عملہ کی مد د سے منشی محمد سمیع جو تخصیل میں و ٹائق نولیش ، اور مسجد کے متو لی تھے،میری آ راضی پر غاصبانہ قبضہ کر کے کا غذا ت سرکاری میںمسجد مختصیل والی متو لی محرسمتع کے نام سے اندراج کرا دیا اور عرف عام میں پیمشہور کر دیا کہ بیرز مین مسجد کیلئے وقف ہوگئی ہے حالانکہ میں نے بھی بھی اپنی زمین مسجد کو وقف نہیں کی ہے، آج جب میں ا پنی جا ئیداد کا مطالبہ متو لی ودیگر ذ مہ داران مسجد ومحلّہ سے کرتا ہوں تو کہتے ہیں، کہ بیہ آ راضی وقف شدہ ہے،اورمسجد کی ملکیت ہے بشرع شریف بیہ بتلایا جائے کہ بیآ راضی بنا میری مرضی ورضامندی کے مسجد کی ملکیت ہوسکتی ہے، کیا اسکی آ مدنی مسجد کے مصارف میں لگائی جاسکتی ہے؟

المستفتى: مُحرشامد، رامپور

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگرآپ نے مسجد کی ملکت کیلئے کسی طرح اجازت نہیں دی ہے، تو وہ آ راضی شرعی طور پر مسجد کی ملکت میں صحیح اور شرعی طریقہ سے داخل نہیں ہوئی ہے، وہ آپ کی زمین ہے، آپ قانونی چارہ جوئی کر کے اپناحق حاصل کرنے کے مجاز ہیں، اگر مسجد کے ذمہ داران آپ کو مسجد کی طرف سے مذکورہ آ راضی کی قیمت ادا کریں گے، تو شرعی طور پر مسجد اس آ راضی کی با قاعدہ ما لک ہوجائیگی ورنہ وہ آ راضی غصب کی ہوجائیگی، ان میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہوگا، اس کی آ مدنی مسجد کیلئے جائز نہ ہوگی۔ کی ہوجائیگی، ان میں حرة الرقاشی ، عن عمه أن رسول الله علی قال: لا یحل مال عن أبی حرة الرقاشی ، عن عمه أن رسول الله علی قال: لا یحل مال

امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. (السنن الكبرئ للبيهقي ، قبيل باب من غصب جارية فباعها الخ، دارالفكر بيروت، ٦/٨٠ ٥٠، رقم: ١١٧٤٠، دارقطني ، كتاب البيوع ، دارالكتب العلمية بيروت ٢٢/٣، رقم: ٢٨٦١)

لايجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلاسبب شرعى ولا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه الخ. (قواعد الفقه، اشرفي ديو بند/١١)

وكمذا تكره في أرض مغصوبة أو للغير لو مزروعة أو مكروبة.

(درمختـار ، كتـاب الـصـلواة ، مطلب في الصلواة في الأرض المغصوبة ، كراچي ١/١ ٣٨،

ز كريا٢/٤٤) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقر محد سلمان منصور بورى غفرله كتبه بشبيراحمه قاسمي عفااللهءنه سرذى الحبيهام اه (الف فتو کی نمبر:۳۷۳۸ (۳۷۳۳)

# دوسرے کی زمین میں جبراً بلا اجازت تغمیر مسجد کا تھ

**سے ال**: [۸۱۲۲]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری ملکیت کی زمین میں میری بغیراجازت کے مسجد تعمیر کردی گئی ہے ،اور مجھ سے جبراً مسجد کیلئے زمین وقف کرنے کامطالبہ کیا ہے انیکن میں نے انکار کر دیا ہے، اب اس صورت میں میری ملکیت کی زمین میں بغیرا جازت مسجد تغمیر کرنا کیساہے،اباس صورت میں کچھ مجھ سے معافی ما نگ رہے ہیں،خدااورسول اللہ کا واسطہ دیکر مجبور کررہے ہیں،اور مجھےغربت میں اتی وسعت نہیں ہے، کہ بغیر قیمت معاف کر دوں توالی صورت میں انکامطالبہ کرنا کیساہے؟ بینواوتو جروا! المستفتى محدر فيق عالم اشرفي، ساکن برواره خاص مضلع: مرادآ باد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبسالله التوفيق الكى بغيرمض كاسكى زمين مين مجد

ومدرسة السليمانية في دمشق مبنية في أرض المرجة التي وفقها السلطان نورالدين الشهيد على أبناء السبيل بشهادة عامة أهل دمشق والوقف يثبت بالشهرة فتلك المدرسة خولف في بنائها شرط وقف الأرض الذي هو كنص الشارع فالصلوة فيها مكروهة تحريماً في قول وغير صحيحة له في قول آخر. (شامي، كتاب الصلوة، مطلب في الصلوة في الأرض المغصوبة، كوئنه ١/٨١/١، كراچي ٣٨١/١، زكريا ٢/٥٤)

(وقوله) قال تاج الشريعة أما لو أنفق من ذلك مالاً خبيثاً ومالاً سببه الخبيث والطيب فيكره تلويث بيته الخبيث والطيب فيكره تلويث بيته بحما لا يقبله الخ. (شامى، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة الخ، قبيل مطلب في أفضل المساحد كوئنه ٤٨٧/١، كراچى ٦٨٥/١، زكريا ٢١/٢٤)

البتہ اگر مالک کو زمین کی قیمت لینے پر راضی کرلیا جائے، اور پوری قیمت اس زمین کی ادا کردی جائے ،تومسجد شرعی ہوجائے گی ،ا دائیگی قیمت سے قبل اس زمین میں نماز مکر و تحریمی ہی ہواکر گیل۔

النصرر يزال ومنها لو غصب أرضاً فبنى فيها أو غرس فإن كانت قيمة الأرض أكثر قلعها وردت وإلا ضمن له قيمتها الخ. (الاشباه والنظائر، قديم ١٤٤٨) نيز ما لك الربلا قيت اداكة ندر يتو وه كذكارنه موكا، اسكوم وقت حق م، اپنح حق كامطالبه كر دفقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۳ رجمادی الثانی ۴۰۸ ه (الف فتو کانمبر ۲۲/۲۲۷)

# بلااجازت دوسرے کی زمین میں تغمیر مسجد

سوال: [۱۲۷]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے گاؤں میں جومسجد ہے وہ پہلے غلطی سے کسی کی زمین میں بنادی گئی تھی اب اس کو کہاجا تاہے، کہ آپ اس کی قیمت لے لیس یاز مین کے بدلے زمین لے لیس لیکن وہ آدمی کہاجا تاہے، کہ آپ اس کی قیمت لے لیس یاز مین کے بدلے زمین لے لیس لیکن وہ آدمی کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہے، اور ہر وقت نا راضگی کا اظہار کرتا ہے، کیا اس صورت میں اس مسجد میں نماز بڑھنے سے نماز میں کوئی خلل آئے گا؟ اور اب اس مسجد کو کیا کیا جائے گا؟ اس مسجد میں نماز بڑھنے سے نماز میں کوئی خلل آئے گا؟ اور اب اس مسجد کو کیا کیا جائے گا؟

باسمه سجانه تعالى

گوندی پہاڑی،جامتاڑا،جھار کھنڈ

الجواب و بالله التوفیق ایسی کی زمین اس کی اجازت کے بغیر مسجد بنانے سے مسجد شرعی نہیں بنتی اور جب تک ما لک راضی ہوکر نماز کی اجازت ندد دے دے ، اس میں نماز بڑھنا مکرو ہتر کی ہے، لہذا سوالنامہ میں ذکر کردہ صورت میں ما لک کی عدم رضا کی وجہ سے اسکی زمین میں بنائی ہوئی مسجد شرعی نہیں ہے، اور اس میں نماز پڑھنے سے نماز اس وقت تک مکر وہ تحریکی ہوگی ، جب تک اسکی قیمت اسے ندد میری جائے۔ (متفاد: امداد الأحکام ۲/۱۲ ، مجدود یہ قدیم ۲/۲۱۲ ، جدید دا جیل ۱۵/۱۵)

وتكره في أرض الغير بالأرضاه وإذا ابتلى بالصلوة في أرض الغير وليست مزروعة أو الطريق إن كانت لكافر صلى فيها، و إن كانت لكافر صلى فيها، و إن كانت لكافر صلى في الطريق. (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوى، فصل في المكروهات قديم /١٩٧/ حديد، دارالكتاب ديوبند/٣٥٨/

و كذا تكره في أرض مغصوبة أو للغيرلو مزروعة أو مكروبة. (درمنتار مع الشامي، الصلوة ، مطلب في الصلوة في الأرض المغصوبة كراچي ٢٨١/١، و كريا٢/٤) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲/۳/۲/۲۱۵ه کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۷رزیج الاول ۱۳۲۴ ه (الف فتوی نمبر ۲۹۱۳ (۷۹۲۳)

### مالک کی رضامندی کے بغیرز مین مسجد میں شامل کرنا

سوال: [۸۱۲۸]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہایک جائید دائیں یا پنچ بھائی شریک ہیں، اس جگہ کو تین بھائی بیچنا چاہتے ہیں، اور مسجد کے لوگ خریدنا چاہتے ہیں، اور دو بھائی شیخ پر رضا مند نہیں ہیں، تو جو بھائی راضی نہیں ہیں، ان کی بھی زمین کو بغیر مرضی کے زبر دستی بیچنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ؟ اور مسجد کے لوگوں کیلئے السی زمین کو خریدنا کیسا ہے؟ شرع تھم تحریر فرمائیں؟

المستفتى: بخشاه، انحد ادبور، مرادآباد

#### باسمة سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: جوحسه دارا پناخی فروخت کرنے سے راضی نہیں ہیں، ان کے حصہ کوائلی مرضی کے بغیر مسجد کیلئے لے لینا ہر گر جائز نہیں ہے، پہلے ان کی مرضی لازم ہے، لھذا جو تین بھائی بچنا چاہتے ہیں، ان کے حصہ میں عقد بیج نا فذہ وجائیگی ، اور جو دو بھائی راضی نہیں ہیں، ان کے حصہ کی خریداری جائز نہ ہوگی ، اور زبردتی ان کی زمین کیر مسجد میں شامل کرنا ہر گر جائز نہ ہوگا۔

عن أبي حرة الرقاشى ، عن عمه أن رسول الله عليه قال: لا يحل مال المرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. (السنن الكبرئ للبيهقى ، قبيل باب من غصب حارية فباعها الخ، دارالفكر بيروت ٦/٨٠ ، ٥، رقم: ١١٧٤، دارقطنى ، كتاب البيوع ، دارالكتب العلمية بيروت ٢٢٢، رقم: ٢٨٦١)

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعى الخ. (قواعد الفقه ، اشرفى ديوبند/ ١٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب سيحج: احقز محمرسلمان منصور يوري غفرله ۰۱/۲/۱۲ اه

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفاالله عنه ۲۰ رصفر المظفر ۱۲۱ه (الف فتو ی نمبر:۳۲/۱۷۳۲)

فتاو یٰ قاسمیه

### غيركى زمين كومسجد كيلئے وقف كرنا

**سوال**: [۸۱۲۹]: کیا فر ماتے ہیں علماء کر ام مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ پیر بخش کے پانچے لڑ کےعبدالرحمٰن، کالے ،عبدالرحیم، حچوٹے ،مناہیں ، بیسب سیدسرتاج حسین کی ایک زمین کوسید سرتاج حسین کی اجازت سے تصرف کرتے رہے ہیں، ۲۶ رسال کے بعد جبکہ مذکورہ یا نچوں بھا ئی اینے اپنے حساب و کتاب کھا نا پینا وغیرہ الگ ا لگ کر لئے تھے،عبدالرحمٰن نے مذکورہ زمین کو ما لک سرتاج حسین سے اپنی کمائی سے ا پنے نام دس ہزار رو پئے میں خرید کرا پنے نام بیعانہ بھی کرلیاتھا، پھر تقریباً ایک سال کے بعد عبدالرحیم نے عبدالرحمٰن کی اجازت کے بغیریا نچواں حصہ مسجد میں وقف کردیا ہے، جبکہ عبدالرحمٰن ہر گز راضی نہیں ہے ، تو کیا عبدالرحمٰن ما لک کی اجازت کے بغیر عبدالرحیم نے جو وقف کیا ہے،شرعاً صحیح ہے یانہیں؟ اورعبدالرحمٰن کواپنی زمین کومسجد کو ا پنے سے رو کنےاورمخالفت کا حق حاصل ہے پانہیں؟ نیزمسجد والوں نے عبدالرحمٰن کے خلاف دعویٰ بھی کررکھاہے کیا یہ دعویٰ سیجھ ہے؟

المستفتى عبدالرحمٰن ،محلّه لالمسجد ،امرو بهه،مراد آباد

#### ماسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق : اگرسوالنامه كادرج شده واقعي ب، توعبرالرحمان کی اجازت کے بغیرعبدالرحیم نے جس حصہ کووقف کیاہے، اس کا وقف شرعاً تھیجے نہیں ہواہے، اور نہ مسجد کا حق اسمیں ثابت ہوسکتا ہے، بلکہ اس زمین کا ما لک شرعاً عبدالرحمٰن ہی ہے اسکی ز مین پر قبضه کرنے کیلئے دعویٰ دائر کر ناشر عاً ناجا ئزا ور حرام ہوگا۔

الخامس من شرائطه الملك وقت الوقف الخ. (البحرالرائق ، كتاب

الوقف كوئته ٥/٨٨/، زكرياه/٣١٤، مجمع الأنهر قديم ٧٣٠/١، حديد دارالكتب العلمية يروت ٥٩٧/٧/٢، هنديه زكريا قديم ٣٥٣/٢، حديد ٣٤٨/٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمر قاسمي عفا الله عنه كتبه: شبيرا حمر قاسمي عفا الله عنه ٢/جمادي الاولى ٩٠٠١ه

# دوسرے کی زمین میں مسجد کی دوکا نیں بنانا

(الف فتوى نمبر:۲۲۷/۱۲۱)

**سوال**: [۸۱۳۰]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکلہ ذی<u>ل کے بار</u>ے میں: کہایک سر کاری زمین ہےجس پر بہت ہے لوگوں کے مکا نات وگھر وغیرہ بنے ہوئے ہیں ،ایک شخص نے اسی سرکاری زمین میں چھپر ڈال رکھاتھا ، وہاں پرمسلمانو ں کی آبا دی میں کوئی بھی کنواں نہیں تھا،لبتی کےمسلمانوں نے کنواں بنانے کیلئے اس شخص سے جگہ مانگی اس جگہ میں اس شخص کی رضامندی ہے کنواں بنوادیا گیاوہ کنواں کچھ مدت کے بعد خراب ہو گیا ، اب گا وَں کے کچھ افراد اس جگہ میں مسجد کی دوکا نیں بنوا ناچاہتے ہیں ، اس کے وارثین اب اس جگہ میں مسجد کی د وکا نیں ہنوانے پر رضامندنہیں ہیں، اس میں اختلاف ہونے پر معاملہ تھانہ تک پہو نچ گیا، یہاں تک کہ زمین کے وارث کی بیوی نے تھانہ میں ر پورٹ درج کرا دی کیونکہاسعورت کا شو ہراس وقت یہاں مو جوزنہیں بلکہ سعو دی عرب میں ہےاب اس زمین پر پولیس نے کا مرکوا دیا ہے ،اب بیرونی کچھ پنچوں نے پہ فیصلہ دیا کہ اس عورت کو سات ہزار روپیہ دیکر مسجد کی دوکا نیں بنوادی جائیں اس عورت نے سات ہزار روپیہ وصول کر کے فیصلہ پر انگوٹھا بھی لگا دیا اس فیصلہ کے تین دن بعداس عورت نے تھانہ میں جا کر بیررپورٹ کی کہ مجھےمعلومنہیں تھا، کہ کس معاملہ کے تحت میرا انگوٹھا لگایاجار ہاہے،اب وہ عورت زمین لینے کیلئے اس فیصلہ کو جھوٹا ثابت کررہی ہے،اس جھگڑ ہے کو دیکھتے ہوئے دوبارہ بیرونی پنچ اکٹھا ہوئے گا ؤں کی دونوں یارٹیوں کے یا پخچ یا پچافرا دبلوائے گئے ،ان کے بیان سنکریہ فیصلہ طے پایا گیا کہاس جھکڑ کے کااستفتاء جھیج

کرمفتیان کرام سے جواب منگوا یا جائے۔

نوٹ: اس عورت کے پاس زمین کےسر کاری کا غذات موجود ہیں ،تواس جگہ میں مسجد کی دوکا نیں بنوانا جائز ہوگا یا نہیں؟

المستفتى: سخاوت حسين، سابق: ايم ايل اے، شريف گرمراد آباد

#### بإسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: سوالنامه سے واضح ہوتا ہے، کہ پنچوں کے دباؤییں اس کوسات ہزار لینا پڑا نیز جس کاغذ پرانگوٹھا لگوایا گیا ہے، وہ اس کو پڑھ کر سنایا نہیں گیا، نیز اس زمین کا اصل ما لک اس کا شوہر ہوگا، توالیں صورت میں سات ہزار رو پیدییں اس زمین کی فرونتگی درست نہ ہوگی ، نیز مدعیوں کے پاس سرکاری کا غذات موجود ہونے کا مطلب یہی ہے، کہ دعوی کر نیوالے اس زمین کے حقیقی مالکان ہیں اسلئے مالکان سے باضا بطخرید نے اور ان کے ایثار کے بغیراس زمین میں مسجد کی دوکا نیں بنانا شرعی طور پرجائز نہ ہوگا، اور سوالنامہ کی صورت حال سے واضح ہوتا ہے، کہ مالکان اس زمین کودینا نہیں جا ہے ہیں، یا باضا بطہ پوری قیمت ادا کئے بغیراس زمین میں مسجد کیوری قیمت ادا کئے بغیراس زمین میں مسجد کیلئے بھی دوکا نیں بنانا جائز نہ ہوگا۔

عن أبي حرة الرقاشى ، عن عمه أن رسول الله عليه قال: لا يحل مال المرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. (السنن الكبرئ للبيهقى ، قبيل باب من غصب حارية فباعها الخ، دارالفكر بيروت ٦/٨٠٥، رقم: ١١٧٤، دارقطنى ، كتاب البيوع، دارالكتب العلمية بيروت ٢٢٦٠، رقم: ٢٨٦١)

لا يجوز لأحد أن يتصرف فى ملك الغير بغير إذنه ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعى الخ. (قواعد الفقه ، اشرفى ديو بند/ ١٠) فقط والترسيحان وتعالى اعلم

کتبه. شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۰ جمادی الاولی ۴۱۸ اهه (الف نق کانمبر ۲۵۲۷۷۳۳)

## غیر کی زمین میں مسجد کی دو کا نیس بنا نا

**ســـوال**: [۸۱۳۱]: کیا فرماتے ہیںعلماءکرا م مسکلہ ذیل کے بارے میں : کہ میرے گاؤں کے چوراہے پر۳ رتیموںاوران کے دوخیقی چچا کی زمین خالی پڑی ہوئی ہے، اسی زمین سے متصل دوسری زمین بھی ہے، جو کہ جامع مسجد کی وقف کی زمین ہے، جس کاکل رقبہ ۲۸رار سٹھ ڈسمل ہے، ایک ڈسمل ۴۳۵مر چار سوپینتیس مربع فٹ ہوتا ہے، حافظ ریاض احمد خان جامع مسجد کے حال میں امام بھی ہیں ، اورمتو لی بھی ہیں ، حافظ ریاض احمد نے مسجد کی وقف کی ہوئی زمین پرمسجد کے لئے دوکا نیں بنوانی شروع کیں، بغل کی ز مین کے مالک نے حافظ ریاض سے کہا کہ آ پے مسجد کی زمین کو پہلے سرکاری اعتبار سے ناپ کرالیں ، تا کہ بعد میں کو ئی تناز عہ کھڑانہ ہو، حافظ ریاض احمد خان نے اس کی بات نہیں مانی ، اور انداز ہے سے دو کا نیں تقمیر کرا دیں ، جب بغل والے کوشک وشبہ ہوا کہ ہوسکتا ہے کہ یاتو میری زمین کم ہوسکتی ہے یامسجد کی زمین کم ہوسکتی ہے، بعد میں تنازع زیادہ ہو جائیگا، اس سے بہتر ہے کہ ابھی زمین کوسر کاری محکمہ کے تحت ناپ کرا کر معاملہ کوحل کرلیاجائے ،اببغل واکے نے لیکھ پال اور قانون گوکو بلوا کراپنی اورمسجد کی وقف شدہ زمین کی سرکاری پیائش کروائی ،جس میں واضح ہوگیا کہ بغل والے کی ۱۲رڈسمل ز مین مسجد کی وقف کی زمین میں شامل ہوکرمسجد کی دوکا نیں تعمیر ہوئی ہیں ،اب حافظ ریاض خان سے بغل والا یعنی ما لک زمین نے اپنی ۱۲ رڈسمل زمین کا مطالبہ کرتا ہے یا اس زمین کا معاوضہ ما نگتا ہے، تو حافظ ریاض خان زمین دینے سے انکار کرتے ہیں، اورمعاوضہ دیئے سے بھی انکارکرتے ہیں، کیااب اس ا مام یعنی حافظ ریاض احمہ کے پیچھے ہماری نماز ہو گی یانہیں؟ اور دو کا نوں کے کرایہ سے ا مام ،مؤ ذن اور خا دمین کی تنخواہ لینا دینا جا ئز ہے کہ نہیں؟ حافظ ریاض احمد خان اگر زمین واپس نہیں کرتے ہیں، تواللہ کے یہاں ان کا کیا مواخذہ ہوگا؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مفصل اور مدل جواب مرحمت فرمائیں ،عین نوازش ہوگی۔

المستفتى: افتخار احمر

#### باسمه سجانه تعالى

البجهواب وبسالله التوفيق: سوالنامه مين ذكركر ده صورت حال اگرواقعي اور درست ہے تو متو لی مسجد حافظ ریاض احمد خان صاحب کو چاہئے کہ اینے اطمینان کے لئے قابل اعتا داور بھروسہ مندیپائش کاروں سے اپنے طور پر زمینوں کی دوبارہ پیائش کرالیں اگر بغل والوں کے ذریعہ کرائی گئی پیائش صحیح نکلتی ہے تو ان کی بارہ ڈسمل زمین جے مسجد کی زمین میں شامل کر کے اس پر دو کا نیں تغمیر کی گئی ہیں ، وہ انہیں کی ملکیت ہیں ، اوران کو بیرتن حاصل ہے، کہ متولی اور ذمہ داران مسجد سے اپنی زمین کی قیمت کا مطالبہ کریں ،اگر وہ قیمت نہ دے سکیں ،تو عمارت کی قیمت مسجد کو دیکر کے بوری عمارت جوان کی زمین پرتغمیر ہے مع زمین اینے قبضہ میں لے لیں بیدر میانی اور صلح کی صورت ہے، ور نہ شرعی طور پرانہیں بیاختیار حاصل ہے کہاپنی زمین پرتقمیر شدہ عمارت کومسمار کرکے اس کا ملبہ مسجد والوں کے حوالہ کر کے اپنی زمین اپنی ملکیت میں لے لیس ، نیز اہل محلّہ اور جامع مسجد کی کمیٹی اور ذمہ دا ران کے ذمہ لا زم ہے ، کہ ایسے ضدی اور خائن متو لی کو برطر ف کردیں جس کی وجہ سے مسجد کی طرف سے دوسروں کی زمین پر ناجائز قبضہ کم میں آیا ہے، اس جواب کے بعدامام اور مؤ ذن کی شخوا ہ پر کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، کیونکہ امام اور مؤ ذ ن کی تنخوا ہ متولی اور تمیٹی پرلازم ہے وہ کسی ہے بھی لا کر پیش کردیں ، ان کی تنخوا ہ ان کے لئے حلال ہے،کیکن اراکین کمیٹی اورمتو لی مسجد پر بہر صورت بیہ بات لا زم ہے ، کہ وہ شرعاً جواز کے دائر ہ میں رہتے ہوئے ان کی تنخوا ہوں کی فراہمی کریں۔ قال رسول الله عَلِيَّةُ : مـن اقتـطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله إياه

يوم القيمة سبع أرضين الخ. (مسلم شريف، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم النظلم، وغصب الأرض وغيرها، النسخة الهندية ٢/٢، بيت الافكار رقم: ١٦١٠، مسند احمد ٢/٢٣، رقم: ٩٥٧٩، مشكونة /٥٥٠)

قوله تعالىٰ: ''و الصلح خير'' لفظ عام يقتضى أن الصلح الذى تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق. (فتح القديرللشوكاني ١/١٥٥)

لايجوز التصرف في مال غيره بغير إذنه و لاو لايته . (الاشباه كتاب الغصب كراچي ٩٨/٢)

ومن غصب أرضاً فغرس فيها أو بنى قيل له اقلع البناء والغرس وردها . (هدايه مع الفتح ، كتاب الغصب ، فصل فيما يتغير بعمل الغاصب كوئنه ٢٦٩/٨، زكريا ٩ /٣٤٨)

وينزع و جوباً لو غير مأمون أوظهربه فسق كشرب خمر ونحوه – قال – الشامى: قال فى البحر: واستفيد منه أن للقاضى عزل المتولى الخائن ، كتاب الوقف، مطلب: يأثم بتولية الحائن ، كراچى / ۲۸۰ زكريا ۲۸۰/۲)

غالب مال المهدي إن حلالاً لا بأس بقبول هديته وأكل ماله . (بزازيه ، كتاب الكراهية ، الفصل الرابع في الهدية والميراث ، حديد زكريا ٢٠٣/٣، و على هامش الهندية زكريا٤ / ٣٦٠) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۷رزیجالاول ۱۳۳۱ هه (الف فتویل نمبر :۹۹۴۷/۹۹۹)

غاصب سيمسجد كيلئة زمين خربيرنا

سوال: [۸۱۳۲]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک زمین ہے جس کا مالک زید ہے، خالد کے پاس کا فی دنوں سے کرایہ پرتھی، زید اور خالد کے درمیان کا فی مقدمہ چلاعدالت نے خالد کوز مین کا مالک قرار یدیا جبکہ اہل محلّہ وقرب وجوار کے لوگ یہ ہیں، کہ زمین زید کی ہے لیکن مقدمہ کے ذریعہ خالد مالک بن گیا تواب آپ تحریر کریں کہ اگر اس زمین کو خالد سے مسجد تعمیر کرنے کیلئے خریدا جائے تو اس زمین پر مسجد کا تعمیر کرنا تھے ہے یانہیں؟ جبکہ خالد ھیقۃ اس زمین کا مالک نہیں ہے، بلکہ زید ہے خالد تو جھوٹے مقدمہ کے ذریعہ مالک بنا ہے؟

. المستفتى جم<sup>رسلي</sup>م راعينى ، بازار كلال ، قصبه منڈ وار ، بجنور

باسمة سجانه تعالى

الجواب و بسالله التوفيق: اگروه واقعی زیدگی ہے اور جھوٹے مقدمہ کے فریعہ ہے اور جھوٹے مقدمہ کے فریعہ ہے خالد نے حاصل کیا ہے، توزید کی اجازت کے بغیراس زمین میں مسجد بنا ناممنوع ہوگا، کیونکہ غصب کی زمین ہے خالد کیلئے اس میں تصرف جائز نہیں ہے۔

عن أبي حرة الرقاشى ، عن عمه أن رسول الله عليه قال: لا يحل مال المرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. (السنن الكبرئ للبيهقى ، قبيل باب من غصب حارية فباعها الخ، دارال فكر ييروت ٦/٨٠ ، ٥، رقم: ١١٧٤ ، دارقطنى ، كتاب البيوع ، دارالكتب العلمية بيروت ٢٢٢ ، رقم: ٢٨٦١)

لايد جوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه و لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعى الخ. (قواعد الفقه ، اشرفي ديو بند/ ١٠) فقط والله سبحانه و تعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۹/۱۰/۱۹ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۹ رشوال ۱۳۱۷ه (الف فتو کی نمبر :۵۰۱۰/۳۲)

# ۱۹/الفصل التاسع عشر:مسجد میں چندہ کابیان موعودمسجد کو چندہ نہ دیکر دوسری مسجد کودینے کا حکم

سوال: [۸۱۳۳]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک آدمی نے وعدہ کیا تھا کہ فلال مسجد میں اتنا روپیہ دونگا، اگر اس آدمی نے مذکورہ مسجد کے علاوہ دوسری مسجد میں اس روپیہ کودیدیا ہے تو شریعت کی روشنی میں اس کا کیا تھم ہوگا؟ جوابتح ریفرمائیں؟

المستفتى: سعيدالرحمٰن، متعلم مدرسه شاہى،مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفنيق: اگرچه دوسری مسجد میں دینا بھی جائز ہے البتہ پہلی مسجد میں دینا بھی جائز ہے البتہ پہلی مسجد جس کیلئے وعدہ کررکھاتھا اس کو دینا زیادہ بہتر ہوگا۔ (مستفاد: فناوی محمودیہ قدیم ۱۳/۱۸، جدید میرٹھ ۲۸۲،۲۸۵/۲۲۸، جدیدڈ انجیل ۳۱۲/۱۵)

يَا اَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا أَوُ فُو ا بِالْعُقُودِ. (المائده: ١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمر قاسمي عفاالله عنه ١٩ررَج الاول ١١٩١هـ (الف فترى نمبر:٢١٧-٢١٧)

### ذمه داران مسجد کی برعنوانی کی وجہ سے چندہ واپس کیکر دوسری مسجد میں دینا

سوال: [۸۱۳۴]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک گاؤں میں ایک قدیم مسجد کی تغمیر جدید کیلئے چندہ ہوالیکن تغمیر کے وقت ایک محکّمہ کے لوگوں کا امام صاحب کے متعلق اختلاف ہوا چونکہ مسجد کی جگہ میں اپنے ذاتی مکان کا دروازہ نکال لیاہے ، لطذاوہ امامت کے قابل نہیں ، دوسرے محکّمہ والوں نے امام صاحب سے دروازہ نکالنے کو منع کیالیکن امام صاحب نہیں مانے اس پر محلّہ والوں نے کہا ہمارا چندہ ہمیں واپس کردو ہم اپنی مسجد علیحدہ بنائیں گے، امام صاحب نے واپس کردیا، اور دوسر نے ریق نے دوسری مسجد بنائی، دریا فت طلب امریہ ہے کہ جدید مسجد کی تعمیر میں جوواپس کیا ہوا چندہ لگا ہے وہ سے وہ جے وہ رست ہے یانہیں؟ اگر نہیں ہے تو واپسی کی کیاصورت ہوگی؟

المستفتى:عبدالسلام بموضع ملك،مرادآباد

باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق : مسجد کے ذمدار کی بدعنوانی کی وجہ سے چندہ واپس کیکر دوسری مسجد میں لگانا چندہ دہندگان کیلئے جائز ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاو کی ۵۹۵/۲) فقط والله سبحانہ وتعالی اعلم

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۱رمحرم ۱۳۱۵ه (الف فتو کانمبر :۳۸۳۲/۳)

### مسجد میں دی ہوئی رقم واپس لینا

سوال: [۸۱۳۵]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ زید نے عمرکوتو وہ رو پئے مسجد عمرکوتو وہ رو پئے مسجد عمرکوتو وہ رو پئے مسجد میں صرف کرنے کیلئے دئے تھے، زید نے وقت میں کوئی قید نہیں لگائی تھی، عمر نے زید کے رو پیوں کوزید کے حمطابق خرج کردیا صرف کرنے کے بعد دونوں میں جھگڑا ہوگیا ،اب زید کہ درہا ہے کہ میرے رو پئے واپس کر دو تو اب نید کوثو اب ملے گایا نہیں ؟

المستفتى: انيس الرحمٰن ، کهاری ، متعلم :مدرسه شاہی ،مرادآ باد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق :مسجدين ديا بوارو پيواپس نهين بوسكتا\_(مسقاد:

MAY

كفاية المفتى 2/ ٢٣٥، جديد مطول ٩/ ٩ ٣٥)

اوروالیسی کامطالبہ تواب سے محرومی کا سبب ہے۔

قَالَ الله تعالى : يَاايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاتُّبُطِلُوا صَدُقَاتِكُمُ بِالْمَنِّ وَالْآذَىٰ ،

**الأية**: ( سوره بقره: ٣)

أى لاتبطلوا ثواب صدقاتكم بالمن والأذى كإبطال المنافق الذى ينفق ماله رئاء الناس الخ. (تفسير مدارك ١٩٤/١، تفسير حازن قديم ١٩٤/١ معارف القرآن /٣٠، ٣/١) فقط والسيحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ۷ارمضان المبارک ۴۰۸ اه (الف فوی نمبر:۸۸۳/۲۴)

# چنده دیتے وقت بچاس کا نوٹ دیکر چالیس رو پیہوایس لینا

سوال: [۸۱۳۲]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ سجد میں چندہ دیتے ہوئے کسی نے پچاس کا نوٹ دیا،اوراسکوصرف دس روپئے دینا تھا،اس لئے چالیس روپیہ واپس لیناہے،تواس طرح کرنا کیساہے؟ کیابہ بچے تونہیں؟

المستفتى: مولا ناظهيراحم مفتى جامع العلوم ، كانپور

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق زرائح شده نوٹ اگر چینمن حقیق نہیں ہے، کین وہ منین علی نہیں ہے، کین وہ منین عرفی ہیں ہے، کین وہ منین عرفی ہے، اور اس کے لین دین کا مدار بھی عرف عام ہی پر ہوگا، اور عرف میں دس روپئے کی غرض سے بچاس کا نوٹ دیکر چالیس والیس لینے کودس ہی دینا سمجھا جاتا ہے، نہ کہ بچاس دیکر چالیس لینا اسلئے بینہ مبادلۃ المال بالمال ہے اور نہ ہی عقد صرف ہے، بلکہ تبرع محض ہے، جو بلاشبہ جائز ہے۔

والعرف في الشرع له اعتبار: لذاعليه الحكم قديدار. (شامي، كتاب النكاح، باب المهر مطلب في السفر بالزوجة زكريا٤ / ٢٩٥ ، كراچي ١٤٧/٣ ، مطلب في

الشرط الفاسد إذا ذكر بعد العقد وقبله زكريا ٢٨٧/٧، كراچي ٥٨٨٥)

واعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في مسائل كثيرة حتى جعلواذلك أصلا فقال تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة الخ.

(عقو د رسم المفتى قديم /ه ٩، الاشباه والنظائر قديم/٠٥٠)

الشابت بالعرف كالثابت بالنص. (قواعد الفقه ، اشرفی/۷۶، رقم: ۱۰۰) فقط ولله سبحانه وتعالی اعلم

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲ جمادیالثانیه ۱۳۰۸ هه (الف فتوکی نمبر ۲۲/۳۲۸)

# مسجد کی صفائی اور تعاون کا عہد کر کے مکرنے کا حکم

سوال: [۸۱۳۷]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ(۱) کی اہل مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ(۱) کی اہل محلّہ نے مجھکو مسجد کا متولی مقرر کر دیا اور کچھ لوگ ممبر بنے مسجد کی قلیل آمد نی ہونے کی وجہ سے ممبروں نے آپس میں ہی ۲۰ رو پیدنی ماہ مسجد کیساتھ تعاون کیلئے مجھ سے کہا، اور عہد کیا کہ آپ کے ساتھ ہر طرح سے تعاون اور مسجد کی صفائی وغیرہ میں ساتھ رہیں گے، کیونکہ مسجد میں کوئی مؤذن مستقل اور صفائی کیلئے نہیں ہے۔

(۲) ممبروں نے چندماہ ساتھ دیا وہ بھی چند نے اور جور تم ہر ماہ دینے کی بات کہی تھی، وہ بھی ختم کر دی صرف ایک ممبر برابر رقم مسجد کو دے رہا ہے، اور ایک ممبر بھی بھی صفائی کر دیتا ہے، کچھ ممبر یہ کہتے ہیں کہ ہم کوتو زبر دستی ممبر بنادیا گیا ہے، لہذا سب کام متولی ہی کو کر دیتا ہے، اہل محلّہ بھی کسی طرح کا تعاون نہیں کرتے، خاص کر جمعہ کو پوری مسجد کی صفائی کرنی ہوتی ہے، اور متولی کوئی میکام اکیلئے انجام دینا پڑتا ہے، کوشش کر کے اسکول کے لڑکے اسکول کے ذمہ داروں سے بات کر لیتے ہیں، جوصفائی کر دیتے ہیں۔
لسکول کے ذمہ داروں سے بات کر لیتے ہیں، جوصفائی کر دیتے ہیں۔
لسکول کے ذمہ داروں سے بات کر لیتے ہیں، جوصفائی کر دیتے ہیں۔

اورانھوں نے چند ماہ دیا اسکے بعد بند کر دیاہر ماہ ان کو یادبھی دلا دیا گیا، کیاان کے اوپر مسجد کا یدروپیہ باقی ہے،اوران کو بیربقایا روپیددینا فرض ہے، یانہیں ان کےاوپرمسجد کا قرض رہا یا نہیں اورممبروں نے متو لی کا ساتھ دینا حچوڑ دیاا سکے بارے میں کیا فر ماتے ہیں۔

(۳)اس طرح مسجد کے نمازیوں کیلئے استنجاء خانہ جو پہلے سے بناہوا تھا، وہ راستے میں تھا، اور آنے جانے پر بد ہوآتی تھی ،استنجاء خانہ دوسری جگہ کردیا گیاہے،اس کے خرچ کیلئے اعلان کیا گیاا یک صاحب نے کہا کہ چھت پر جوخرچ آئیگا وہ میں ا دا کرونگا، استخاء خانہ تیار ہونے پرخرج کا بل انکو دیا تو انھوں نے کہا میں ایک دوروز میں آپ کو دیدوزگا ،بعد میں انھوں نے دینے سےا نکارکر دیا،ا نکار کے بعدان صاحب سے پھر کہا بھی نہیں جبکہ بیصاحب ایک مذہبی ا دارے کے ذیمہ دار بھی ہیں؟

المستفتى: اقبال احمه ،متولى مسجد پيرشاه والى ، محلّه: بندوقچیاں،دھامپورضلع: بجنور،(یویی)

باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: (١) مسجد كي صفائي سقرائي ثواب كاكام ب، تمام ہی ذمہداروں پراسکاانتظام لازم ہے۔

عن عائشة الله: أمر رسول الله عليه الله عليه المساجد في الدور وأن **تنظف وتطيب**. (سنن أبي داؤد ، باب اتخاد المساحد في الدور، النسخة الهندية ٦٦/١، دارالسلام رقم: ٥٥٤)

عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله عَلَيْكُ ؛ من أخرج أذى من المسجد بني الله له بيتا في الجنة . (ابن ماجه ، باب تطهير المساحد و تطيبها، النسخة الهندية ٥ ٥، دارالسلام رقم/٧٥٧)

(۲) مبیں روپییہ ماہانہ طےشدہ کی ا دائیگی ازروئے شرع ممبران پر لا زم اور واجب نہیں ہے،البتہ عہد و بیان کی وجہ سے اخلا قاً واستحساناً ممبران کوادا کردینی حیاہے، کیونکہ وعدہ

کی خلاف ورزی کرناشرعاً مذموم ہے۔

لِمَآلَيُّهَا الَّذِيْنَ آمِنُوا أَوْفُوا بَالْعُقُودِ. (المائده: ١)

س)اور جس تحض نے بیشاب خانہ کیلئے رقم دینے کا وعدہ کیا اوراسکے مطابق کا م کی اگر ایس قمر کی درائیگی اس شخص کرنیہ لازمہ میں دریتان مجمد ہوں کا م

کرادیا گیا تواب اس قم کی ادائیگی اس شخص کے ذمہ لازم ہے۔ (مستفاد:محمودیہ۲۷/۱۲، م معمل کی مسان میں میں جب جب تریم کا میں میں دیا ہے۔ اس میں اس میں انہاں کا میں میں اور میں اور میں انہاں میں می

دُّا بَعِيلِ ۳۱۲/۱۵،مِيرِ ٹِهر ۲۸۴/۲۲،رهِم په ترکیم ۱۲۳/۱۶،جدید ۱۲۱/۹) فقط والله سبحانه وتعالی اعلم کرین بیشن میرسیم میرید

(الف فتو کانمبر:۲۵/۳۵) کاراً ۱۳۲۲/۱۵

### ضرورت مسجد كيلئے لئے گئے قرض كا ذمه داركون؟

سوال: [۸۱۳۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ
ایک مسجد ہے اس مسجد کی ماہوار آمدنی بذریعہ کرایہ (یعنی مسجد کی کچھ دوکانیں
ہیں) ۵۰ ۸رروپئے ہے، اس مسجد کے متولی نے لوگوں کوحساب دیتے ہوئے بتلایا کہ
اس وقت مسجد کے کاموں میں جور وپئے خرچ ہوئے ہیں وہ قرض لے کرخرچ کئے گئے
ہیں، اور قرض ۲۰۵۰ روپئے ہوگئے ہیں ، نیز مسجد کی جائیداد یعنی دوکان کے کرایہ
داران پر تقریباً اتناہی (یعنی ۲۵۰۰ روپئے) باقی ہیں، جوکرایہ داروں نے اب تک ادا
نہیں کئے ہیں، مذکورہ بالا صورتوں میں مقروض مسجد کہلائے گی یا مقتدی لیمنی جب تک
متولی مسجد کوقرض سے بری نہ کر ہے اسوقت تک مذکورہ بالا قرضوں کے اندرمقروض مسجد
کہلائے گی یا مقتدی مسجد، مدلل و مفصل شریعت کی روشنی میں جواب عنایت فرما ئیں؟
المستفتی: بہا درعالم قریش میں جواب عنایت فرما ئیں؟

باسمة سجانه تعالى

البحسواب و بسالله التوفيق: جبكه ۸۵ مررو پئے ما ہوار مسجد كى آمدنى ہے اور بوقت ضرورت شديدہ تميٹى كى اجازت سے يا تميٹى نہ ہونے كى صورت ميں دیا نتدا رمتولی نے قرض لے کرمسجد کی ضروریات میں صرف کیا ہے، تو وہ قرض مسجد ہی کے ذمہ لا زم ہوگا، اورمسجد کی آمدنی میں سے ادا کیا جائیگا، اور شرعاً مسجد ہی مقروض کہلائے گی نہ کہ مقتدیان مسجد۔

لا يجوز الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليها لمصحلة الوقف كتعمير الخوفى الشامية هو المختار أنه إذا لم يكن من الاستدانة بدُّ يجوز بأمر القاضى إن لم يكن بعيداً عنه الخ. (الوقف، مطلب في الاستدانة على الوقف، زكريا٦ /٧٥٦، كراچى ٤/٤٣٤، الموسوعة الفقهية الكويتية ٤ /٩٣٤)

ويجوز للمتولى إذا احتاج إلى العمارة أن يستدين على الوقف ويصرف ذلك فيها والأولى أن يكون بإذن الحاكم الخ. (البحرالرائق، كوئته ٥/٢١١، زكرياه /٣٥٣)

والاستدانة أما إذا كان للوقف غلة فأنفق من مال نفسه لإصلاح الوقف في في فلة الوقف. (البحرالرائق، كوئله ٥/١٣، الموقف فيان له أن يرجع بذلك في غلة الوقف. (البحرالرائق، كوئله ٥/١٢، زكريا ٥/٢٥٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمرقا سمى عفا الله عنه كتبه: شبيرا حمرقا سمى عفا الله عنه كتبه شبيرا حمرقا سمى عفا الله عنه كتبه الشيرا حمرقا سمى عفا الله عنه (الف فق ئ نمبر ١١٣٩/٢٥)

# جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں چندہ کرنے کا حکم

سوال: [۸۱۳۹]: کیا فرماتے ہیں علماءکرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ میرے یہاں جمعہ کی نماز میں سلام کے بعد دعاء کر کے مسجد کے اخراجات کیلئے پچھ لوگ اٹھ کر پیسہ وصول کرتے ہیں، اورامام صاحب پچھ باتوں کا اعلان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اور دعاء کرنے میں تاخیر ہوتی ہے؟

المستفتى بمحودالحق

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فنيق: اجتماعی دعاء ضروری نہیں ضرور تمند تنها مانگ کر جاسکتے ہیں، مسجد میں اس طرح چندہ کرنا اگر مصلی کے سامنے گذرنا نہ ہواور شق صفوف نہ ہو اور نمازی کیلئے ایذاء کا باعث نہ ہوتو جائز ہے، ورنہ ناجائز ہے۔ (مستفاد: امدا دالفتاوی / ۲۲۸، کفایت المفتی / ۱۲۵، جدید مطول ۵/ ۲۷۱، فقاوی محمود بیقد یم / ۴۸۲، جدید دا جسل ۸/ ۲۹۰)

ويكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الناس في المختار الخ. (شامي، الصلاة، باب مايفسد الصلاة، و مايكره فيها قبيل مطلب في انشاء الشعر زكريا ٢٣٣/ ٤٠٠ كراچي ٩/١، مجمع الأنهر ،دارالكتب العلمية يبروت ١٨٦/، مصرى قديم ٢/٨٦، بزازيه زكريا جديد ١/١، ٥، و على هامش الهندية زكريا قديم ٤/٢٧) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه کیم رزئیجالثانی ۹ ۱۹۹ھ (الف فتو کی نمبر:۱۱۷۷/۲۲۴)

# مسجد کیلئے چندہ کی گئی رقم سے بیت الخلاء وغیرہ بنا نا

سوال: [۱۹۴۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں اکم سجد کیلئے جو چندہ گاؤں سے کیا جاتا ہے، یا باہر سے لا یاجا تا ہے، کھی مسجد کی نئی تعمیر ہوتی ہے، اس کیلئے چندہ کیا جاتا ہے، بھی پرانی مسجد کی ضروریات کیلئے چندہ کیا جاتا ہے، معلوم یہ کرنا ہے، کہاس چندہ کی رقم سے مسجد کے بیت الخلاء بیشاب خانے خسل خانے وضوخانے حوض وغیرہ بھی بناسکتے ہیں، جبکہ نہ چندہ لینے والا اسکی صراحت کرتا ہے، نہ چندہ دینے والا مخصوص کر کے دیتا ہے، کہ بیرتم فلال حصہ پر ہی لگنی چاہئے، اس عمومی چندہ سے مسجد کی ہر مخصوص کر کے دیتا ہے، کہ بیرتم فلال حصہ پر ہی لگنی چاہئے، اس عمومی چندہ سے مسجد کی ہر مضور یات پوری کر سکتے ہیں ۔

المستفتى: ابراراحمرقاسمى محسن بور، نگييذ، بجنور

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق : مسجد كيلئے چندہ كى گئى رقوم سے بيت الخلاء عسل خانہ اور حوض وغيرہ بنانا درست ہے ، كيونكہ بيسارى چيزيں مسجد كى مصالح ميں سے ہيں، للہذا مسجد كى رقومات كان چيزوں كى تعمير ميں استعال كرنا شرعاً جائز ہے۔

ويبده من غلته بعمارته ثم ماهو أقرب بعمارته (درمختار) وفي الشامية: أي من غلته عمارته شرط الواقف أو لا ثم ماهو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك إلى أخر المصالح هذا إذا لم يكن معيناً فإن كان الوقف معيناً على شيئى يصرف إليه بعد عمارة البناء. ونتاوى شامى، الوقف، مطلب يبدأ من غلة الوقف بعمارته زكريا ٢/٥٥، ٥٦٠، كراچى ١٥٠٥ مراحى الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٤/٨٨، البحرالرائق، زكريا ٥٨٠٣، وهكذا في الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٤/٨٨، البحرالرائق، زكريا ٥٨٠٤، مصرى قديم ٥٨٤) فقط والشربحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور بوری غفرله ۱۸۱۰/۱۹۲۹ ه

کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۳۰ مرزیقعده ۱۳۲۹ه (الف فتوکی نمبر :۹۷۳۰/۳۸)

محصلین مسجد کا چندہ کی رقم سے نصف لینے کا حکم

س**بوال**: [۱۹۱۴]: کیافر ماتے ہیں علماءکرام مسکلہ ذی<u>ل کے بارے میں</u>: کہ مسلان مسجد کیلئے چندے کی رقوم میں سے نصف حصہ لینا جائز ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ الجواب وبالله التوفیق : مسجد کے چندہ کے نصف حصہ کوچندہ لانے والوں کو دیا جائے اوراس کو چندہ کی اجرت قرار دیا جائے تو اس طرح کمیشن پر چندہ جائز نہیں ، بلکہ چندہ کیلئے تخواہ دار ملازم رکھ لیا جائے تو جائز ہے ، ہاں البتہ تخواہ دار ملازم کو صرف حسن کارکردگی کی بناء پر تخواہ کے ساتھ ساتھ کچھا نعام دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔

و شرطها كو ن الأجرة والمنفعة معلومتين الخ. (درمختار كتاب الإجارة ، زكريا ٧/٩، كراچي ٥/٦)

و لا يصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة الخ. (هدايه، كتاب الإحارة ، اشرفي ديو بند٣/٣ ٢٩) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم

الجواب سيخ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۰ را ۱۳۲۷ ه کتبه:شبیراحمدقاتمی عفاالله عنه ۲۰رمحرم الحرام ۱۳۲۲ه (الف فتویٰ نمبر: ۸۱۳۸/۳۷)

### مسجد کی ضرورت بوری کرنے کیلئے محلّہ والوں سے رمضان میں چندہ کرنا

سوال: [۸۱۴۲]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ
رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری مسجد میں اخراجات بڑھ جاتے ہیں ، مثلاً مسجد کے
باہری حصہ میں بارش اور دھوپ سے بچنے کیلئے ٹینٹ لگایا جاتا ہے، اور لائن کا معاملہ چچے نہ
ہونیکی وجہ سے پورامہینہ جزیڑ استعال ہوتا ہے، جس میں تقریباً ۸۰،۰۹ رایٹر تیل سے
زیادہ خرچ ہوتا ہے، اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، مزید وضوخانہ بیت الخلاء صفائی
کر نیوالے کی مزدوری اسکے علاوہ امام ومؤذن اور مسجد سے منسلک جو مکتب ہے اسکے
مدرس کی بھی تنخواہ اور بھی ڈ بل تنخواہ اس کا آمد کے اوپر دارو مدار ہے دی جاتی ہے،
اور مسجد کے فنڈ میں اتنی رقم نہیں ہے، کہ اس سے ساری ضروریات پوری کی جاسکیں جس
کی وجہ سے مجبوراً ہم تمام ممبران کمیٹی اسپ محلّہ میں مسجد کے اخراجات کوسا منے رکھ کر چندہ

وصول کرتے ہیں، تا کہ مسجد کے تمام اخراجات کو بآسانی پورا کرسکیں ، پھر ہم لوگ اس مذکورہ رقم کو اکٹھا کرتے ہیں، اوراس میں سب سے پہلے ٹینٹ اور صفائی کی مزدوری اور ڈیژل کی رقم اداکرتے ہیں، پھر جب رقم نج جاتی ہے تو اس رقم سے امام ومؤ ذن ومکتب کے مدرس کو آمد کے او پر ڈبل شخواہ یا صرف شخواہ دیتے ہیں، اور اگر بھی ڈبل شخواہ سے بھی زائد نج جاتی ہے، تو امام ومؤ ذن اور مکتب کے مدرس کے درمیان مقام کے اعتبار سے تقسیم کردیتے ہیں، لیعنی امام صاحب کو زیادہ پھر مؤ ذن صاحب کو پھر مکتب کے مدرس میں تقسیم کردیتے ہیں، لیعنی امام صاحب کو زیادہ پھر مؤ ذن صاحب کو پھر مکتب کے مدرس میں تقسیم کردیتے ہیں، ایسوال ہے ہے کہ:

ُ(۱) ہم لوگوں کا اس طرح محلّہ میں مسجد کی اخراجات کیلئے چندہ وصول کرنا اورمحلّہ والوں کا چندہ دینا کیسا ہے؟

(۲) کیا به وصول شده رقم تراوح کی اجرت میں داخل ہے یانہیں؟

(۳) وصول شدہ رقم میں سے امام ومؤ ذن و مکتب کے مدرس وغیر ہم کو دینا جائز ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سوالنامه میں جوپس منظر پیش کیا گیا ہے،اس کے تحت میں محلّہ والوں سے مسجد کی ضرور بات کیلئے چندہ کر نااور اس چندہ کے بیسہ کوجس ترتیب سے خرچ کرنے کا سوال نامه میں ذکر کیا گیا ہے، وہ شرعاً جائز اور درست ہے،اسمیں کوئی حرج نہیں ہے، اور سوال نامه سے یہ بات واضح ہوتی ہے، کہ تراوت پڑھانے والا امام ہمیشہ کا مستقل امام ہے، اور مستقل امام کی صورت میں ختم قرآن کی اجرت نہیں ہے،اسی طرح وصول شدہ رقم سے جزیر کا تیل اور مکتب کے مدرسین وغیرہ کی شخواہ وغیرہ ادا کرناسب جائز ہے۔

و لالأجل الطاعات مثل الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان . (درمحتار مع الشامى، كتاب الإحارة ، باب الإحارة الفاسدة ، مطلب في الاستئجار على الطاعات زكريا (٧٦/٩ كراچى ٢/٥٥، امدادالفتاوى ٢/٤٠٧) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور بوری غفرله ۱۲/۰۱/۱۸ ه

کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ارشوال ۱۹۳۵ هه (الف فتو کی نمبر ۲۰۱۲ ۱۲۱۱)

# مسجد میں گولک کے ذریعہ سے جمع شدہ رقم مسجد میں لگا نا

سوال: [۱۹۳۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ
ایک مسجد ہے اس کی کچھ جگہ بچی ہوئی ہے ، تواس میں مدرسہ کے نام پر تعمیر ہوئی ہے ، بھلے
سے اس میں ابھی مدرسہ نہیں لگ رہا ہے ، ساتھ ہی پوری زمین کی باؤنڈری بھی ہوئی
ہے ، تعمیرات میں بیت الخلاء استخاء خانہ وضوخانہ امام کا کمرہ کچن اور ایک دو کمرے اس
نیت سے بھی بنائے گئے ہیں کہ اگر موقع لگا اور ضرورت پڑی تو اس کوکرا یہ پردے کر اس
کی آمدنی مسجد کے مصرف میں استعال کی جائیگی ، مسجد اور مدرسہ کا نظام ایک ہی ہے ،
ایک ہی انتظامیہ کے تحت سب چل رہے ہیں ، اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ مسجد
میں جعہ کے دن گلک چلائی جاتی ہے ، اس سے پچھ آمدنی ہو جاتی ہے ، ظاہر ہا اس میں
پیسے ڈالنے والوں کی نیت کا اندازہ لگا نامشکل ہے ، کہ کس نے کس نیت سے ڈالا ہے تو
اس رقم کو مسجد کے علاوہ مدرسہ کی فہ کورہ تعمیرات میں نیز مسجد کے بیت الخلاء و وضوخانہ کی
تعمیر میں لگایا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ نفی کی صورت میں جورقم استعال ہو چکی ہے ، اس کا کیا
ہوگا ، نیز استعال کی کیا شکل ہوسکتی ہے ، اور کہاں کہاں خرچ کیا جاسکتا ہے ؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مساجد میں گولک کے اندر جو چندہ جمع ہوتا ہے، وہ ز کا قیاصد قات واجبہ کانہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ صدقۂ نافلہ یاامداد و تعاون کی نیت سے دیاجا تا ہے، ہریں بنااس گولک میں جمع شدہ رقم مسئولہ صورت میں مسجداور مدرسہ کی تمام ضروریات میں بلاکسی تفصیل کے خرچ کی جاسکتی ہے، اسلئے کہ حسب تحریر سوال چندہ دہندگان کومعلوم

#### ہے کہ مسجد و مدرسہ کی انتظامیہ کمیٹی ایک ہی ہے۔

اتحدالوقف و الجهة و قل مرسوم بعض الموقوف عليه بسبب خراب وقف أحدهما جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه لأنهما حينئذ كشيئي و احد . (شامي، الوقف، مطلب في نقل أنقاض لمسجد ونحوه، زكريا٦/١٥٥، كراچي ٤/٠٣، مجمع الانهر ، دارلكتب العلمية بيروت ٢/٢٩٥، مصرى قديم ٧٤٩/١)

مسجد له مستغلات و أوقاف أراد المتولى أن يشترى من غلة الوقف للمسجد دهنا أو حصيراً -إلى - كان له أن يشترى للمسجد ماشاء. (هنديه ، الباب الحادى عشر في المسجد وما يتعلق به زكريا قديم ٢/١٦، عمل حديد٢/٣١، المحيط البرهاني ، المجلس العملي ٢/٣٦، رقم: ١٣٨١ ، الفتاوى التاتار خانية زكريا ٨/٥٧، رقم: ١٥٥٤)

رجل أعطى درهما فى عمارة المسجد أو نفقة المسجد أو مصالح المسجد صح، لأنه وإن كان لايمكن تصحيحه تمليكاً بالهبة للمسجد على هذا الوجه صحيح فيتم بالقبض كذا فى الواقعات الحسامية. (هنديه ، زكريا قديم ٢/٠٦٤، حديد ٢/٢١٤) فقط والله على فرقتالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۹ رشعبان ۱۴۳۴ه (الف فتو کانمبر : ۱۳۲۵/۳۰)

جلد-۱۸

### مسجد بنانے کیلئے چندہ کرنا

سےوال: [۸۱۴۲]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ہما رے گاؤں میں ایک مسجد ہے، اور گاؤں کا فی بڑا ہے ، تقریباً ایک ڈیڑھ ہزار افرا و رہتے ہیں، اس میں ایک اور مسجد کی ضرورت ہے، میں اپنی جگہ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، لیکن اتنی رقم نہیں ہے کہ خوداپنی ذاتی رقم سے مسجد تعمیر کرسکیں، تو چندہ کر سکتے ہیں، یانہیں؟

جواب تحرير فرما دين كرم ہوگا؟

المستفتى :محرشبيرالحق، پورنيه، بهار

جلد-۱۸

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: صورت مسئوله میں جب مسجد کی سخت ضرورت ہے تو اس کیلئے چندہ کرنا جائز اور درست ہے ، کیکن کسی پر جبروا کراہ نہ کیا جائے۔ (متفاد: فآویٰ محود بیقتریم ۲۹۳/۱۲ ، جدیدڑ آبھیل ۱۸/ ۱۴۸)

رجل أعطى درهما في عمارة المسجد أو نفقة المسجد أو مصالح المسجد صح. (هنديه ، الباب الحادى عشر في المسجد ومايتعلق به ، زكريا قديم / ٢٠ ٤ ، حديد ٢ / ٢٠)

رجل بنى مسجدا لله تعالى فهو أحق الناس بمرمته وعمارته وبسط البوارى والحصير والقناديل والأذان والإقامة والإمامة إن كان أهلاً لذلك فإن لم يكن فالرأى في ذلك إليه. (هنديه ، زكريا قديم ١/٠١، حديد ١٦٩/١)

عن أبي حرة الرقاشى ، عن عمه أن رسول الله عليه قال: لا يحل مال المرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. (السنن الكبرئ للبيهقى ، قبيل باب من غصب

جارية ...... دارالفكر بيروت،٦/٨ ٥٠، رقم: ١١٧٤٠)

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۲/۲۱۵

۲۰ رر سیج الثانی ۱۳۱۷ه (الف فتو کی نمبر: ۲۷ ۸۲/۲۸)

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه

مسجد کی ضرورت بوری ہونے کے بعد بھی چندہ کرنا

سوال: [۱۲۵]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ ایک مسجد کا تغیر نوکیلئے چندہ ما تک سے مسجد کے دروازے پر کتنے دن تک کر سکتے ہیں، جبکہ پہلی منزل تیار ہے، دوسری منزل کیلئے چندہ کررہے ہیں، ایک شخص روزانہ تقریباً چارسال سے دو روپئے کی وصولیا بی ہر دوکا ندار سے کرتا ہے، کیا بیسلسلہ ہمیشہ جاری رکھا جا سکتا ہے، اس

صورت میں مسجد کی اہانت تو نہیں ہے ،لوگ ان دونوں کے اس فعل کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں کیکن کسی کی ایک نہیں سنتااس طریقہ کا رکورو کنے کی کیاصورت ہے؟

المستفتى جمرراغب حسن

#### باسمة سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: خاص کر ہندوستانی مساجد وغیرہ کی تغیر وصرف کا مدارعوام اوراہل خیر حضرات کے چندہ پر شخصر ہے، اور حدیث شریف میں بھی مساجد کی تغیر کرانے والے کی بڑی نضیات وارد ہے اسلئے مساجد میں چندہ وغیرہ کے ذریعہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا باعث سعادت اور توفیق خداوندی ہے، اور اس سے گریز کرنا اور گرال سمجھنا محرومی ہے، البتہ خوش دلی کے ساتھ بقدر ضرورت چندہ کرنا چاہئے، جبرواکراہ کے ساتھ چندہ کرنا ممنوع اور ناجا کز ہے، جواپی خوش سے دے، اس سے لیاجائے، اور جونہ دے اس پر جبر کرنا گناہ ہے اور ایسے مال کا مسجد میں لگانا بھی ناجا کز ہے، لہذا صورت مسئولہ میں بحسب ضرورت خوش دلی سے چندہ لیاجائے، اور جب مسجد کی تغییر کی ضرورت پوری ہوجائے تو پھر تخمیر کی خرورت پوری ہوجائے تو پھر نظیر کے نام پر چندہ کرنا جا کرنا جا کرنے ہوگا، اور ضرورت نوری ہوجائے تو پھر خوری ہونے کے بعدا گر فہ کورہ شخص وصول کرنے سے باز نہیں آتا ہے، تو اس سے رسید یں خبط کرلی جا کیں اور لوگ بغیر رسید کے چندہ نہ دیں۔

لأن الله تبارك وتعالى لايقبل إلا الطيب فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. (شامى، الصلاة ،باب مايفسد الصلاة ، ومايكره فيها قبيل مطلب في أفضل المساجد زكريا ٢ / ٢ ٣٤، كراچي ٢ / ٨ ٥٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب سیحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۱ر۲ ر۱۹۲۵ه کتبه بشبیراحمه قاشی عفاالله عنه ۲۱رجما دی لا خری ۱۳۲۵ هه (الف فتو کانمبر: ۸۲۱۹٫۳۷)

## تميشن رمسجد كاجنده كرنا

سوال: [۸۱۴۲]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ(۱)اگر کوئی شخص مسجد شریف کا چندہ کرے تو کیا وہ کمیشن لےسکتا ہے؟ اگراسی شہر میں سے چندہ کرے جس شہرمیں مسجد شریف ہے تو کتنا حصہ لےسکتا ہے؟

ترے بی سہریں مجد سریف ہے ہو اتنا تصدے سیاہے:

(۲) اگر کوئی شخص دوسر ہے شہر سے مسجد شریف کا چندہ کرکے لائے تو کتنا کمیشن لے

سکتا ہے ، مسجد کے چندہ سے کمیشن لینا کیسا ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت
فرمائیں عین کرم ہوگا؟

المستفتى: *مُحْدخورشيد* 

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جُوَّخُص با قاعدة تخواه دارملا زم مهيں ہے،اسكامُ صَلَى ميشن پر چنده كرنا جائز نہيں ہے،اسكامُ صَلَى بيشن پر چنده كرنا جائز نہيں ہے،اورا كربا قاعدة تخواه دارملازم ہے،اور چنده كركلاتا ہے، پھر تخواه كعلاوه كهر م بطورانعا م دى جائى ہے توبہ جائز اوردرست ہے،ليكن بيانعا م نصف چنده سے كم رہنالا زم ہے۔(متفاد:اليفاح النوار ۱۸۵) ويصح حتى تكون المنافع معلومة و الأجرة معلومة الخ. (هدايه، كتاب

الإحارات اشرفي ٢٩٣/٣)

و شرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين . (شامي، زكريا٩ /٧، كراچى ٦/٥) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ رشوال المکرّم ۲۱۴۱ه (الف فتو کانمبر:۳۲۴۸۸)

## جۇننكىمسجدىي لگادى گئىاس كىلئے چندەكرنا

سوال: [۸۱۴۷]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ جوٹنگی مسجد میں لگادی گئی ہے، اسکی مزدوری وقیت اوا کردی گئی ہے، اب ان رسیدوں کو دکھا کر چندہ کیا جارہا ہے، یہ چندہ مسجد میں خرج کیا جا سکتا ہے ، اپنیں؟ یعنی استعمال میں آسکتا ہے، یانہیں؟ جواب سے سرفر از فرما کیں نوازش ہوگی؟

المستفتى: رياست على ، محلّه كھوكران، مراد آباد

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: رسيد كاندرجس كام كي تفصيل ہے اس رسيد سے اس كے علاوہ دوسرى غرض سے چندہ كرنا دھوكہ ہے، اسكئے جائز نہيں۔

عن أبي هريرة أن رسول الله عليه عليه قال: من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. (صحيح مسلم، باب قول النبي عليه من غشنا

فليس منا، النسخة الهندية ٧٠/١، بيت الافكار رقم: ١٠١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه :شبیراحمه قاسی عفاالله عنه پرشعبان۱۹۱۲ه

(الف فتوى نمبر:۲۸ /۹۸ ۲۷)

### ایک باغ کی جگہ دوسرے باغ کی قیمت مسجد میں لگانے کا حکم

سوال: [۱۴۸]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ زید نے زمانۂ قدیم میں اپنی مملوکہ آراضی میں سے ایک حصہ اپنے قبرستان کیلئے مخصوص کیا اور اسمیس آم کا باغ لگایا، باغ کی آمد برابر مسجد میں صرف ہوتی رہی زید انتقال کر گیا اور ور ثاء نے جہاں پرزید کی دیگر ملکیت کو تقسیم کی گئ

اور باغ کاٹ دیا گیا بعدہ ورثاء نے باتفاق رائے اس آ راضی میں دوسرا باغ لگایا اور اس زمین کومسجد وقبرستان کیلئے مخصوص کر دیا لیکن سرکاری کا غذات میں وہ زمین بنام مسجد درج ہے، اورگا وُں کا کوئی دوسرا قبرستان بھی نہیں تھا ، علاوہ اس زمین کے جس کولوگوں نے خاص اپنی ملکیت سے تعین کیا تھا، اب چونکہ گرام سجا کی جانب سے بھی قبرستان تعین ہوگیا ہے، جواسی پہلے قبرستان کے متصل ہے، تو کیا گرام سجا کی جانب سے بجویز کردہ قبرستان کے بعد اس پہلے قبرستان میں مردوں کو فن کیا جاسکتا ہے؟ نیز ماء ستعمل اورکوڑ اکرکٹ وغیرہ اس باغ میں ڈالنا جبکہ کافی بد بومسوس ہوتی ہے ، کیسا ہے؟

المستفتى :وكيل احمرقاسى، مدرس مدرساسلاميه، قصبه، ببناله، ضلع :رڑكى ، هرى دوار

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: زیدنے اپنی مملوکه زمین سے جس جگہ کوخاص کرلیاہے، اس جگہ کی آمدنی مسجد میں لگانا جائز ہے، کیونکہ درخت اس کی ملکیت میں ہیں، اسے جہاں چاہے استعال کرے اس کواس بات کااختیار ہے۔

مقبر-ة عليها أشجار عظيمة فهذا على وجهين إما إن كانت الأشجار نابتة قبل التخاذ الأرض مقبرة فهى الوجه البتة قبل التخاذ الأرض مقبرة أو نبت بعد التخاذ الأرض مقبرة ففى الوجه الأول المسئلة على قسمين إما إن كانت الأرض مملوكة لها مالك أوكانت مواتا لا مالك لها والتخذها أهل القرية مقبرة ففى القسم الأول الأشجار بأصلها على ملك رب الأرض يصنع بالأشجار وأصلها ماشاء. (فتاوى عالم على ملك رب الأرض يصنع بالأشجار وأصلها ماشاء. (فتاوى عالم عبر من الباب الثاني عشر ، زكريا قديم ٢/٣٧٤، ٤٧٤، حديد٢/٢١٥، ١٥١٥) جب رام ساح في ميت ون كرفي كيك دوسرى جكم متعين كردى ہے، تو اب وه جب كرام ساح في ميت ون كرفي كيك دوسرى جكم متعين كردى ہے، تو اب وه خيان جومبحدكنام درج ہے، اس ذين ميں ميت كادفن كرنا جائز نهيں ،اوروه مبحدكي ملكيت ہے، اس كي آمد ني مسجد كوماتي رہے گي (متفاد: قاوئ محمود بيه اله ١٨٨)، دا مسجد كوماتي رہے گي (متفاد: قاوئ محمود بيه اله ١٨٨)، دا مسجد كوماتي رہے گي (متفاد: قاوئ محمود بيه اله ١٨٨)، دا مسجد كوماتي رہے گي (متفاد: قاوئ محمود بيه اله ١٨٨)، دا مسجد كوماتي رہے گي (متفاد: قاوئ محمود بيه اله ١٨٨)، دا مسجد كوماتي رہے گي ورمات كي ورمات كان كومات كلي كان مدن كان مسجد كومات كي ورمات كي كومات كومات كي كومات كي كومات كومات كي كومات كي كومات كومات كي كومات كومات كومات كي كومات كي كومات كي كومات كومات كومات كومات كومات كومات كومات كومات كي كومات كوما

أنفق مالا في إصلاح قبر فجاء رجل ودفن فيه ميتة وكانت الأرض موقوفة يضمن ما أنفق فيه . (شامى ، الصلاة ، باب صلاة الحنازة ، زكريا ١٤٥/٣، كراچى ٢٣٨/٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب سحيح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸ را ۱۴۲۰ه کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۸ ارار ۱۹۳۰ ه (الف فتو ی نمبر :۵۹۸۲/۳۴)

### مسجد كيلئے كئے گئے چندہ سے سجد كاموٹر يائپ وغيرہ خريدنا

سوال: [۱۲۹]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ ہمارے یہاں مسجد میں مختلف طریقوں پرلوگ مسجد کی امداد کرتے ہیں ، لوگوں سے یعنی محلہ والوں سے سالانہ چندہ بھی لیا جاتا ہے ، اور بیاہ شادیوں میں بھی لوگ مسجد کی امداد کرتے ہیں ، اور بھی مختلف طرح سے لوگ روز انہ چندہ دیتے رہتے ہیں ، علیٰجدہ ہے اور اس مختلف کیں ، اور بھی مختلف طرح سے جب مسجد میں کوئی تغمیری کام کرایا جاتا ہے ، اور اس مختلف طرح کے چندہ سے ہی مسجد کے تمام مصارف پورے ہوتے ہیں ، مثلاً امام کی تخواہ چٹائی مرمت وغیرہ کاخر چہاس کے بعد بھی کچھ نی جاتا ہے ، تو دریا فت یہ کرنا ہے کہ اس بچی ہوئی آمد نی میں سے پانی کی شنگی اور پائپ موٹر وغیرہ جسکی مسجد میں شدید مضرروت ہے لگا سکتے ہیں یا نہیں ؟ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وقف کے شدید مسجد میں نل وغیرہ نہیں لگایا جاسکتا ہے ، اور نہ ہی مسجد کی پتائی قلعی چونہ میں اسکو مصرف کیا جاسکتا ہے ؟ اور نہ گرم یا نی میں اسکو صرف کیا جاسکتا ہے ؟

. المستفتى مجمرا يوب،امام مجرصغيروالي مضل گڏھ ، شلع بجنور

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهيق: مابقيه قم ضرورت مسجد مثلاً پائپ، موٹر، پانی، گرم پانی کرنے وغیرہ میں صرف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ولو أن قوماً بنى مسجداً وفضل من خشبهم شيئى قالوا يصرف الفاضل فى بنائه و لايصرف إلى الدهن والحصير هذا إذ سلموه إلى المتولى ليبنى به المسجد، وإلا يكون الفاضل لهم يصنعون به ماشاؤوا الخ. (البحرالرائق، الوقف، فصل في أحكام المسجد، زكريا ٥/٠٤٠ كوئنه ٥/٠٥٠ هنديه زكريا قديم ٢/٤، كوئنه ٥/٠٥٠ هنديه

الجواب جیج: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱/۵/۵/۵ کتبه بشبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۷۸/۵۵/۵۲ (الف فتوی نمبر:۳۱/۳۱۱)

## مسجد کے برآ مدہ کیلئے دی گئی رقم دیگر ضروریات میں صرف کرنا

سوال: [• ۱۵۵]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ محمد ہاشم خال مرحوم پاکستانی نے بحیات خود ایک فوقانی مسجد کے برآ مدہ کیلئے کچھر و پیہ محبوب خال مرحوم کو برموقع چندہ عنایت فرمایا تھا، محبوب خال کے وارثوں کے کہنے کے مطابق مگر محبوب خال نے اس وجہ کے باعث وہ رو پیہ مسجد کے متولی کو نہیں دیا تھا، اسی اثناء میں محبوب خال اس دنیا سے رحلت فرماگئے ، اور محمد ہاشم خال بھی محبوب خال کے چند ہفتہ بعد انتقال کرگئے ، محبوب خال کے وارثوں نے اس پیسہ کی اینٹ سریاسمنٹ لاکر مسجد کے مقام پر رکھدیا ہے ، مسجد کے متولی کا کہنا ہے کہ برآ مدہ کے بالمقابل مسجد کے حجرے کی حجمت اور مسجد کے مکتب کا لینٹر بڑنا نہایت ضروری ہے ، ورنہ مسجد کوکافی نقصان پہونج سکتا ہے؟

محبوب خال کے وارثین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سجد کی فو قانی حجیت بنتی جیا ہے، دونوں میں آگیسی اختلافات بھی ہیں، کیا متولی اس سرئے وغیرہ سے جحرے کی حجیت بنواسکتے ہیں؟ جواب سے سرفر از فر ماکرشکر یہ کا موقع عنایت فرمائیں؟

المستفتي جنفي مصليان،مسجد بيتايا دُل، چاند پور، بجنور باسمه سجانه تعالی الجواب وبالله التوفيق: برآ مرة مسجدكنام جورقم باشم خال نے دى ہے،

، عبو ہب وہ ہے ۔۔۔ ، ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ۔۔۔ ، ہوں ہوں ہوگا، خارج مسجد حجرے کی حجیت وہ رقم خاص طور پرمسجد یا مسجد کے برآ مدہ پرخرج کرنالازم ہوگا، خارج مسجد حجرے کی حجیت بنانااس رقم سے چندہ دہندہ کی غرض کے خلاف ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہوگا۔

إنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ. (شامي، الوقف،

. مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة زكريا ٦٥/٦،كراچي ٤٤٥/٤)

بنیز اگر حجرہ کی حصت کی زیادہ ضرورت ہوتو اس کیلئے الگ سے رقم فراہم کیجاسکتی ہے۔ نیز اگر حجرہ کی حصت کی زیادہ صرورت ہوتو اس کیلئے الگ سے رقم فراہم کیجاسکتی ہے۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

کتبه بشبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ۲۸رجمادی الاولی ۱۳۱۱هه (الف فتو کی نمبر:۲۲۲۰٫۲۲)

## تغميري چنده سے مؤ ذن وخادم مسجد کوننخواه دینا

س**سوال**: [۱۵۱۸]: کیافر ماتے ہیں علاء کرا ممسکد ذیل کے بارے میں : کہ کیامسجد کی تعمیر کی رقم سے مؤذن وخادم مسجد کو بطور تنخواہ دی جاسکتی ہے؟

المستفتي : حضرت مولا نانصيراحد صاحب، ناظم : كتب خانه شابى ، مراد آباد

باسمه سبحانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: قم جمع كرنيوالول كى غرض كے خلاف ہونے كى كى وجہ سے جائز نہيں ہے، ہاں البتہ رقم دہندہ كى اجازت سے جائز ہوسكتا ہے۔

إنهم صرحوا بأن مرا**عاة غرض الواقفين واجبة الخ.** (شامي، الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين واحبة كراچى ٤/٥٤، زكريا ٦٦٥/٦) **فقطوالله بجانه وتعالى اعلم** كتبه: **شبيرا حرقاسمى عفا الله عن**ه

۳ رصفر۹ ۱۳۴هه (الف فتوی نمبر:۱۲۲ه۱۳)

### دیگراوقاف کی دوکانوں کی آمدنی مسجد میں صرف کرنا

سوال: [۸۱۵۲]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسئلہ ذیل کے بارے ہیں: کہ شہر
آگرہ میں اسلا میلوکل ایجنسی کے نام سے ایک سوسائٹی ہے، جووقف بورڈ آف یو پی کا ادارہ
ہے جس کی ملکیت میں جہاں بہت ساری دوکا نیں اور مکانات ہیں، جن کی آمدنی سوسائٹی
کے پاس آتی ہے، مزید عطیات بھی آتے ہیں، اب اس تمیٹی کے تحت شہر آگرہ کی متعدد
مساجد ہیں جن کی نگرانی تمیٹی کرتی ہے جیسے کہ آئمہ اور مؤذ نین کی نخواہ خاک روب کی نخواہ
مزید مسجد کی مرمت اور تزئین انہیں کی ذمہ داری میں ہوتی ہے، تو کیا ندکورہ بالا آمدنی ان
مساجد کی تزئین ومرمت میں خرچ کی جاسکتی ہے بانہیں؟

المستفتى: آفاق احرقريش، سكريٹرى،اسلاميدلوكل ايجنسي،آگره

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فیق : سوسائل کے ماتحت وقف کی دوکانوں کی آمدنی مساجد کے ائمہ ومؤ ذنین خاک روب کی تخواہ اور مسجد کی مرمت و تزئین میں صرف کی جاسکتی ہے، اس لئے کہ مسجد بھی وقف ہے، بلکہ وہ سب سے اعلیٰ درجہ کا وقف ہے، اور زکا ق کے علاوہ جوعطیات آتے ہیں، ان کو بھی مسجد کی ضروریات میں خرج کرنا جائز ہے۔

أن المسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين. (عمدة القارى، الصلاة ، باب هل تنبش قبور مشركى الجاهلية ويتخذمكانها مساجد داراحياء التراث العربى ١٧٩/٤، زكريا ٤٣٥/٣، تحت رقم الحديث: ٢٨، فتح الملهم، كتاب المساجد اشرفيه ٢/٨١)

يصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر إليه تحته في الشامية: يصرف وقفها الأقرب مجانس لها. (شامي، والقف، مطلب فيما لو حرب المسجد أو غيره زكريا ٢٩/٦ه، كراچي ٣٥٩/٤)

الموسوعة الفقهية الكويتية ٤ / ١٦١) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم

كتبه بشبيرا حمرقاتبي عفااللدعنه الجواب سيحج :

۱۱ر بیج الثانی ۱۳۳۵ه اه احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله (الف فتوی نمبر: ۱۲۸۹/۱۳۸۹) ۱۸۳۲ ۱۸۳۲ اه

# فصل کے موقع پرمسجد کیلئے دئے گئے غلہ کی رقم مسجد میں صرف کرنا

**سوال**: [۸۱۵۳]: کیافر ماتے ہیں علماءکرا ممسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ

(۱) ہمارے گاؤں میں قصل کے موقعہ پرلوگ مسجد کیلئے غلہ دیتے ہیں ، بعض دسویں حصہ کے اعتبار سے اور بعض اسکی رعایت کئے بغیر بعد میں اس کو نیلام کر کے مسجد کے کسی بھی

مصرف میں استعمال کرتے ہیں ، کیااس طرح جمع شدہ غلہ کی قم کومسجد کے مصارف تغییرات نہ مصرف میں استعمال کرتے ہیں ، کیا اس طرح جمع شدہ غلہ کی رقم کومسجد کے مصارف تغییرات

وغیرہ میں استعمال کرنا جائز ہے،اورمسجد کی آمدنی اس کےعلاوہ کچھاورنہیں ہے۔ (۲)فصل کےموقع پر جوغلہ مسجد میں جمع ہواہے،اس پراگرعشر کا اطلاق ہوگا تواسکو

ر ہی ں سے دن پر بوصد ہدیں ہوئے۔ کہاں کہاں دے سکتے ہیں؟ کیا امام کو بھی دے سکتے ہیں؟ واضح طور پر مفصل ومدل جواب سے مطلع فرما ئیں؟ عین نوازش ہوگی؟

المستفتى: محمراشفاق مكن بور

بإسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (۱) مساجدو مدارس میں جوغله آتا ہے، وہ امدادہی کا ہوتا ہے، اسلئے اس کی رقم سے شخواہ دینا یا تعمیر میں لگانا سب جائز ہے، اور اس میں شخصی ملکیت بھی متصور نہیں ہے۔

والتمليك في غير الملك لايتصور. (بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال زكريا٢/٨٨، كراچي ٩/٢، حاشية چلپي امداديه ملتان ١٨٣/٢، زكريا ١٩/٢، الموسوعة الفقية الكويتية ٢٣٦/٢ ، ٤٤/١٧١)

(۲) اتر پردیش کی کوئی زمین عشری نہیں ہے ،اسلئے یہاں کی زمین پرعشر واجب نہیں

ہے،لہذا یہاں کی پیداوارہے جو پچھ مساجدو مدارس کو دیا جاتا ہے، وہ بہر حال امداد وعطیہ ہے چاہے،اس کا نام عشرر کھے یاامدادیا عطیہ،لھذااس کو تنخواہوں میں خرچ کر نابلاتر دد جائز ہے۔ (مستفاد:اليفياح النوادرا/ ١٤) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ۵۱/۱/۲۱۱۱۵

كتبه بشبيراحمرقاتمي عفااللدعنه ۲۵ رمحرم ۱۲۱۲ هه (الف فتو یل نمبر:۳۳۰۵/۳۲)

#### مسجدا ورمدرسه کیلئے الگ الگ چند ہ کرنا

**سےوال**:[۸۱۵۴]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسّلہ ذی<u>ل کے</u> بارے میں : کہ ا یک گا وُں میںمسجد تقمیر ہور ہی ہے،کیکن مسجد کے نیچے نہ خانہ کی شکل کاایک ہال رہے گا ، ا وراوپرمسجد تغمیر ہوگی اورا بھی سے منتظمین کا ارادہ ہے کہ اس ہال میں مدرسہ یا مکتب ر ہے گا ،اورا وپرمسجدر ہے گی ،تو دریافت بیامر ہے کہ کیا اس نہ خانہ کی تعمیر کیلئے الگ سے چندہ کرنا پڑے گا ، یا جو چندہ مسجد کیلئے ہوا ہے وہ بنیا د سے لیکراو پر تک لگے گا ، شرعی حکم تحریر فرمائيي نوازش ہوگى؟

المستفتى:محرعمران،سيتاپور

#### ماسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جب مسجد بنانے سے بل نیج مدرسہ بنانے کااراده ہے تو وہ حصہ سجد سے خارج ہوگا ،اوراس کا حکم مسجد سے بالکل الگ ہوگا ،اسلئے کہ اسکا خرج بھی مدرسہ ہی کے نام سے وصول کرنا ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ ۱/۸۱،جدیدز کریا ۸۷/۹)

أما إذا اختلف الواقف أو اتحد الواقف واختلفت الجهة بأن بـنـيٰ مـدر سة و مسـجـداً ، وعين لكل و قفا، وفضل من غلة أحدهما، لايبدل شرط الواقف ، وكذا إذا اختلف الواقف لاالجهة ، يتبع شـرط الواقف ...... هذا هو الحاصل من الفتاوي وقد علم منه أنه لا يجوز لمتولى الشيخونية بالقاهرة صرف أحد الوقفين للآخر. (البحر الرائق، كتاب الوقف زكريا ٥/٦٦، كوئله٥/٢١، ٢١، ٢١، وهكذا في الدر مع الرد، مطلب في نقل القاضى المسجد نحوه، زكريا ٦/١٥، كراچى ٢٦/١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه :شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۰رشوال ۱۴۱۴ه (الف فتو کانمبر :۳۲۵۴۷)

### شادی میں مسجد و مدرسه کیلئے چندہ کرنا

سوال: [۸۱۵۵]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ شادی کے دن مدرسہا ورمسجد کیلئے چندہ لیاجا تا ہے، وہ جائز ہے یانہیں؟

المستفتى بثمسالحق ، جھار كھنڈى

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهنيق: شادى كے دن لڑكے يالڑكى والوں كى طرف سے بخوشى اگر مدرسہ يامسجد ميں چنده ديا جائے تولينا درست ہے، زبرد تى دباؤكے ساتھ مشروع نہيں؟

عن أبي حرة الرقاشى ، عن عمه أن رسول الله عليه قال: لا يحل مال المرئ مسلم إلا بطيب نفس منه . (السنن الكبرى للبيهقى، كتاب الغصب، قبيل باب

من غصب حارية ثم باعها .... دار الفكر ١٨/٥٠٥، رقم: ١١٧٤٠)

لايجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعى. (قواعد الفقه، الشرفي/١٠، رقم: ٢٦٩) فقط والله سبحانه تعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاتسی عفاالله عنه ۱۲/۲۳/۷۱ه (الف فتو کی نمبر (۷۳۰۴/۳۵)

### مسجداور مدرسه کامشنر که چنده

سوال: [۲ ۸۱۵]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ چند حضرات نے ایک مسجد اور ایک مدرسہ بنانے کا پروگرام بنایا اس کیلئے زمین خریدی گئی قیت کی ادائیگی کیلئے چندہ کیا گیا کچھ چندہ بنام مدرسہ اور کچھ چندہ بنام مسجد اور اکٹھا کرنے بعد زمین والوں کو دیدیا گیا ،ادا کر دہ رقم میں تقریباً نصف رقم وہ ہے جو مسجد کے نام سے جمع کی گئی ہے ،اس کے حساب سے مسجد کو تقریباً آ دھی ہی زمین ملنی چا ہے لیکن ہمارا ارادہ مسجد کو ابتداء ہی سے ایک ثلث یا اس سے بھی کم دیئے جانے کا ہے اب سوال ہے ہے کہ کیا اپنے ارادہ کے مطابق مسجد و مدرسہ بنانے کی صورت میں منجانب مدرسہ مسجد کو زمین کے تناسب سے قم واپس کرنی پڑے گی یا نہیں؟

المستفتى: سيف الله نگليا ل عائل مثلع: رامپور

باسمة سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق جننی رقم مسجد کے نام سے جمع ہوئی ہے، وہ سب مسجد ہی نے مدین خرج کرنالازم ہے، لطفذ افد کورہ سوال میں آ دھی زمین مسجد کی ہوگی یاایک مسجد ہی کے مدمین خرج کرنالازم ہے، لطفذ افد کوریدی جائے، جومسجد کے صرفہ میں خرج کی جائے ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ (مستفاد: امداد الفتاوی ۹۲/۲۲، فتا وی مجمودیہ ۲۱۰/۲، واجمیل ۱۵۰/۱۵)

على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ.

(شــامــی، الــوقف ، مــطـلـب مـراعاة غرض الواقفين واجبة ،كراچي ٤/٥٤، زكريا ٢/٥٦٦) **فقط والتسبحانه وتعالى اعلم** 

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۳ ررجبالمرجب ۱۴۱۰ه (الف فتو کی نمبر:۱۸۸۲/۲۲)

### مسجدو مدرسہ کے چند ہے اورا بینے پیسوں سے مکان تعمیر کرنا

**سوال**: [ ۸۱۵۷]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام <del>سکارڈیل کے بارے میں: کہایک</del> شخص نے اپنی بہتی کی خستہ حالت کو دیکھ کر مسجد ومکتب کے لئے مختلف جگہوں سے مختلف لوگوں سے چندہ وصول کیا پھرلٹدا یک جگہ خریدی ساتھ ہی اپنی ذ اتی رقم بھی صرف کی اور مٰدکورہ جگہ کی قیمت نصف چندہ شدہ پیسے سے ادا کی اورنصف اپنی ذاتی رقم سے ادا کی پھر نصف خرج سے مٰدکورہ جگہ کےاو پر چھ کمرے بنائے ،لیکن مٰدکورہ شخص نے نصف جگہ مع کمرے کے مسجد کے نام چڑھاتے ہوئے اپنے نام پر رجسڑی کرائی ،اورایک مدت تک ان چھ کمروں کا نصف کرا پیمسجد کے حوالے کرتار ہا،ا تفا قاً مٰدکورہ آ دمی کے ساتھ جماعت المسلمین کاکسی بات پر جھکڑا ہوجا تاہے ،اور جھگڑ ہے کے دوران مذکور ہخص اس کمرے کے او پراحسان جتلا بیٹھتا ہے،جس کےسبب جماعت المسلمین کا مذکور ڈمخض سے کہنا ہے کہ آپ نصف جگہ کے ساتھ تین کمرے مسجد کے نام پروقف کر کے رجسڑرڈ کرادیں اس لئے کہ آ پ نے چندہ کے بیسے سے بیرنصف جگہا ورنصف کمرے تیار کئے ہیں ،اور چندہ وہ بھی مسجد کے نام پر کیا ہے، لیکن مذکورہ شخص مسجد کے نام پر یا جماعت المسلمین ٹریسٹ کے نا مرجسڑی یا وقف کرنے کیلئے تیارنہیں ہے،جس کےسبب جماعت المسلمین مذکورہ مخض کو جماعت سے خارج کر دیتی ہے، اور پی بھی کہدیتی ہے کہ آپ کے احسان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لہذا اب جماعت المسلمین نے ان نتیوں کمروں کا کرایہ لینا حجھوڑ دیا اس لئے مذکورہ شخص نے اپنے مکان میں مکتب کھول کر اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کا ا نتظام کیا،لیکن تعلیم دینے والے معلم کا ماہا نہ معاوضہ ان نتیوں کمروں کے کرایہ مسجد کے نام پر نہ دیتے ہوئے مذکورہ معلم کو دیا جا تاہے، اب اس صورت حال میں مذکورہ شخص اور مٰذکورہ معلم کے بارے میں شرع کا کیا حکم ہے ، نیز مٰذکورہ شخص جب مرض الموت میں پہو نچتا ہے، وہ اپنے دوبیٹو ل کو بیہ وصیت کرتا ہے کہ دیکھومیر ہے بعدا گرتم جماعت کے ساتھ پڑھاؤ تو بھی پیجائیدادمسجد کے نام یا جماعت المسلمین کےٹریسٹ کے نام پروقف کر کے حوالہ نہ کرنا اور رجسڑ ڈ نہ کرنا اور ساتھ ہی ساتھ بیا بھی وصیت کی کہ اس پیسہ میں خیانت بھی نہ کرنا جومیں نے شکل دی ہے،اس پرخرچ کرتے چلے جانا یہ کہہ کروہ دنیا سے چل بستا ہے، اب ان دونوں بیٹوں سے سب جماعت المسلمین کا کہنا ہے، کہ آ پ کے والد نے مسجد کے نام پر چندہ جمع کیا تھا ، اوراس سے مسجد کے لئے جو جائیداد بنائی تھی ، اس کومسجد کے نام پروقف کر کے رجسڑی کردواس کئے کہ مرحوم نے کہاتھا، کہ ہم نے افریقہ ہے مسجد کے نام پراتنے پیسے جمع کئے ہیں ،اور اس سے مسجد کے نام پراتنے پیسے جمع کئے ہیں،اوریہ جوجا ئیداد بنار ہاہوں وہ للہ ہے،الہذا جب انھوں نے اپنی زبان سے جماعت کے سامنے سب با توں کا اقرار کیا تو شرعاً اس جائیداد کومسجد کے نام کر ناضر وری ہے ،کیکن یہ دونوں بیٹے یہ کہہ کرعذر کردیتے ہیں، کہ مرحوم کی وصیت ہے کہ وقف نہیں کرنا ،کلہٰذا برائے مہر بانی ہرایک کے لئے یعنی معلم اورِان دونوں بیٹوں کے لئے شرع کا کیا حکم ہے؟ ہمیں جلداز جلد تحریر فر مائیں تا کہ ہم خانہ جنگی سے پچسکیں ،اور شرع کے اوپر عمل کر ناسہل ہوجائے ،آپ کی بہت بہت مہر بانی ہوگی؟

المستفتى احقرعبدالعظيم صديقي

#### باسمة سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: سوالنامه میں درج شدہ حالات کے پیش نظرجس شخص نے بہتی کی خشہ حالت کی بناپر مسجد و کمتب کے نام سے چندہ کر کے زمین خریدی ہے، اگر وہ زمین خریدتے وقت اور اپنی طرف سے ذاتی طور پر نصف رقم دیکر کمرہ بنواتے وقت اس بات پر گواہ یا اعلان نہیں کیا تھا، کہ نصف کمرے میری ذاتی ملکیت ہوں گے، تو تمام کمرے شرعاً مکتب و مسجد کے لئے وقف ہو چکے ہیں شخص فدکور کی کوئی ملکیت اس میں نہیں ہوگی ، البتہ اگر نصف کمرے اپنی ذاتی ملکیت ہونے کا اعلان یا گوا ہ بنائے شے، تو فدکورہ کمروں میں نصف کا حق اس کو حاصل ہوگا، کین سوالنامہ میں یہ بھی ہے کہ شخص فدکور نے بوقت انتقال اس بات کی

وصیت کی ہے کہ اس میں خیانت نہ کرنا تو اس سے معلوم ہوتا ہے ، کہ فدکورہ چندہ و کمرے سب
ملتب قائم کرنے کیلئے فراہم کئے تھے، نہ کہ مسجد کے لئے تو اگر واقعہ ایسا ہے تو چاروں کمرے
ملتب کے لئے ہوجا ئیں گے، اورا گرنصف ملتب کیلئے اور نصف مسجد کیلئے بنائے گئے تھے، تو
نصف مسجد کے نام اور نصف مکتب کے نام کردینا واجب ہوگا، ورنہ چندہ دہندگان کی غرض کی
خالفت لازم آئیگی، اور چندہ دہندگان کی غرض کے خلاف کرنا جائز نہیں ہے۔

بنى المتولى من مال الوقف فى عرصة الوقف أو من مال نفسه للوقف أو لمن مال نفسه للوقف أولم يذكر شيئاكان وقفاً بخلاف الأجنبى وإن شهد أنه بناه لنفسه كان ملكاله. (فتاوى بزازيه ، الوقف ، الفصل الرابع فى المسجد ، وما يتصل به زكريا حديد ٢٤٤٣، وعلى هامش الهنديه ٢٠٠/٦)

فإن كان البانى المتولى عليه فإن كان بمال الوقف فهو وقف سواء بناه للوقف ، أو لنفسه أو أطلق وإن من ماله للوقف أو اطلق فهو وقف إلا إذا كان هو الواقف وأطلق فهو له كما فى الذخيرة وإن بناه من ماله لنفسه وأشهد أنه له فهو له الخ. (شامى، مطلب فى حكم بناء المتولى وغيره فى أرض الوقف ، زكريا ٢٧٩/٦ كراچى ٤/٥٥٤، الموسوعة الكفقهية الكويتية ٤ ١٨٥/٤)

المتولى لو أنفق على الوقف من ماله وشرط الرجوع له الرجوع الخ. (عالمگيري، الباب الخامس في و لاية الوقف زكريا قديم ٢/٢، ١٦، حديد ٣٥٤/٢)

المتولى إذا أنفق من مال نفسه فيرجع في مال الوقف له ذلك فإن شرط الرجوع يرجع وإلا فلا. (البحرالرائق، كوئنه ٢١٥، زكريا ٥٤٤/٥)

صح أيضاً وقف كل منقول قصداً فيه تعامل للناس وفي الشامية: ولما جرى التعامل في زماننا في البلاد الرومية وغيرها في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به الخ. (شامي، مطلب في وقف

الدراهم والدنانير زكريا ٦/٥٥، كراچي ٣٦٣/٤)

إن مراعاة غرض واقفين واجبة الخ. (شامى، مطلب مراعاة غرض الواقفين

واجبة كراچى ٤/٥٤، زكريا ٦/٥٦) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه بشمیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲رجمادی الثانیه ۴۰۰۱ھ (الف فتو کی نمبر ۱۲۹۸٫۲۲۹)

## قبرستان کی آمدنی مسجد میں صرف کرنا

**ســـوال**:[۸۱۵۸]: کیا فرماتے ہیںعلاءکرام مسّلہ ذیل کے بارے میں : کہ

ہمارے گاؤں کے قبرستان میں کچھ پیڑخو درو ہیں، اور ایک باغ گاؤں والوں نے قبرستان میں کچھ پیڑخو درو ہیں، اور ایک باغ گاؤں والوں نے قبرستان میں لگایا ہے آم کا ،عرصہ دراز سے گاؤں والے قبرستان سے لکڑی کاٹ کر مسجد میں لاتے ہیں، اور جو باغ ہے اسکی آمدنی بھی مسجد میں لگاتے ہیں، زید کہتا ہے، ایسا کرنا ناجا کڑے شرعی فیصلہ سے مطلع فرمائیں؟

المستفتى: شوكت حسين، بجنور

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فیق : موقوفه قبرستان کی آمدنی اسی قبرستان میں لگا نا ضروری ہے، کسی اور جگہ صرف کرنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر قبرستان کو باکل ضرورت نہیں ہے، مثلاً چہار دیواری بنانا وغیرہ تو قبرستان کے ذمہ داروں کے مشورہ سے آمدنی کو مسجدیا مدرسہ میں صرف کرنے کی گنجائش ہے۔ (مستفاد: قاوی مجمودید ۱۸/۲۰۳، ڈابھیل ۱۵/۱۷۳، کفایت المفتی کے ۱۲۱، جدید مطول ۱۰/۲۳۳، احسن الفتاوی ۱۸/۲۸۴)

عملى أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامى، الوقف، مطلب مراعاة غرض الوقفين واجبة كراچى ٤٥٥٤، زكريا ٢٦٥/٦) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۵/۲۵/۱۲ ه

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۵ ررئیجالثانی ۱۳۱۷ھ (الف فتوکی نمبر ۲۷ ۹۲٫۳۲)

## قبرستان کے درخت یاان کی آمدنی مسجد میں لگا نا

سوال: [۸۱۵۹]: کیافرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قبرستان کے درختوں کو کاٹ کراسی درخت کو یااس کی قیمت کومسجد کے کاموں میں صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟ اگر ہے تواس کی کیا صورت ہے، اسی طرح اگراسی پیسہ ہے مسجد کیلئے زمین خرید کر مسجد کے نام پر وقف کر دی تو جائز ہے یانہیں؟

المستفتى: محمراسرائيل، مدنا پورى، بنگال

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگراس مقبره ميں صرف كرنے كى كوئى صورت ہے تواس میں صرف کریں ، ور نہاس سے قریب قبرستان میں صرف کریں۔

كما استفاده من الشامي، لايجوز صرف وقف مسجد خرب إلىٰ حوض وعكسه وفي شرح الملتقيٰ يصرف وقفها لأقرب مجانس لها الخ. اورا کریہ بھی نہ ہوتو ذمہ داروں کے مشورہ سے مساجد کے کاموں میں صرف کر سکتے ہیں۔ سئل نجم الدين في مقبرة فيها أشجار هل يجوز صرفها إلى عمارة المسجد قال نعم إن لم تكن وقفا على وجه آخر ،قيل له فإن تداعت حيطان المقبرة إلى الخراب يصرف إليها أو إلى المسجد قال إلى ماهي وقف عليه إن عرف وإن لم يكن للمسجد متولى ولا للمقبرة فليس للعامة التصرف **فيها بدون إذن القاضي** . (هنديه الوقف ، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر ..... زكريا قديم ٢/٦ ٤٧، حديد ١٨/٢ ٤، المحيط البرهاني ، المجلس العلمي ٩/٩ ١٤، رقم: ١٤٣٤، الفتاوي التاتار خانية ،زكريا ١٩٤/٨، رقم: ١٦٦١٧، الموسوعة الفقهية

الكويتية ٩/٣٨ ٣٤) فقط والتدسبحانه وتعالى اعلم

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه ۵ارزیقعده ۷۰۰۱اه (الف فتوى نمبر:۳۶۰/۲۳)

## قربانی کی کھالوں کی رقم کو تملیک کے بعد مسجد میں صرف کرنا

سوال: [۱۲۰]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے ہیں: کہ قربانی
کی کھالوں کی رقم تملیک کرکے بچھلوگ مسجد کی تعمیر میں لگاتے ہیں، اوراس کو جائز بتاتے
ہیں، تو کیااس طرح تملیک درست ہے؟ اور تملیک کے بعد حاصل ہونے والی رقم تعمیر مسجد
میں لگ سکتی ہے، کیا تملیک بلا ضرورة کے ہو سکتی ہے؟ عموماً مساجد کی تعمیر میں تزئین پر زور
دیا جاتا ہے، تو کیا تزئین میں بیرقم لگائی جاسکتی ہے، قبرستان وغیرہ کی زمین کیلئے تملیک سے
حاصل شدہ رقم لگ سکتی ہے، دلاکل شرعیہ کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں، نوازش ہوگ
حاصل شدہ رقم لگ سکتی ہے، دلاکل شرعیہ کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں، نوازش ہوگ

#### باسمة سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: مسئله مذکوره میں دوچیز ول کولمح ظروری ہے۔
(۱) نفس حیاء مسئلیک کب جائز ہے، اور کس قسم کی ضرورت کیوجہ سے جائز ہوسکتا ہے۔
(۲) حیاء سملیک کر چکنے کے بعد جہاں چاہے وہاں خرج کا جائز ہونا بید دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، دونوں کو الگ الگ سمجھنا چاہئے ، اور دونوں پر چکم بھی الگ الگ لئے گا، امراول کا حکم بیے کہ الیی شد بیضرورت پیش آ جائے کہ اگر حیاء سملیک کر کے رقم حاصل نہ کی جائے تو حرام اور معصیت میں مبتلا ہونے کا سخت خطرہ ہے، یاد بی ضرورت پوری نہ ہونے کی وجہ سے زبردست دینی نقصان ہونے کا خطرہ ہے ، تو حیلہ جونی نفسہ ناجائز ہوجا تا ہے ، اور اس طرح حیلہ سے گناہ بھی نہ ہوگا، اور اگر زبردست دینی نقصان یا حرام اور معصیت میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہیں نے ہوگا، اور اگر زبردست دینی نقصان یا حرام اور اس طرح حیلہ سے گناہ بھی نہ ہوگا، اور اگر زبردست دینی نقصان یا حرام ومعصیت میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کی امداد سے ضرورت

پوری ہوجاتی ہے، توحیلہ ہملیک ہرگز جائز نہیں ہے، اسلئے کہ صدفۂ واجبہ اور رقم چرم قربانی وغیرہ فقراء ہی کاحق ہے، بغیر ضرورت شدیدہ اس کوتلف کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، اور سوالنامہ کی درج شدہ شکل میں تغمیر مساجد اور قبرستان کے اخرا جات میں ایسی شدید ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کی امداد سے باسانی بیضرورت پوری ہوسکتی ہے، نیز تزئین مساجد تو کسی بھی درجہ کی ضرورت میں داخل نہیں ہے، اس کئے حیلۂ تملیک کر کے خرج مساجد تو کسی بھی درجہ کی ضرورت میں داخل نہیں ہے، اس کئے حیلۂ تملیک کر کے خرج کرنے درجہ کی صور درت میں داخل نہیں ہوں گے۔

والاحتيال للهروب عن الحرام والتباعد عن الوقوع في الآثام لابأس به بل هو مندوب إليه و أما الاحتيال لإبطال حق المسلم فإثم وعدوان (قوله) ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل السموصلة إلى إبطال الحق الخ. (عمدة القارى ، كتاب الحيل ، باب شرك الحيل ، داراحياء التراث العربي ٤٢/٨ ١ ، ١ ، ١ ، زكريا ٩/٩ ٢ ، تحت رقم الحديث: ٩٥ ٩ ، الفتاوى التاتار خانية زكريا ١ / ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ ٤ ٨ ٤ ، ١ ٤ ٨ ٤ ، هنديه زكريا قديم ٢ / ٠ ٩ ، حديد ٢ / ٣٩)

امر نانی کا تکم یہ ہے کہ اگر حیلہ تملیک ہو چکا ہے، تو اب وہ رقم صدقہ کے دائرہ سے باہر ہو چکی ہے، اسلئے تعمیر مساجد وغیرہ فدکورہ امور میں خرچ کی جائے توضیح بھی ہوجا ئیگی، لیکن بے موقع حیلہ تملیک کرنے کا گناہ بھی الگ سے ہوگا، تو معلوم ہوا کہ ایسی صورت میں حیلہ تملیک کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور حیلہ شدہ رقم کو امور فدکورہ میں خرچ کرنا بھی صحیح ہوجا تا ہے، اب حیلہ کرنے والے خو دخیر منا ئیں ۔ فقط واللہ سجانہ و تعالی اعلم کتبہ بشیرا حمد قاتمی عفا اللہ عنہ الجواب صحیح : الجواب صحیح نظر میں الکرم الحرام ۱۳۱۳ ہو اللہ سکا منہ دوری غفرلہ (الف فتو کی نمبر : ۲۹۸۸ ۸۲۸) و ارام ۱۳۱۳ الھ

بلاحلاله مطلقهٔ ثلاثه کور کھنے والے سے مسجد میں چندہ لینا

**سے ال**: [۸۱۲۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسّلہ ذیل کے بارے میں : کہ مقصود نا می ایک شخص نے اپنی بیوی فاطمہ کومقبرہ اول درگاہ نئی آبا دی میں تین مرتبہ ایک مجلس میں طلاق دیدی ہے، اور اسکا فتو کی مدرسہ شاہی سے فتاو کی عالمگیری ا/۳۵۲ کے حوالہ سے ۹/۸ روا کو آیا اور مدرسہ جامعہ نعیمیہ سے مذکورہ بالاتح ریہ ٩٧٩/٨ اكودرمختار كےحواله سے فتو كى مل گيا كەطلاق واقع ہوگئى بغير مطالبه مهر وخرچه کا اہل محلّہ اور دوسرے محلّہ کے اشخاص اورلڑ کی نے کہا کہ ۸۸ر ۱۰ر ۱ کو آئینہ عالم میں بھی نکل گیا کہ مقصود حسین نے مذکور ہ بیوی کوطلا ق دیکر گھر سے نکالدیا ہے ، اوروہ اینے بھائی کے گھر چلی گئی ، اورعدت کرنے لگی مقصودحسین نے عدالت کواپنی پریشانی دکھا کر فاطمہ کو پولیس کے ذرایعہ عدالت میں پیش کر کے اپنی بیوی بنا کرا یخ گھر لے آیا اور بیوی فاطمه بھی مقصود کے ساتھ چلی آئی ، اب اہل محلّہ سخت پریشان ہیں ، کہاس حالت میںمقصود ہے کیا واسطہ رکھیں اور اس کا پییہ مسجد میں بطور چند ہ لیس یا نہ لیس اس گناہ سے اہل محلّہ کس طرح سبکدوش ہو سکتے ہیں، قر آن و حدیث کی روشنی میں سب مسلما نوں کوآ گاہ شیجئے ،عین مہر بانی ہوگی ؟

المستفتی: اہل محلّہ مقبرہ اول درگاہ نُی آبادی، عبدالوحید، بقلم خودعاشق حسین ، گھوڑے والے، عبدالغفار، عبدالطیف، عبد الرشید، عبدالوحید، محمر عرفان محمدیا مین مجبوب حسن ، شاہر حسن

بإسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق :مطلقهٔ ثلثه کو بلاحلاله کاپنی پاس رکھناحرام اور زنا کاری ہے اور گلاہ کا بیرہ وعذاب آئی کاسخت خطرہ ہے،علاقہ اور برادری والوں پرلازم ہے کہ اسے سمجھا کرعلیجدہ کردیں اوراگر بازنہ آئے تو باز آنے تک برادری وعلاقہ کے لوگ اس سے بائیکاٹ کرلیں، نکاح، شادی، کھانا پینالین دین مسجد میں چندہ وغیرہ سب معاملات میں مقاطعہ کرلیں ورنہ سب گناہ گار ہوں گے۔

بقوله تعالىٰ: وَلاَ تَو كُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارَ . (هود: ١١٣) وَلاَتَعَاوَنُوا عَلَى الْلِاثُمِ وَالْعَدُوانِ . (المائده: ٢) فقط والله سبحانه وتعالى اللم كتبه بشبيرا حمر قاسمى عفا الله عنه كتبه بشبيرا حمر قاسمى عفا الله عنه مرابر تجالا ول ١٩٠٩ه هـ (الف فتو يُل نمبر ١٢٥ مراكا)

## ہر فردسے بلاامتیاز غریب وامیر جبراً تین کلواناج وصول کرنے کا حکم

سوال: [۸۱۲۲]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے علاقہ کی جتنی بھی مساجد ہیں سب میں فی یونٹ چندہ اکھٹا کیا جاتا ہے، مثلاً کسی کے ۱۸ یچ ہوں تو اس کو ۱۳ کلو فی یونٹ کے حساب سے ۲ رکلو ہر فصل پرانا ج دینا ہوتا ہے، اگر کسی کے ۱۰ رکلو ہر فصل پرانا ج دینا ہوتا ہے، اگر کسی کے ۱۰ ریچ ہوں تو ۲۰ رکلوانا ج دینا ہوتا ہے، خواہ وہ امیر ہویا غریب اوراگر کوئی نہ دے بوجہ غربت یا شکدتی تو اس سے جبر واکراہ کیا جاتا ہے، بصورت دیگر قبرستان میں وفن کرنے نہ دینا اسی طریقہ سے پنچایت فنڈ سے برتن نہ دینا وغیرہ قانون لاگوکر دیا جاتا ہے، اس لئے آپ سے درخواست ہے، کہ براہ کرم مسکلہ کامفصل باحوالہ جواب عنایت فرماکر شکریہ کا موقع عنایت فرماکر شکریہ کا موقع عنایت فرماکر شکریہ کا موقع عنایت فرماکر سکا مواس کا بہترین بدلہ دے گا؟

المستفتى جُمُرنوشاد، تاراپور، بره هاپور، بجنور، بوپي

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق : مسئوله صورت میں جو قانون بنایا گیا ہے، کہ گھر کے ہر ممبر کے لحاظ سے ۱۳ رکلوفی ممبر کے حساب سے اناج وصول کیا جائے گا، تو بیاس وقت درست ہے، جبکہ تنگدست اور غریب کواس سے مستنی رکھا جائے ،غریب آ دمی پر جبر واکراہ کے ساتھا ناج وصول کرنے کے لئے دباؤ ڈالنا شرعاً جائز نہیں ہے، سر مایہ داروں پر لازم ہے، کہ غریبوں کواس سے مستنی کر کے خودیہ بوجھا ٹھا ئیں۔

عن أنس بن مالكُ أن رسول الله عَلَيْكُ قـال لايحل مال امري مسلم إلا بطيب نفسه. (دار قطني ،دارالكتب العلمية ٢٢/٣، رقم: ٢٨٦٢)

عن أبى حرة الرقاشى عن عمه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. (دارقطنى ، البيوع ، دارالكتب العلمية يسروت ٢٨٦٣/رقم: ٢٨٦٣ شعب الإيمان ، باب في قبض اليد عن الأموال المحرمه ، دارالكتب العلمية بيروت ٢٨٧/٤، رقم: ٩٢ ٥٤)

عن عمر و بن يثربي قال: شهدت رسول الله عليه في حجة الوداع بمنى فسمعته يقول: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيئي إلا ما طابت به نفسه. (دار فطني ، البيوع، دار الكتب العلمية يروت ٢ / ٢ ، رقم: ٢ ٨٦٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمر قاسمي عفا الله عنه الجواب يحج: الجواب على عفا الله عنه المجادي الاولى ٢٣٦١ الهوالي ١٣٩١ الهوالي ١٢٠١٩ الهوالي ١٢٠١٩ الهول ١٤٠١٩ الهول ١٢٠١٩ الهول ١٤٠١٩ الهول ١٤٠١٩ الهول ١٢٠١٩ الهول ١٤٠١٤ الهول ١٤٠١٤ الهول ١٤٠١٤ الهول ١٤٠١٤ الهول ١٤٠١٤ الهول ١٢٠١٩ الهول ١٤٠١٤ الهول ١٤٠٤ الهو

# ٢٠ الفصل العشرون: مسجد ميں صدقات كا حكم

## صدقات واجبه کی رقم سے مسجد کاغسل خانہ وغیر ہتم پر کرنا

سوال:[۱۲۳]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے یہاں موضع حسام پورضلع مراد آباد میں ایک جدید مسجد تعمیر ہوئی ہے، اس میں پیسہ کی قلت کی وجہ سے خسل خانہ، پاخانہ، پیشاب گھر اور وضو خانہ کی نالی کچھ پیسہ زکو ۃ وفطرہ کا رکھا ہوا تھا، اس سے بنوادیا اب اس مسکلہ میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ شریعت کی روشنی میں مدل و مفصل جواب عنایت فرما کیں نوازش ہوگی؟

المستفتى: حافظ محريامين، حسام بور، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق بمسجدیاتسی بھی طرح کی تعمیر میں زکو ہیا صدقات واجبہ کی رقم کا صرف کرنا قطعاً جائز نہیں ہے،اسلئے جن لوگوں نے شسل خانہ، پیشاب خانہ وضو خانہ وغیرہ کی تعمیر میں زکو ہ صدقہ فطر کی رقم خرج کی ہے، وہ شرعاً خائن ہیں،ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ مسجد کے فنڈیا اہل محلّہ سے وصول کر کے زکو ہ وفطرہ کی خرج شدہ رقم کو واپس کریں۔

لايجوز أن يبنى بالزكاة المسجد اه . (عالمگيري ، الزكاة ، الباب السابع في المصارف ، زكريا قديم ١٨٨/١ ، حديد ٢٥٠/١)

قال رحمه الله وبناء مسجد أي لايجوز أن يبني بالزكاة المسجد ؛ لأن التمليك فيها شرط ولم يوجد . (تبيين الحقائق، مكتبه امداديه ملتان ١/٠٠١ ، زكريا ٢٠٠/٢)

ويشترط أن يكون الصرف تمليكاً لاإباحة كمامر لايصرف إلى بناء نحو مسجد. (شامى، الزكاة، باب المصرف، زكريا ٢٩١/٣، كراچى

٣٤٤/٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۹ رشوال ۱۹۲۱ه (الف فتو ی نمبر:۲۹۲۴/۳۵)

## روزہ کے فدید کی رقم مسجد یا مدرسہ میں لگا نا

سوال: [۸۱۲۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ بیماری کی وجہ سے روز نے ہیں رکھے مسجد بن رہی ہے، روزوں کا پیسے مسجد میں لگادوں، یا مدرسہ میں کھانے کیلئے دیدوں؟

المستفتى :سيره بيَّكم، رامپور

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: روز ے كافدىيغرىب مىكىن، لوگول كودينالازم ہے، سجد ميں دينا جائز نہيں ہے، اسى طرح مدرسه كى تعمير وغيرہ ميں دينا بھى جائز نہيں ہے، البته مدرسه كے غريب طلباءكودينا جائز ہے۔

وَ عَلَىٰ الَّذِيْنَ يُطِيُقُونَهُ فِدُيَةٌ (أي اعطاء ها) طَعَامُ مِسُكِيْنَ . (سوره بقره

آیت :۱۸۳، رو ح المعانی زکریا ۸۷/۲)

ومصرف الزكواة هو فقير وتحته في الشامية: وهو مصرف أيضا لحصدقة الفطر والكفارة والنذر وغيره ذلك من الصدقات الواجبة . (شامى، كتاب الزكاة، باب المصرف زكريا ٢٨٣/٣، كراچى ٣٩/٢) فقط والله بيجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور بوری غفرله ۴/۸ ۱۳۲۶ه

كتبه بشبيراحمرقاتمى عفاالله عنه مررئج الثاني ۱۴۲۹ه (الف فتو كانمبر ۱۹۵۵ س

### قربانی کی کھال کی قیمت مسجد میں لگانا

سوال:[۸۱۲۵]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عید الاضحٰ کے موقع پرمسلمانان عالم جن جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، ان کی چرم کا صحح مصرف کیا ہے؟ آیا مہجد کی تغمیر میں اس چرم کوفروخت کر کے اس کارو پیدلگایا جاسکتا ہے یانہیں؟ مفصل و مدلل بیان فرمائیں؟

**المستفتى**:انتظار<sup>حسي</sup>ن،كھسياكن*ڈ*ە،رامپور

باسمة سجانه تعالى

ولو باع الجلد أو اللحم بالدراهم أو بمالاينتفع به إلا بعد استهلاكه تصدق بثمنه لأن القربة انتقلت إلى بدله . (هدايه ، كتاب الأضحية اشرفي ٤/٠٥٤) فقط والدسبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱٬۷۲۵ ۱٬۲۲۵ ه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۵رصفر ۱۴۲۹ه (الف فتویل نمبر :۹۴۳۸٫۳۸)

ز كوة ، تيجه، حاليسوين كى رقم مسجد مين لگانا

**سوال**: [۸۱۲۲]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ زکو ۃ کی

فتاویٰ قاسمیه رقم تیجه چالیسویں کی رقم مسجد میں لگ سکتی ہے یانہیں؟

المستفتي: حسر احر، مراد آباد

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: زكوة كى رقم مسجد مين لكًا ناجا تزنبين:

ويشتر ط أن يكون الصرف تمليكاً لا إباحة لايصرف إلىٰ بناء نحو مسجد الخ. (درمختار ، كتاب الـزكاة ، بـاب الـمصـرف ، زكريا ٣ ١ ، ٢ ، كراچي

٢/ ٤٤ ٣، وهكذا في التبيين زكريا ٢ / ١ ١ ، امداديه ملتان ١ / ٠ ٣٠، هنديه زكريا قديم

١/٨٨/١، جديد ١/٠٥٠)

اور تیجہ چالیسوا آن شریعت میں جا ئز ہی نہیں ہے ، لطذ انہ تیجہ وغیر ہ کی اجازت ہے اور نہ ہی اسکی رقم مسجد میں دینے کی ا جازت ہے ، بیرا ہل ہنود کی رسم ہے ، جومسلما نوں میں بھی داخل ہو گئی ہے۔

ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع الخ.

(شامي، الصلاة، باب صلوة الجنازة، مطلب في كراهة الضيافة من الميت ، زكريا ٣ ١٤٨/٣ ،

كراچي ٢٤٠/٢، مرقاة ، بـاب الـمعجزات ، الـفـصل الثالث امداديه ملتان ١ ٢٢٣/١،

الموسوعة الفقهية الكويتية ٦/٥٤) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم كتبه: شبيرا حمرقاسي عفا الله عنه الجوام

احقرمحمه سلمان منصور بورى غفرله

(الف فتو يل نمبر:۳۳ر۹۹۹)

### راسته میں نل لگانے کیلئے دیئے گئے چندہ کو سجد میں لگانا

**سوال**: [۸۱۲۷]: کیافر ماتے <del>ہیں علاء کرام مسکد ذی<u>ل</u> کے بارے میں: کہ ایک مخ</del>ض نے چندہ برائے نل علی الطریق کیا اور اس میں مسلم غیرمسلم سب کا چندہ شامل تھا ، چند دنوں تک نل رہااس کے بعد فروخت کردیا گیا تواس روپیہ کا کیا کیا جائے، کیامسجد میں لگا سکتے ہیں یا

نہیں؟مفصل جواب سےنوازیں کرم ہوگا؟

المستفتى : محمرا برائيم ،اصالت بوره، مراد آباد

بإسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جوچنده عام لوگوں سے ان کے فائدہ کے پیش نظرنل لگانے کیلئے کیا گیا تھا، اب اس فل کے خراب ہوجانے کے بعد فل کو پچ کراس قم سے دوسرانل لگوانے کی کوئی شکل نہ بن سکے اور اہل چندہ موجو ذہیں ہیں، تو مسجد میں لگا سکتے ہیں، اور ان کی موجودگی میں برضاء اہل چندہ مسجد میں لگا سکتے ہیں۔

والشانى أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينت فع به بالكلية بأن لا يحصل منه شئى أصلا أو لا يفى بمؤ نته فهو أيضا جائز عملى الأصح المخ. (شامي، الوقف، مطلب فى استبدال الوقف وشروطه زكريا ٢٠٥٨، ١٩ ١٩، الفقه الإسلامي وأدلته هدى انثر نيشنل ديوبند ١٩/٨، دارالفكر ٢١٥، ١٥ ٧٢٠) فقط والترسيحا نه وتعالى اعلم كتبه شبيرا حمد قاسمي عقا التدعنه الجواب صحيح:

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۸ر بر ۱۹۲۷،

۸ررجب۱۴۱۳ھ (الف فتو کانمبر :۳۵۲۳/۱۳)

#### جبراً چنده وصول کرنا

سوال: [۸۱۲۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہتی کے سردار نے دینی معاملات میں چندہ فکس کرر کھاہے، کہ اتنا چندہ دینا ہی پڑے گا، اور زبردسی چندہ لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، عید قربان کے موقع پرستی کے سرداراور مجبران نے اپنی طبیعت سے چرم قربانی کی رقم فکس کردی ہے، کہ ہر قربانی کر نیوالے کواتنی رقم دین ہوگا، اور نہیں دینے پرستی کی طرف سے زبردست ایکشن بھی ہوگا، اب دریا فت طلب

امریہ ہے کہ ایسا کرنا شرعاً کیسا ہے؟ اور ایسا کرنے والوں پرحکم شرع کیا عائد ہوتا ہے، کیا یظلم ہیں ہے؟ مفصل بیان فرمائیں؟

باسمة سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق جصول واب كغرض عيده ديناباعث اجرو واب كغرض عيده ديناباعث اجرو واب عن اوركس عن زبرد ي ينده وصول كرنايا بقرعيد كموقع پرقرباني كرنيوالي كذمه كوئي متعيند فم لازم كرناييسراس طلم وزيادتي هي جوك شرعاً كسى طرح جائز نهيس هـ قال الله تعالى: الله يعالى: الله يُنفِقُونَ امُو الله مُ يَحْزَنُونَ وَ (سورة البقرة: ٢٧٤) المُحرُهُمُ عِنْدَرَبِّهِمُ وَ لا مَحوف عَلَيْهِمُ وَ لا هُمُ يَحْزَنُونَ وَ (سورة البقرة: ٢٧٤) عن أبى حرة الرقاشي عن عمه قال قال رسول الله عَلَيْهِمُ ألا لا تظلموا، عن أبى حرة الرقاشي عن عمه قال قال رسول الله عَلَيْهِمُ ألا لا تظلموا،

ألا لايحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. (مشكوة شريف/٥٥)، شعب الإيمان للبيهقي، باب في قبض اليدعن الأموال المحرمة، دارالكتب العلمية بيروت ٤٨٧/٤، رقم:

٥٤ ٩٢، السنن الكبرى للبيهقى الغصب، قبيل باب من غصب جارية دارالفكر ٦/٨،٥٠، رقم: ١٧٤٠) فقط واالله المنطق العالم علم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲۷ زی الحجه ۱۴۳۲ ه (الف فتوکی نمبر: ۲۵/۲۹ ۱۰۵)

## تعویذ کی اجرت مسجد میں لگانے کا حکم

سوال: [۱۲۹]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں بذات خود چراغی پرروحانی علاج کرتا ہوں اور مریضوں سے مدیہ بطور کچھ لے لیتا ہوں، اوراس روپیہ کومیں مسجد یامدرسہ میں امدا دبطور دینا چاہتا ہوں ،کیا بیکام جائز ہے یا نا جائز اوراس روپیہ کو میں مسجد یامدرسہ میں بطورا مدا د دے سکتا ہوں یانہیں؟ تشفی بخش جواب

سےنوازیں ممنون ہوں گا؟

المستفتى :مُحمر ہارون ولدامير <sup>حس</sup>ن پيلسه جاگير، قصبةور پور ضلع : بجنور

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: سوالنامه میں جو چراغی کالفظ استعال کیا گیا ہے، اس سے چراغ کے ذریعہ تعویذ گنڈہ کرنامراد ہے؟ اگریہی مراد ہے تواس طرح چراغ اوراس کی روشی کے ذریعہ تعویذ گنڈہ کاعلاج کرناکہیں سے ثابت نہیں ہے، اور جائز طریقہ سے جو تعویذ گنڈہ کاعلاج کیا جا تاہے، اس کا پیسہ سجد میں لگانا جائز ہے۔

والرقى المجهولة والتى بغير العربية ومالا يعرف معناها فهذه مندمومة لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منه أو مكروهة وأماالرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلانهى فيه . (شرح النووى على مسلم، النسخة الهندية ١٩/٢)

إنـما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب ولا يدرى ماهو ولعـله يدخله سحر أوكفر أوغير ذلك ، وأما ماكان من القرآن أوشيئى من الدعوات فلا بأس به . (شامى، كتاب الحظر والإباحة زكريا ٢٣/٩ ، كراچى ٣٦٣/٦)

إن الله تعالى لايقبل إلا الطيب فيكره تلويث بيته بمالا يقبله . (شامى، الصلاة ، باب مايفسد الصلاة ، ومايكره فيها قبيل مطلب في أفضل المساجد زكريا ٣١/٢، كراچى ٢٥٨/١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله ۱۲۳۳/۲۳۳۱ ه

کتبه.:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۳۷ روسیالثانی ۱۴۳۲ه (الف فتوی نمبر ۲۹۰/۳۹ سو۱)

## ا ۲/الفصل الحادى والعشرون:مسجد میں تعلیم حدودمسجد میں بچوں کوتعلیم دینے کی نثری حیثیت

سوال: [۱۵۵]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سجد کی حدود کے اندر مکاتب کی شکل میں چھوٹے بچے اور بچیوں کو تعلیم دینا شریعت کی روسے کیساہے؟ تسلی بخش جواب عنایت فرمائیں؟

المستفتى: محرمشرد، الهآبادي

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التو فیق جمسجد کے اندر مکتب قائم کر کے چھوٹے بچول اور بچیوں کی قرآن کریم اور دین تعلیم کا انتظام کیا جائے ، اوراستاذ کی تخواہ مسجد کے ذمہ داریا مکتب کے ذمہ داریا مکتب کے ذمہ داریا مکتب کے ذمہ داری لیتے ہیں، اور جن بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، ان بچوں سے فرداً فرداً فیس نہیں کی جاتی تو مسجد کے اندراس طرح کے مکتب قائم کر کے تعلیم کا سلسلہ قائم کر نا بلاشبہ جائز و درست ہے، ہاں البتہ بچوں سے فرداً فرداً فیس کیگر کے مسجد میں تعلیم دینے کو بحض فقہاء نے مکر وہ لکھا ہے، اور یہاں ایسانہیں ہے، اس میں فقہاء کی عبارتیں کی دونوں طرح کی عبارتیں گی دونوں طرح کی عبارتیں ہوگئی اور دیگر کتب فقہ میں جو دونوں طرح کی عبارتیں ہیں، اس کا بھی وہی مطلب ہے جو کھا گیا ہے۔

فلا يجوز لأحد مطلقا أن يمنع مؤمنا من عبادة يأتى بها فى المسجد لأن المسجد مابنى إلا لها من صلاة واعتكاف و ذكر شرعى وتعليم علم وتعلمه وقرآة القرآن – حتى لو كان للمدرس موضع من المسجد يدرس فيه. (البحر الرائق، كتاب الصلوة ، باب ما يفسد ومايكره فيها، زكريا ٢/٠٢، كوئله ٢/٢)

وفى الخلاصة: تعليم الصبيان في المسجد لابأس به. (شامي، كتاب الخطر والإباحة، باب الاستبراء وغيره زكريا ٣/٩١، كراچي ٤٢٨/٦، الموسوعة

الفقهية الكويتية٢٠٦/٣٧،خلاصة الفتاوي اشرفيه ٩/١)

جلس معلم أو وراق في المسجد فإن كان يعلم أو يكتب بأجر يكره إلا لضرورة . (شامي، زكريا٩/ ٦١٣، كراچي ٢٨/٦)

معلم الصبيان بأجر لو جلس فيه لضرورة الحر لا بأس به وكذا التعليم إن بأجر كره إلا لضرورة . (بزازيه ، الفصل السادس والعشرون في حكم المسجد جديد ۱/٥٥، وعلى هامش الهندية ٤/٢٨) فقط والدسبجا نه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمرقا مي عفا الله عنه الجواب حيح : الجواب مي عفا الله عنه الجواب مي التعده ١٩٣٥ هـ احتر محمسلمان منصور پورى غفرله والف فتوى نمبر ١١٤ (١٤١١) ١٩ (الف فتوى نمبر ١١٤ ٢٩/٣١)

مسجر میں بچوں کو علیم دینا

سوال: [الااه]: کیافرماتے ہیںعلاء کرام مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ گاؤں میں ایک مسجد ہے اوراس میں امام صاحب گاؤں کے بچوں کو کلام پاک کی تعلیم دیتے ہیں، یہ درست ہے یانہیں؟

المستفتى جمرانصار موضع سهالى بلارى، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التو فنيق: مسجد ميں بچول کوقر آن پاک کی تعلیم دینا درست ہے، جبکہ مسجد کے علاوہ کوئی جگہ نہ ہوالبتہ مسجد کا احتر ام ملحوظ رہے۔ (مستفاد: فآویٰ محمودیہ ۱/۰۰۰، جدیدڈ اجسیل۱۴/۲۰۲)

أما المعلم الذى يعلم الصبيان بأجر إذا جلس فى المسجد يعلم الصبيان بضرورة الحرأ وغيره لايكره. (عالمگيرى، الصلوة، فصل كره غلق باب المسجد زكريا قديم ١١٠/١، جديد ١٦٩/١)

لیکن بچے اتنے چھوٹے ہوں جو یا کی نایا کی کی تمیزنہ کر سکتے ہوں اور یا خانہ بیشا بر نے

كا خطره به وتوالي بچول كومسجد مين بنها كرتعليم نهين و في جائي كهين مسجد ملوث نه به وجائ و عن و اثلة بن الاسقع ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجد كم صبيانكم و مجانينكم ، و شراء كم ، وبيعكم ، و خصو ماتكم الحديث: (سنن ابن ماجه ، باب ما يكره في المساجد ، النسخة الهندية /٤ ٥ ، دارالسلام رقم: ١٥٧٠ ، المعجم الكبير للطبراني ، داراحياء التراث العربي ١٣٢/٨ ، رقم: ٢٦٠١ ، وقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور پورې غفرله

۵۱۲۲۰/۵/۲۵

کتبه:شبیراحمه قاتمی عفاالله عنه ۲۵ رجمادی الاولی ۱۳۲۰ه (الف فتو کی نمبر:۳۲ /۱۷۱۲)

### حيو له بچول كومسجد ميں تعليم دينا

سوال: [۱۵۱۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید جو
کہ ایک مدرسہ میں تنخواہ دار معلم ہے وہ اپنے بچوں کومسجہ میں بیٹھ کر پڑھا تا ہے، کل پچ بھی
مسجہ میں بیٹھتے ہیں، جن میں نابالغ چھوٹے بچے بھی ہیں، جو پاکی ناپاکی کوئہیں جانے
اور مدرسہ میں ان استاذکی متعلقہ درسگاہ بھی ہے، اراکین مدرسہ کے کہنے پر اور اصرار پر بھی وہ
اپنی درسگاہ میں نہیں پڑھاتے ایسی صورت حال میں مفصل ومدل جواب مطلوب ہے،
صورت مسئولہ میں مسجہ میں بیٹھنا کیسا ہے، دوسر ہان استاذکا یہ فعل کیسا ہے؟
المستفتی: احمد سین، رکن مدرسہ عربیہ جامع العلوم شہر المنگر، نینی تال

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بسالله التوفیق: جب چھوٹے بچوں کے پڑھنے کیلئے با قاعدہ درسگاہ موجود ہے، اور ذمہ داران مدرسہ بھی درسگاہ ہی میں پڑھانے کا حکم کرتے ہیں، توالی صورت میں بلاضرورت اور مجبوری ایسے چھوٹے بچوں کومسجد میں پڑھانا اور شورتماشہ کا سبب بننا احترام مسجد کے خلاف امور کامر تکب ہونا ہے جونا جائز اور ممنوع ہے۔ عن واثلة بن الاسقع ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجد كم صبيانكم ، مجانينكم ، وشراء كم ، وبيعكم ، وخصوماتكم الحديث: (سنن ابن ماجه ، باب مايكره في المساجد ، النسخة الهندية /٤ ٥ ، دارالسلام رقم: ٧٥٠ ، المعجم الكبير للطبراني ، داراحياء التراث العربي ١٣٢/٨ ، رقم: ٧٦٠ ، وقط والله سجانه وتعالى اعلم ١٧٣/٢ ، رقم: ٣٦٩ ) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۳۷ر جب ۱۲۱۲ه (الف فتو کی نمبر:۲۷۷۲/۳۸)

### مسجد ميں مكتب قائم كرنا

سوال: [۸۱۷۳]: کیا فرماتے ہیں علاء کر ام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ دیہات کی اکثر مسجدوں میں تھی وقت پراذان اور جماعت سے نماز پابندی سے نہیں ہو پاتی ہے، کیونکہ دیہات کے آ دمی اپنے اپنے کا موں میں مشغول رہتے ہیں تو کیا الیم مسجدوں کے اندر مکاتب قائم کرنا کہ بچوں کی تعلیم بھی ہواور وقت پراذان ونماز بھی ہوتو یہ درست ہے یا نہیں ؟جواب سے نوازیں۔

المستفتي:اسرارالحق، شن تنج، بهار

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: مسجد مین نماز باجماعت پابندی کے ساتھ قائم کی جائے،اس مقصد سے مسجد میں مکتب قائم کرنا جائز ہے،بشر طیکہ مسجد میں ایسے ناسمجھ بچوں کو نہ لا یا جائے، جن کے مسجد میں پیشاب پائخانہ کردینے کا خطرہ ہوا ورمسجد کے آداب واحترام کا پوراا ہتمام رکھا جائے۔ (مستفاد: احسن الفتاوی ۲۵۲/۱)

عن و اثلة بن الاسقع ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ، وشراء كم ، وبيعكم ، وخصوماتكم الحديث: (سنن ابن ماجه ، باب ما يكره في المساجد ، النسخة

الهندية/٤٥، دارالسلام رقم: ٧٥٠)

قوله لا لدرس وذكر لأنه مابني لذلك وإن جاز فيه الخ . (شامي،

الصلوة ، باب مايفسد الصلاة ، وما يكره فيها ، مطلب فيمن سبقت يده إلى مباح زكريا

٢/٣٧/، كراچى ٦٦٣/١) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۲۸/۵/۱۹ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۹۷۸ جهادیالاولی ۱۳۲۸ هه (الف فتو کی نمبر: ۹۳۰۸/۳۸)

### بچول کومسجد میں شخواه کیکر برڈھانا

سوال: [۴ کا۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ بچوں کو مستقل میں قر آن وغیرہ ہڑھانے کیلئے مسجد سے الگ کوئی مستقل جگہتیں ہے، تو السی صورت میں ننجواہ کیکر مسجد میں بچوں کو مکتب قائم کر کے بڑھا نا درست ہے یا نہیں ؟

المستفتى: محربر بان ،مهاراشرى

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: تخواہ دار خص کیلئے مبحد میں بچوں کو کمت قائم کر کے پڑھانا بلا کراہت جائز اور درست ہے جبکہ ان بچوں سے الگ سے کوئی فیس نہ لیتا ہواس سلسلہ میں فقہاء کے دوطرح کے جزئیات دیکھنے میں آئیں گے، بعض وہ جزئیات ہیں ، جن میں بظاہر ممانعت نظر آئیگی ، ان جزئیات کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی دور حکومت میں مفتی ، قاضی اور مدرس کوسرکاری بیت المال سے وظیفے کے طور پر تنخواہیں ملتی تھیں، پھر ایسے مدرسین مسجد میں بیٹھ کرٹیوشن پڑھایا کرتے تھے، جن لڑکوں کومسجد میں بیٹھ کرپڑھایا کرتے تھے، اس طرح مسجد میں بیٹھ کرٹیوشن پڑھانا کرتے تھے، اس طرح مسجد میں بیٹھ کرٹیوشن پڑھانا اور انہیں بچوں سے الگ سے فیس لینا آج بھی مکر وہ اور ممنوع میں بیٹھ کرٹیوشن بڑھانا اور انہیں بچوں سے الگ سے فیس لینا آج بھی مکر وہ اور ممنوع ہیں ، اور دوسری فسم کی جزئیات صاف الفاظ کے ساتھ بلاکراہت جواز کے حق میں ہیں ، ان کا مطلب یہی ہے ، کہ شخواہ دار مدرس ان لڑکوں سے کسی قسم کی فیس نہ لیتا ہو،

یمی مطلب ہے حضرات فقہاء کے دونوں قتم کے جزئیات کالھذامساجدیا مدارس کے تنخواہ دار ملازم کیلئے مسجد میں مکتب پڑھانا بلا کراہت جائز اور درست ہے، جبکہان بچوں سے الگ سے کوئی فیس وغیرہ نہ لیتاہو۔

ويكره أن يخيط في المسجد لأنه أعد للعبادة دون الإكتساب وكذا الوراق والفقية إذا كتب بأجرة أو المعلم إذا علم الصبيان بأجرة . (قاضيخان، كتاب الطهارة، فصل في المسجد زكريا جديد ٤٣/١، وعلى هامش الهندية ١٥٥١)

وتعليم الصبيان فيه بلا أجر وبالأجر يجوز. (بزازيه ، كتاب الكراهية ، الفصل الاول نوع في المسجد زكريا جديد ٢٠١/ ٢ ، وعلى هامش الهنديه ٢٠١/ ٣٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله الرسم ۲۲۷ ادد

کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۱رزیخالاول ۱۴۲۷ه (الف فتو کی نمبر:۸۷۴۹۷

### مسجد میں اجرت لے کر بچوں کو قرآن بڑھانا

سوال: [۱۵۷۵]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد کے اندرتعلیم قرآن کا سلسلہ چند ماہ سے چل رہا ہے، اس کی تفصیل ہیہ ہے۔

(۱) اس کا قیام مسجد کے اندر کیا گیا ہے، باہر کسی اور جگہ بالکل کوئی نظام نہیں ہے۔

(۲) اس کوفر وغ دینے اور سنجالنے کیلئے محلّہ والوں نے ایک متند ومشاق قاری وعالم دین کو بٹھار کھا ہے۔

" (۳) پڑھنے والے طلبہ پر ماہانہ فیس مقرر کردی گئی ہے، اور بیطلبہ بخوشی ا داکرتے ہیں، اور یہی درحقیقت معلم صاحب کی تنخواہ کا واحد ذریعہ ہے، چندہ وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں رکھا گیا ہے، اب ہم آپ سے یہ معلوم کرنا جا ہتے ہیں، کہ کیا یہ نظام شرعی نقطہ نظر سے سے جے جے یانہیں ؟ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ مسجد کے اندر فیس کیکر تعلیم دینا جائز

نہیں ہے، لطذا آپ فیصلہ فرما دیں نیزیہ معلوم کرنا چاہتے ہیں ، کہ اگر کوئی شخص اس عمل میں دخل اندازی کر کے، نظام کو بند کرانا چاہتا ہے، بلاوجہ طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالتا ہے، تو شرعاً اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔مفصل بیان فرمائیں؟

المستفتى: احقر مجموعر فان قاسى، وابل محلّه ضياخيل شلع: شاججها نپور

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبسالله التوفيق: السمسكدك بارے ميں كتب فقه ميں اس بات کی صراحت ہے کہ مسجد میں بلاضرورت درس وتدریس کا کام کرنا مکروہ ہے اور ضرورت کی وجہ ہے مسجد کے اندر درس دینے کی گنجائش ہے، فقہاء نے شدت گرمی کی علت جگہ جگہ کا ہے کے گرمی سے بیخے کیلئے ضرورۃٔ مسجد میں درس دینا بلا کراہت جائز ہے،اس ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کہا گردینی تعلیم اور قر آن کریم کی تعلیم کیلئے کوئی جگہ ہی نہ ہوتو مجبوراً مسجد میں تعلیم دینایہ بھی اہم ترین ایک ضرورت ہے،اور فتاویٰ بزازیہ میں ایک جگہ ا جرت اور فیس لے کر کے درس دینے کومکروہ لکھاہے، اب دونو ںقتم کی عبارات کے درمیان تطبیق اورموافقت کی بہتر شکل یہی معلوم ہو تی ہے، کہ جس طرح بغیرا جرت کے ھبۃً للدمسجد کے اندر درس دینا بلا کراہت جائز ہے،اسی طرح تنخواہ دارمعلم جو براہ راست بچوں سے فیس نہیں لیتے ان کے لئے بھی بچوں کومسجد میں درس دینا بلا کراہت جائز ہے، اور بچوں سے فیس لے کرٹیوشن پڑھا نا مکروہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ ہے، لہذا مٰدکورہ مسلہ میں مناسب شکل بیہ ہے کہ جن بچوں کو پڑھایاجا تا ہے، دوسرے آ دمی ان بچوں سے فیس وصول کرلیں پھر بچوں کو پڑھانے والے معلم کو ہرمہینہ تنخواہ کےطور پر دیا جائے تو کراہت بھی ختم ہوجا ئیگی ،الیں صورت میں فقہا ء کی د ونوں قتم کی عبار توں کے درمیان کا تعارض بھی ختم ہوجا تاہے،اب فقہاء کی عبارات ملاحظہ فرمایئے۔

و تعليم الصبيان فيه بلاأجر و بالأجر يجوز. ( بزازيه ،كتاب الكراهية ،

الفصل الأول نوع في المسجد زكريا جديد ٣/٢٠١، وعلى هامش الهندية ٦/٧٥٣)

معلم الصبيان بأجر لو جلس فيه لضرورة الحر لا بأس به وكذا التعليم إن بأجر كره إلا للضرورة وإن حسبة لا . (بزازيه ،زكرياحديد ١٥٥/٥٥) وعلى هامش الهندية ٢/٤٨)

أما الكاتب ومعلم الصبيان فإن كان بأجر يكره وإن كان حسبة فقيل لا يكره والوجه ماقاله إبن الهمام أنه يكره التعليم إن لم يكن ضرورة ؛ لأن نفس التعليم ومراجعة الأطفال لا يخلوعما يكره في المسجد . (حلبي كبير، اشرفيه / ٦١٢، ٦١٦)

ويكره أن يخيط في المسجد لأنه أعد للعبادة دون الا كتساب كذا الوراق والفقيه إذا كتب بأجرة وأما المعلم إذا علم الصبيان بأجرة وإن فعلوا بغير أجرة فلا بأس به. (خانية ، كتاب الطهارة فصل في المسجد زكريا حديد / ٣٠١، وعلى هامش الهندية / ٥٠، ٣٠)

معلم جلس في المسجد أو ورّاق كتب في المسجد، فإن كان المعلم بعلم بالأجرو الورّاق يكتب لغيره ، يكره لهما إلا أن يقع لهما الضرورة . (تاتار خانية ، زكريا ٢٦/١٨، رقم: ٢٨٤٧)

أما المعلم الذى يعلم الصبيان بأجر إذا جلس فى المسجد يعلم الصبيان لضرورة الحر أو غيره لايكره وفى نسخة الإمام جعل مسئلة المعلم كمسئلة الكاتب. (هندية ، الصلاة ، فصل كره غلق باب المسجد زكريا قديم ١١٠/١ ، جديد ١٦٩/١)

ومعلم الصبيان القرآن كالكاتب إن كان لأجر لا وحسبة لا بأس به . (اعلاء السنن ١٣٣/٥ ، دارالكتب العلمية بيروت ١٧٩/٥ ، الموسوعة الفقهية ٢٠٦/٣ ، فتح القدير كوئته ١/٩٦٣ ، زكريا ٢٥٥/١ ، دارالفكر ٢٢/١ ، خلاصة الفتاوى اشرفيه ٢/١٦، حلبي كبير، مسهيل اكيدهي لاهور/٢١٢ ، حاشية ابن ماجه

/٤٥) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله دار بر ۱۷۳۵ م کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۱ررجبالمرجب ۴۳۵ ه (الف فتوی نمبر:۱۵۹۷/۲۱)

# منجانب مسجد يا مدرسة تنخواه يا فته معلم كيلئے بلافيس مسجد ميں تعليم دينا

سوال: [۲ ا۸۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ ہمارا ادارہ دینیات جو کم بنی سینٹر پر واقع ہے اس کی ماتحتی میں بفضلہ تعالیٰ تقریباً ہیں ہزار مکاتب چل رہے ہیں ، جو کہ امدادی وغیر امدادی مکاتب کا مجموعہ ہیں ، ہماری پوری کوشش بیر ہتی ہے ، کہ ہم ان مکاتب کو خود گفیل بنا ئیں کہ جس مقام پر جومکتب واقع ہے ان کے ذمہ داران خود تعاون کر کے یا بچوں سے فیس وصول کر کے مکاتب چلائیں ، جس سے اساتذہ کی تخواہ اور دیگر ضروریات میں خرج کیا جاوے؟

آپ سے سوال میہ عرض کرنا ہے، کہ اکثر مکا تب مساجد میں چلتے ہیں، کیونکہ مکا تب اور مساجد میں ایک جوڑ ہے اب سوال میہ ہے کہ مساجد میں مکا تب کی تعلیم ہور ہی ہے، اور مکا تب چلانے کیلئے اساتذہ کی تخواہ کیلئے رقم کی ضرورت ہے تو اس ضرورت کو مساجد میں پڑھنے والے طلبہ سے فیس وصول کر کے پوری کرسکتے ہیں، یانہیں ؟ اگر نہیں تو معقول اور مناسب طریقہ تجویز فرمائیں، تا کہ حدود شرع میں رہ کریدکار خیرانجام دیا جا سکے؟

المستفتى ادار درينيات، مبرى

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق بمسجد مين منجانب مسجد يامنجانب المبدسه يامنجانب المجمن يامنجانب المجمن يامنجانب المجمن يامنجانب سينخواه يافته معلم كيلئ طلبه سيفيس لئے بغیر تعلیم دینا بلا كرامت جائز ہے، لیكن جن طلبه و پڑھا ياجا رہا ہے، انہی سے فيس لے كرمسجد ميں درس دينا فقها ء نے مكر و لكھا ہے، اسكئے طلبہ سے فيس ليكرمسا جد ميں مكاتب چلانے سے كريز كرنا چاہئے۔

و لوجلس المعلم في المسجد في المسجد فان كان المعلم يعلم للحسبة فلا بأس به ، وإن كان بالأجرة يكره . (هنديه ، كتاب الكراهية ، الباب الخامس في آداب المسجد .... زكر يا قديم ٥/١ ٣٣، جديده /٣٧)

معلم الصبيان القرآن كالكاتب ، وإن كان لأجر يكره الخ. (فتح القدير زكريا ١/٥٥)، كوئته ٩/١ ، دارالفكر ٤٢٢/١)

يكره الصناعة فيه عن خياطة وكتابة بأجر وتعليم صبيان بأجر الابغيره. (الاشباه والنظائر كراچي ٤/٦٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۸ریخالاول ۱۴۳۳ه (الف فتوی نمبر ۱۰۳۲۳/۳۹)

# بااجرت معلم كامسجد ميں درس دينا

**سسوال**: [۷۱۷]: کیافر ماتے ہیںعلاءکرام مسکدذیل کے بارے میں: کینخواہ دارمدرس کومسجد کےاندر پڑھا نااز روئے شرع کیساہے؟

المستفتى: عارف حسين ،اصالت بوره،مراد آباد

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق : مبجد میں دین تعلیم کا درس دینامثلاً قرآن حدیث فقیسرکا درس دینا مثلاً قرآن حدیث فقیسرکا درس دینا بلاتر د داور بلا کراہت جائز ہے اور جن فقہی جزئیات میں عدم جوازیا کراہت کی بات کھی ہوئی ہے، ان جزئیات کا مدار اس بات پر ہے کہ مبجد کے اندر طلبہ سے فیس لے کرٹیوشن کے طور پر پڑھا ناجائز نہیں ہے، اور جن طلبہ کو پڑھایا جارہا ہے ان سے کچھ لئے بغیر درس دیا جائے ، تو اس کے جواز میں کوئی تر در نہیں ہے، دارالعلوم دیو بند کا آغاز چھتہ مسجد کی تعلیم سے ہوا ہے، اور مرکز نظام الدین بنگلہ والی مسجد میں نقلیمی سلسلہ کے ذریعہ سے مدرسہ کا شف العلوم مرکز نظام الدین قائم ہواہے، مسجد میں نقلیمی سلسلہ کے ذریعہ سے مدرسہ کا شف العلوم مرکز نظام الدین قائم ہواہے،

اس کے بعد وہاں سے تبلیغی دعوت کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے اسی طرح سینکڑوں کی تعدا د میں تاریخی مدارس کی ابتداء مساجد ہی سے ہونا ثابت ہے اور ان مدارس میں طلبہ سے فیس لے کرنہیں پڑھایا جاتا۔

وتعليم الصبيان فيه بلا أجر وبالأجر يجوز. (بزازيه ، كتاب الكراهية، الفصل الاول نوع في المسجد، زكريا حديد٣/١٠٢، وعلى هامش الهندية ٣٥٧/٦)

يجوز الدرس في المسجد وإن كان فيه استعمال اللبود، والبوارى المسبلة لأجل المسجد. (البحرالرائق، كوئنهه/٥٠، زكريا ٥/٥، هنديه زكرياحديده/٧٠، قديم ٥/٠٣)

لأن المساجد مابني إلا لها (للعبادة) من صلوة واعتكاف وذكر شرعى وتعليم علم، وتعلمه وقراءة القرآن. (البحرالرائق، كوئله ٢/٢٣، زكريا ديو بند٢/٠٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله براد لار ۱۷٬۳۳۷ و

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۷۳۲مه ۱لف فتویل نمبر :۱۴۵۲۹۷ه

# مسجد میں اجرت کیکر تعلیم دینا

سوال: [۸۱۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ مدرسہ جامع الہدی میں ایک برئی مسجد ہے جس کی ایک منزل مکمل ہو چکی ہے، اور دوسری منزل کی لغیمر جاری ہے، مہتم مدرسہ کا آئندہ وقت میں مسجد کی دونوں منزلوں یا دوسری منزل میں حفظ قرآن اور عربی غیر مشروع کرنے کا ارادہ ہے، یہ بھی واضح رہے کہ مدرسہ کی عمارت وسطع ہے اور حفظ قرآن اور عربی درجات اس میں جاری ہیں، صاحب احسن الفتا وئی نے لکھا ہے، کہ تخواہ دار مدرس کا مسجد میں پڑھا ناجا ئر نہیں ہے، کیا اس مسکلہ کا مدار شخواہ دار ہونے پرہے، اگرا بیا ہے تو اس زمانہ میں غیر شخواہ دار مدرس کا ملنا ایک مشکل مسکلہ ہے، فتا وئی رجمیہ میں اگرا بیا ہے تو اس زمانہ میں غیر شخواہ دار مدرس کا ملنا ایک مشکل مسکلہ ہے، فتا وئی رجمیہ میں

چھوٹے بچوں کیلئے ناجائز اور بڑے بچوں کیلئے بدرجہ مجبوری بچھ مخصوص وقت کیلئے جائز ہے،
اس طرح فقاوی دارالعلوم میں جائز لکھا ہے، دریافت طلب امریہ ہے کہ کیامسجد کی پہلی منزل
یا دوسری یا تیسری یا دوچھتی میں حفظ قرآن یا عربی درجات لگاسکتے ہیں نیز جواب میں اس
بات کی وضاحت ضروری ہے کیا اس مسئلہ میں شخواہ داراور غیر شخواہ دارکا کوئی فرق ہے، اسی
طرح چھوٹے یا بڑے بچوں کا اور حفظ اور عربی تعلیم کا کوئی فرق ہے؟

المستفتى بمفتى اشرف، جامع الهدى، كهارى

#### باسمة سجانه تعالى

السجمواب وبسالله التوفييق:مسجدكاندراجرت كيكردين كتابول كي تعليم وتدريس كافقهاء كى بعض عبارات سے مروہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔

ويكره أن يخيط في المسجد لأنه أعد للعبادة دون الاكتساب وكذا الوراق والفقيه إذ اكتب بأجرة أو المعلم إذا علم الصبيان بأجرة . (قاضيخان ، كتاب الطهارة ، فصل في المسجد ، زكريا جديد ٢/١٤، وعلى هامش الهندية ٢/٥١)

اور بعض عبارات سے اجرت كيماتھ تعليم وقد رئيس بلاكرابت جائز ہونا ثابت ہوتا ہے۔ و تعليم الصبيان فيه بلا أجرة وبالأجر يجوز . (بزازيه ، الكراهية ، الفصل الأول نوع في المسجد ، زكريا حديد٣/١٠٢ ، وعلى هامش الهندية ٣٥٧/٦)

اب فقہاء کی ان متعارض عبارتوں کے درمیان نظیق اورموا فقت کی صورت یہ ہے کہ جن عبارتوں میں کراہت یا عدم جواز لکھا گیا ہے، بیاس زمانہ کی بات ہے، جس میں مفتی ، قاضی ، فقیہ ، مدرس وغیرہ کو منجانب حکومت نخواہ دی جاتی تھی ، اور پھرا لگ سے اجرت کیکرٹیوشن پڑھا نا مکروہ ہے ، اور بیتم آج بھی ہے، اور جن عبارتوں سے جواز کا شوت ہوتا ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ نخواہ دار مدرس جس مدرسہ کا مدرس ہے اسی مدرسہ کے طلباء کومسجد کے اندر درس دیدے تو بیر بلا کراہت جائز ہے، اسلئے کہاس مدرس کومنجانب

مدرسہ ننخو اہ ملتی ہے اور جن طلباء کو پڑھا یا جاتا ہے، ان کی طرف سے الگ سے کوئی اجرت نہیں ملتی ہے، اسلئے مدارس کے مدرسین کیلئے مدارس کے طلباء کومسجد کے اندر درس دینا بلا کراہت و بلاتر ددجائز ہے۔ فقط ولٹد سبحانہ وتعالی اعلم

کتبه :شبیراحم**ر قاسمی عفاالل**ّدعنه ۲۸ رشوال ۱۲۵ه (الف فتو کی نمبر : ۸۲۷ ۷/۵

## مسجد میں اجرت کیکر پڑھانا

سوال: [۹۷۱۸]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سجد میں تدریسی خدمت انجام دینا کیساہے؟ اوراس کی اجرت کا کیا تھم ہے؟

المستفتى: ساجدانور، سيتامرُهي

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کے اندر تخواہ دار ملازم کیلئے ہوشیار بچول کودینی تعلیم کا درس دینا بلا کراہت جائز ہے، جبیبا کہ فقاو کی بزازید کی عبارت سے واضح ہوتا ہے، ملاحظہ ہو۔

وتعلیم الصبیان فیه بلا أجر و بالأجریجوز . (فتاوی بزازیه ، کتاب الکراهیة ، الفصل الاول نوع فی المسجد ، زکریا جدید۳/۲ ، وعلی هامش الهندیة ۳۰۷۳)

اورفقه کی بعض دوسرے جزئیات سے بیات سمجھ میں آتی ہے ، که اجرت کیرمسجد میں درس دینا ممنوع اور مکروہ ہے ، ان عبارات اور جزئیات کا مطلب بیہ ہے کہ سجد میں بیٹھ کر ٹیوشن پڑھایا جائے ، کہ جن طلباء کو پڑھایا جائے ان طلباء سے فیس کی جائے ، اور حکومت شوش پڑھایا جائے ، کہ جن طلباء کو پڑھایا جائے ان طلباء سے فیس کی جائے ، اور حکومت اسلامی کے شروع دور میں منجا نب حکومت مدرس قاضی مفتی کیلئے تخوا ہیں مقرر تھیں ، اور شخواہ ہونے کے ساتھ الگ سے اجرت کیکر مسجد میں درس دینے کو مکروہ اور ممنوع قرار دیا گیا تھا ، لیخذ ااگر منجا نب حکومت نخواہ پانے والا مدرس مسجد میں درس دینے کو مکروہ اور ممنوع قرار دیا گیا تھا ، درس دیتا ہے ، اور طلباء سے الگ سے فیس اور اجرت نہیں لیتا ہے ، بلکہ منجا نب حکومت درس دیتا ہے ، اور طلباء سے الگ سے فیس اور اجرت نہیں لیتا ہے ، بلکہ منجا نب حکومت

یا منجانب مدرسہ جو تخواہ ملتی ہے، اسی پراکتفاء کرتا ہے، توالیسی صورت میں مسجد میں ہیں تھکر دینی تعلیم دینی تعلیم دلانا بلا کراہت جائز اور درست ہے، فقہ کی دونوں قسموں کی عبارتوں کا مطلب یہی ہے، اس سے دونوں کے درمیان مطابقت اور موافقت ہوجاتی ہے۔فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

وجاق ہے۔قفط واللہ بچانہ وہ الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲ررئیج الثانی ۱۳۲۴ھ (الف فتو کی نمبر:۲ ۸۰۱۳٫۳۳)

# تنخواه دار مدرس كامسجد ميں تعليم دينا

سوال: [۱۸۱۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ کیا تنخواہ دار مدرس مسجد میں تعلیم و تدریس کا کام انجام دے سکتا ہے،اگر دے سکتا ہے،تو اس عبارت کا کیا مطلب ہوگا ،جس میں بعض فقہا ءکرام نے مساجد میں تعلیم بالا جرکونا جائز ککھا ہے،قر آن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں؟

المستفتى: بنده مُحرشيق قاسمى ، خادم التدريس:

مدرسہ بیت العلوم ،سرائے میر ،اعظم گڑھ، یو پی

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق : اس بارے میں فقہاء کی دوسم کی عبارتیں موجود ہیں، (۱) وہ عبارات جن میں اس بات کی وضاحت ہے، کہ اجرت کیکر مسجد میں درس دینا جائز نہیں ہے، اور بلاا جرت کے درس دینا جائز ہے، نیز اس کی بھی فقہاء نے وضاحت کی ہے، کہ اسے چھوٹے بچول کی تعلیم مسجد میں نہیں ہونی چاہئے، جن سے پائخانہ و پیشاب کا خطرہ ہے، اس طرح مجنون پاگل کو مسجد میں داخل کرنے سے گریز کرنے کی وضاحت کی ہے تا کہ مسجد کا احترام باقی رہے، اور قرآن وحدیث او رفقہ کی تعلیم احترام مسجد کیخلاف نہیں ہے، عبیا کہ بح کی اس عبارت سے واضح ہوتا ہے۔

وكمذا التأديب فيمه أي لايجوز التأديب فيه إذا كان بأجر وينبغي أن

يجوز بغير أجروأ ما الصبيان فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم . (البحر الرائق، كتاب الوقف ، فصل في أحكام المسجد كوئنه ٥٠/٥ ; زكريا ٥٩/٥)

(۲) دوسری قتم کی عبارات وہ ہیں، جن میں مطلقاً اس بات کی صراحت موجود ہے، کہ اجرت اور بلاا جرت دونوں صورتوں میں مسجد میں درس دینا جائز ہے، بشرطیکہ احتر ام مسجد کا خیال رکھا جائے، جبیبا کہ حسب ذیل عبارات سے واضح ہے۔

لايـجعل شيئى من الطريق مسجداً ولا شيئى من المسجدطريقا للعامة وتعليم الصبيان فيه بلا أجر وبالأجر يجوز . (بزازيه على هامش الهنديه ٢٠١/٦، حديد ٢٠١/٣)

اب دونوں فتم کی عبارتو ں کے درمیان تطبیق اورموفقت کی شکل یہی ہے کہ حضرات فقہاء کے زمانہ میں قاضی مفتی اور مدرس کے وظا ئف منجانب حکومت مقرر ہوا کرتے تھے، پھر مسجد کے اندر بچوں سے الگ اجرت لیکرٹیوش کے طور پر جولوگ درس دیا کرتے تھے، تو ان کے لئے پیمسکلہ کھھدیا کہانہی بچوں ہے اجرت لے کرٹیوشن کے طوریریڑھاناممنوع ہے، آج بھی یہی حکم ہے، کہ کوئی عالم با تنخواہ ہویا بے ننخواہ مسجد میں بیٹھ کرٹیوشن پڑھائے گا تو اسکی اجازت نہیں ہوگی، حبیبا کہ فقہاء کی ان عبارات سے معلوم ہوتا ہے، جن میں اجرت کیکرمسجد میں تعلیم دینے کی ممانعت ہے، لیکن اگر کوئی عالم کسی مدرسہ کا باتنخواہ مدرس ہے، اور اس مدرسہ کےطلبہ کومسجد میں درس دیتا ہے، اورمنجانب مدرسہ جوتنخواہ ملتی ہے،اسکے علاوہ طلبہ سے الگ سے پڑھانے کی اجرت نہیں لیتاہے ،تو بلاشبہ جائزو درست ہے،اسی وجہ سے فقہاء نے ساتھ میں اس طرح کی عبارات بھی وضاحت کیسا تھ<sup>اتھ</sup>ی ہیں ، کہا گر بغیرا جرت مسجد میں پڑھا تاہے تو جائز ہے یعنی ان بچوں سے کوئی اجرت نہیں لی جاتی ہے، جن کومسجد میں پڑھایا جاتا ہے،اور صدیوں سے اکا ہرومشائخ نے مسجد میں جو درس دیاہے، یامسجد سے جودرس حاصل کیا ہے وہ اسی طریقہ سے تھا اور آج بھی بہت سے بڑے بڑے مدارس میں

یمی سلسلہ جاری ہے، کہ مدارس کے باتخواہ مدرسین مسجد کے اندر منجانب مدرسہ درس دیا کرتے ہیں، مگر بچوں سے کچھنہیں لیتے ، تو حاصل یہ نکلا کہ مسجد میں اجرت لیکرٹیوشن پڑھانا جائز نہیں ہے، اور بچوں سے اجرت لئے بغیر تنخواہ داریا بے تنخواہ علماء کیلئے احتر ام مسجد کا خیال رکھتے ہوئے ، درس دینا بلا تر د د جائز ہے، جیسا کہ بزازیہ کی عبارت اوپر گذر چکی ہے، اور ذیل کی اس طرح کی عبارات سے بھی یہی واضح ہوتا ہے۔

فلايجوز لأحد مطلقاً أن يمنع مؤ منا من عبادة يأتى بها فى المسجد لأن المسجد مابنى إلا لها من صلاة واعتكاف وذكر شرعى وتعليم علم وتعلمه وقراءة قرآن الخ. (البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة، ومايكره فيها زكريا ٢/٠٢، كو تُنه ٢/٢٣)

يجوز الدرس في المسجد وإن كان فيه استعمال اللبود و البوارى المسبلة لأجل المسجد. (البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، كوئته ٥/٠٥٠، زكرياه / ٢٥، هنديه زكرياقديم ٥/٠٣٠، حديد ٥/٣٠) فقط والله سبحان وتعالى اعلم كتبه: شميرا حمرقا عمى عفا الله عنه الجواب حيح: مارجمادى الاولى ٢٩٠٩ اله احترام مسلمان منصور پورى غفرله (الف فتو كانم بر: ٣٢٩ ١٩٥) (الف فتو كانم بر: ٣٢٩ ١٩٥)

# مسجد میں اجرت لے کرتعلیم دینے کا حکم

سوال: [۱۸۱۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ بندہ ناچیزا کی فتو کی کا طالب ہے، جو مندرجہ ذیل عبارتوں میں درج ہے، ایک مسجد ہے جس میں اہل محلّہ کے بچے بحثیت مدرسہ وقت مقررہ کے مطابق حصول علم دین کیلئے بھی آتے ہیں، جن کو مسجد منز اکے امام صاحب تعلیم دیتے ہیں، اوران کی فیس مسجد کے متولی صاحب کے پاس جمع ہوتی ہے، اوراہل محلّہ کے چندا فرادا یہ بھی ہیں جو اپنے اپنے بچوں کو خصوصی تعلیم کے جمع ہوتی ہے، اوراہل محلّہ کے چندا فرادا یہ بھی ہیں جو اپنے اپنے بچوں کو خصوصی تعلیم کے

لئے اوراسکولی بچے وقت پرمدرسہ نہ پہونچ پانے کی بناء پر بغیر وقت مدرسہ دریں مسجد روا نہ کرتے ہیں، اور امام صاحب مسجد ہذا میں بٹھا کرتعلیم دیتے ہیں، اوران کے بیچھے لگائے ہوئے وقت کا اجر (فیس) بھی لیتے ہیں، تو کیا امام صاحب کیلئے یہ جائز ہے کہ مسجد میں بیٹھا کر درس دینے کے بعد اپنے بتائے ہوئے وقت کا اجر (فیس) لیں؟

**ال**مستفتى <sup>بثمس الحق ، انصارى</sup>

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق المسجدكاندراجرت ليكرتعليم وتدريس كجواز وعدم جواز سي متعلق دونول قول فقهاء سي منقول بين، مگررا حج قول يهى ہے كه بلاكرا مت جائز ہے ، جبكہ بچول كے مسجد ميں بيشاب ويا خانه كا خطره نه ہو۔

وتعليم الصبيان فيه بلا أجر وبالأجر يجوز. (بزازيه ، كتاب الكراهية، الفصل الاول نوع في المسجد، زكريا جديد ٢٠١/٣، وعلى هامش الهندية ٢٠١/٣) فقط والترسيحانه وتعالى اعلم

کتبه: شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه الجواب صحیح: ۲۱رجهادی الاولی ۱۹۱۹ اهد احتراضی احترامی الاولی ۱۹۱۹ اهد (الف فتو کانمبر ۳۳۰ ۷ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۱۳ ۱ م

# معلم مدرسه کامسجد میں درس وند ریس کا حکم

سوال: [ ۱۸۱۲]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ(۱)
ایک معلم جو مدرسہ میں درس و تدریس کا کا م انجام دے رہاہے، اور مدرسہ میں درسگاہ بھی موجود ہے، جس میں درس کا کام انجام نہیں دیتا، بلکہ روزانہ مسجد میں پڑھا تا ہے اور یہی مشغلہ ہے جبکہ نخواہ مدرسہ سے لیتا ہے، تو کیا الیمی صورت میں وہ معلم مسجد میں درس دے سکتا ہے، یا نہیں، از روئے شرع شفی بخش جو اب مطلوب ہے؟

(٢) دوسرا مسئلة ورطلب بير ہے كه اگر مدرسه كى تمينى اس معلم كومسجد ميں پڑھانے كى

اجازت دیتی ہے،تو کیاوہ پڑھاسکتا ہے، یانہیں؟اگراجازت نہ دی گئی توالیی صورت میں کیا جواز ہوگا،قر آن وحدیث کے زیراثر جواب دیں؟

المستفتى:احرعلى،آسامى

باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: (۱-۲) مسجد کے اندراجرت کیکردنی کتابول کی تعلیم وقد ریس کے بارے میں فقہاء کی بعض عبارات سے مکروہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔

ويكره أن يخيط في المسجد لأنه أعد للعبادة دون الاكتساب ، وكذا الموراق ، والفقيه إذا كتب بأجرة أو المعلم إذا علم الصبيان بأجرة . (قاضيخان،

كتاب الطهارة ، فصل في المسجد ،زكريا جديد١ /٣٤، وعلى هامش الهندية ١ /٦٥)

، اور بعض عبارات سے اجرت کے ساتھ تعلیم ویڈریس کا بلا کراہت جائز ہونا

ثابت ہوتا ہے۔

وتعلیم الصبیان فیه بلا أجر وبالأجر یجوز . (فتاوی بزازیه ، کتاب الکراهیة ، الفصل الاول نوع فی المسجد ، زکریا جدید ۲۰۱۷ ، وعلی هامش الهندیة ۲۰۵۷) اب فقهاء کی ان متعارض عبارتول کے درمیان طبق اورموافقت کی صورت بیہ کہ جن عبارتول میں کرا بہت یاعدم جواز لکھا گیا ہے ، بیاس زمانہ کی بات ہے ، جسمیں مفتی ، قاضی ،فقیہ ، مدرس وغیرہ کومنجا نب حکومت نخواہ دی جاتی تھی ،اور پھرالگ سے اجرت کے کرمسجد میں تعلیم دیا کرتے تھے یعنی مسجد کے اندر تخواہ دار ملازم کے لیے الگ سے اجرت لے کرٹیوشن پڑھانا مکروہ تھا ،اور بہ تکم آج بھی ہے ،اور جن عبارتول سے جواز کا شوت ہوتا ہے ،ان کا مطلب بیہ ہے کہ تخواہ دار مدرس جس مدرسہ کامدرس ہے اسی مدرسہ کے طلباء کو مسجد کے اندر درس دید ہوتا ہے ،ان کی طرف سے الگ سے کوئی اجرت نہیں ملتی ہے ، اور جن طلباء کو پڑھایا جاتا ہے ،ان کی طرف سے الگ سے کوئی اجرت نہیں ملتی ہے ، اسلئے مدارس کے مدرسین کیلئے مدارس کے طلباء کومبحد کے اندر درس دینابلا کرا ہت و بلا تر دو اسلئے مدارس کے مدرسین کیلئے مدارس کے طلباء کومبحد کے اندر درس دینابلا کرا ہت و بلا تر دو اسلئے مدارس کے مدرسین کیلئے مدارس کے طلباء کومبحد کے اندر درس دینابلا کرا ہت و بلا تر دو اسلئے مدارس کے مدرسین کیلئے مدارس کے طلباء کومبحد کے اندر درس دینابلا کرا ہت و بلاتر دو اسلئے مدارس کے مدرسین کیلئے مدارس کے طلباء کومبحد کے اندر درس دینابلا کرا ہت و بلاتر دو

جائز ہے۔فقط ولٹدسجا نہوتعالی اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه الجواب صحیح: کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه کتبه با ۱۳۲۰/۲۲۳ ه (الف فتوی نمبر: ۹۲۷۵/۳۲۲) ۲۲۲ (الف فتوی نمبر: ۹۲۷۵/۳۲۲)

۲۲/ الفصل الثانی والعشر ون :مسجد کے مائک سے اعلان

### مسجد کے مائک سے اعلانات کرنا

سوال: [ساما]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے یہاں مسجد میں عام چندہ سے تقریباً ہیں سال پہلے لاؤ ڈائیلیکر (مائک) جو کہ مسجد سے متصل جامع مسجد کے جمرہ میں رکھا ہوا ہے، اسمیں اذان کے علاوہ ہرفتم کے اعلانات ہوتے ہیں، مثلاً خریدو فروخت کی چیز کے گم ہوجانے ہرفتم کے میلے نماز جنازہ، تیجہ، دسوال، جیالیسوال، جیالیسوال میلاد کا مسجد یا مدرسہ کیلئے کو کی شخص چندہ دے اسکا اور اسی طرح چوٹی سہراختنہ وغیرہ کا اور جو بھی آمدنی اعلان کے ذریعہ ہوتی ہے، وہ مسجد میں گئی ہے، یہ ماعلانات مسجد کے مائک سے کیسے ہیں؟

المستفتى جمرابصار،امام جامع مسجد،حسن پور،ج پي نگر

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهيق : مسجدك مائك سے مسجدك اندر جمله اعلانات جائز نہيں، ہاں البتہ مائك مسجدسے باہر ہوتواجرت كيكر اسكى گنجائش ہے۔

وإذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى امام المسجد أو إلى مؤذن المسجد فليس له ذلك إلا إن كان الواقف شرط ذلك . (هنديه ، الوقف الباب الحادى عشر في المسجد، الفصل الثاني في الوقف على المسجد الخ ، زكرياقديم ٢٣/٢ ، حديد٢ / ٢٣ ؟ ، المحيط البرهاني، المجلس العلمي بيروت ٩ / ٢٣ ١ ، رقم:

١١٣٨١، تاتار خانية ، زكريا ٨/٥٧٨، رقم: ١٥٥٥) فقط والتدسيحا ندوتعالى اعلم الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ۳۲/۲/۲۲ ال

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللهءنه ۲۳ رصفر۲۲۲ اه (الف فتوی نمبر: ۳۵ را ۷۰۷)

### مسجد کے لاؤ ڈاسپیکر سےاعلان کرنا

**سے ال**: [۸۱۸ میل فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ ہما رے گا وُں میں ایک مسجد ہے ،اوراس میں اذان لاؤڈ اسپیکر سے ہوتی ہے ،اورلا وُڈ اسپیکر حجرہ کے اندر رکھا ہواہے ، اور حجرہ مسجد سے ملا ہوا ہے ،البتہ حجرہ خارج مسجد ہے ، تو کیا آسمیس کوئی د نیاوی اعلان کر سکتے ہیں، مثلاً راثن کارڈ والا اعلان لگوائے ، کہ تیل چینی لےلو یا جو دوائی بچوں کو پولیووالی سرکار کی طرف سے پلائی جاتی ہے،وہلوگ اعلان لگواتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور کوئی آ دمی کوئی چیز فروخت کر نیوالا گاؤں کے ا ندر جا تاہے جیسے ریڈی اور کیڑا جو تے وغیرہ اور اس اعلان کی اجرت مسجد کو دیتا ہے ، تو کیااس طرح اعلان حجره میں کرسکتے ہیں؟

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الطرح اجرت اوركرابيد يكرمسجد كالأو دُاسپيكر سے اعلان کرنا جائز ہے، بلاا جرت جائز نہیں ہے۔

ثم السراج والبساط كذلك إلىٰ آخر المصالح ،هذا إذا لم يكن معيناً ، فإن كان الوقف معينا على شيئي يصرف إليه بعد عمارة البناء . (شامي، كتاب الوقف ، مطلب يبدأ بعد العمارة بما هو اقرب إليها كراچي ٣٦٧/٤، زكريا ٦/ ٠٦ ه) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقر محمد سلمان منصور بورى غفرله کا/۱۰۱۱/۲۰۱۱<u>ه</u>

كتبه بشبيراحمه قاسمي عفااللهءنه ےا رشوال ۴۲<sup>۴</sup> اھ (الف فتوي نمبر:۲۳۳۰ ۱۳۳۰)

### مسجدکے ما تک سے مختلف اعلان کرنا

سوال: [۱۸۱۸]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سجد کے لاؤڈ اسپیکر سے عام طور پراس طرح اعلانات کئے جاتے ہیں،(۱) جیسے ایک ضروری اعلان سن کیجئے ط بعد نماز .......فلال شخص کے مکان پر ایک زنانہ اجتماع ہے ، سبجی مستورات سے گذارش ہے کہ .....وغیرہ؟

(۲) ایک ضروری اعلان سن کیجئے فلاں بن فلاں کا انتقال ہوگیا ہے،مرحوم کی نماز

(۳) ایک ضروری اعلان سن لیجئے فلاں شخص کا جنازہ ان کے گھریر آ گیا ہے، جن صاحب کوصورت دیکھنی ہووہ آ کرد مکیم لیں؟

(۴) گمشده بیچیاکسی چیز کی گمشدگی کا علان ......وغیره؟

كياايسے اعلانات كيلئے مسجد كلاؤلا استعال كياجا سكتا ہے؟

المستفتي: طاهرنواز ولدسبط<sup>حس</sup>ن، محلّه: اصالت پوره ضلع: مراد آباد

#### باسمة سجانه تعالى

البحواب و بسالله التوفیق بمسجد کا ما تک مسجد کی ضروریات کے علاوہ دیگر کاموں میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، سوالنامہ میں جن امور کے اعلان کا ذکر کیا گیا ہے، وہ اس شرط کے ساتھ جائز ہیں، کہ مسجد کی طرف سے اعلانات کی فیس متعین کردی جائے، اور فیس ا داکر کے اعلان کرنے کی گنجائش ہے، البتہ سوالنامہ میں کچھ چیزیں ایسی بھی ذکر کی گئیں ہیں، جن کا اعلان نامناسب ہے مثلاً میت کی صورت دیکھنے کا اعلان ۔ (مستفاد بمحودیہ جدید ڈانجیل ۱۵/ ۳۸، قاولی رحیمیہ جدید، زکریا ۱۳/۱۱)

ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح ، هذا إذا لم يكن

معيناً، فإن كان الوقف معينا على شيئى يصرف إليه بعد عمارة البناء. (شامى، كتاب الوقف، مطلب يبدأ بعد العمارة بما هو اقرب إليها كراچى ٢٦٧/٤، زكريا ٢/٠٥٥) وإذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى امام المسجد أو إلى مؤذن السمسجد فليس له ذلك إلا إذا كان الواقف شرط ذلك. (تاتار خانية زكريا ١٨٥٨، رقم: ١٥٥٥، المحيط البرهاني، المحلس العلمي بيروت ١٨٧٨، رقم:

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲ بر ۱۲۳ بر ۱۳۳۱ ه

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲ررئیچالاول ۱۳۴۱ه (الف فتو کانمبر :۳۸ (۹۹۲۹)

# مسجد کے لاؤڈ الپیکر سے مختلف قسم کے اعلان کا حکم

سوال: [۸۱۸]: کیافر ماتے ہیں علماءکرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ(۱) عام طور پر مساجد کے لاؤڈ اسپیکر وں سے بلاتکلف ہرسم کے اعلا نات کئے جاتے ہیں ،خصوصاً دیہات اورقصبات کی مساجد کے لاؤڈ اسپیکر وں سے تو بہت ہی معمولی معمولی چیزوں کے اعلا نات بڑے ہی مصحکہ خیز انداز میں کئے جاتے ہیں ،اس سم کے علانات مساجد اور مساجد کے لاؤڈ اسپیکر سے کرناازروئے شرع کیسا ہے، درست ہے یانہیں؟

(۲) مسجد میں اپنے لئے سوال کرنا پاکسی دینی کا م کیلئے چندہ کا اعلان کرنا اسی طرح مساجد کے لاؤڈ اسپیکروں مساجد کے لاؤڈ اسپیکر کواس کا م کیلئے استعمال کرنا، مساجد میں پامساجد کے لاؤڈ اسپیکر کے وقت سے گمشدہ چیزوں کے اعلانات کرنا اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں سحری کے وقت مساجد کے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ وقت کا اعلان کرنا یا تلاوت نعت وغیرہ پڑھنا یا ان کی کیسٹ چلا نادرست ہے، یا نہیں؟

المستفتي:عبدالسار، ٹانڈہ رامپور

الجواب وبالله التوفيق: (١) اگرلاؤ دُلسِيكرمسجدك چنده اوراسكي آمدني سے خرید کر لگایا گیاہے، تو اس کو اذان ونماز کے علاوہ کسی اور کام میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ہاں البتۃا گراعلانات کی اجرت مسجد کوملتی ہو ،تو اجرت دیکراعلان کی گنجائش ہے۔( مستفاد ، فراویٰ رحيمية قديم ٩/ ٢٨٨، جديدزكريا٩/١٨٣، فقادي محموديه قديم ٢/١٦٠، جديدة الجيل ١٥/ ٣٧)

المسجد المحتاج إلى النفقة تؤجر قطعة منه بقدر ماينفق عليه.

(تقریرات رافعی مع الشامی، کراچی ۲۰۸۶; کریا ۲/۸۰)

اوراس میں میچھی شرط ہے، کہ لا و ڈاسپیکر مسجد کی حدود سے باہر کمر ہ و غیرہ میں رکھا ہوا ہو، اورا گراندورن مسجد ہوتو اجرت کیکر بھی اعلان کی گنجائش نہیں ہے ۔(مسائل امامہے/ ۳۷۵)

فإن المساجد لم تبن لهذا دليل على كراهة كل فعل لم تبن المساجد له فيه . (اعلاء السنن ، دارالكتب العلمية بيروت ٥/٥١٠)

لم تبن (المساجد) لهذا أي لنشر الضالة ونحوه بل لذكر الله تعالى ا وتلاوة القرآن والوعظ. (مرقاة باب المساحد ، امداديه ملتان ١٩٩/٢)

(۲) عام حالات میں اپنی ذات کیلئے پاکسی دینی کام کیلئے مسجد میں سوال کر ناممنوع ہے ،اور اس کا لا ؤڈ اسپیکر استعال کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس ہے مسجد میں شور وغل ہوگا،نماز یوں کوخلل اورمسجد کی بےحرمتی ہوگی ،البتہ اگریسی خاص حالت میں امدا د اور تعاون کی ضرورت پیش آئے ، اورمسجد میں شور شرابے کااندیشہ نہ ہو نیز نمازیوں کو بھی کوئی خلل واقع نہ ہوتو اسکی گنجائش ہے۔

والمختار أن السائل إن كان لايمر بين يدى المصلى ولا يتخطى الرقاب ولا يسأل إلحافاً بل لأمر لابد منه فلا بأس بالسوال والإعطاء . (شامي، باب الجهة مطلب في الصدقة على السوال المسجد كراچي ۲/۶۲، زکریا ۲/۲۶)

مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے صرف سحری کے وقت کا اعلان کرنا جائز ہے،ا سکے علاوہ

### گمشدہ چیز وں کاعلان، نعت خوانی تلاوت یا اسکی کیسٹ وغیرہ لگانا سب مکروہ ہے۔

وتصان عن البيع والشراء وانشاد الأشعار وإقامة الحدود ونشدان الضالة . (حلبي، فصل في أحكام المسجد اشرفيه ديوبند/٢١٠)

لايقرأ جهراً عند المشتغلين بالاعمال . (هنديه ، كتاب الكراهية ،

الباب الرابع زكريا قديم ٣١٦/٥، حديده ٣٦٥/٥، معارف القرآن ١٦٤/٤) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۰۴ ۱۳۱۶ه

کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۹رجها دی الثانیه ۱۳۱۹ه (الف فتو کی نمبر :۵۸۲/۳۲)

### مسجد کے مائک سے بالعوض اعلان کرنا

سوال: [۱۸۱۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ مسجد
کے مائک سے دنیاوی اعلان ہوتا ہے، مثلاً سبزی کپڑا گنا ودیگر چیز وں کی فروختگی کا تو کیا
اس طرح اعلان جائز ہے، اور اس اعلان کے عوض جو پیسے ملتے ہیں، ان کو مسجد کی تعمیر
ودیگر اخراجات میں لگانا کیسا ہے؟ اور اگر مائک مسجد میں نہیں بلکہ دوسری جگہ پر ہے، مثلاً
مائک مسجد کے کمرہ میں ہے، اور اس کا ہارن مسجد کی چہار دیواری کے اندریااس کے باہر
ہے، تو کیا اس طرح سے جواعلان کیا جاتا ہے، کیسا ہے، اور اس اعلان کا پیسہ مسجد کے
اخراجات میں لگانا درست ہے یانہیں؟ شریعت کی روشنی میں اس کی وضاحت فرماکر
شکر بیکا موقع عنایت فرمائیں؟

المستفتى: څمرياسين، چمپارنی، گرام مغلپور، راجو پور، ضلع: بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسجدكما تك سددنياوى اعلانات نهيس كرني

چاہئیں اسلئے کہ ما تک مسجد میں افران وغیرہ وینی کام کیلئے لگایا جاتا ہے، اعلانات کیلئے نہیں۔ شرط الواقف کنص الشارع الخد. (درمختار مع الشامی، کتاب الوقف، مطلب فی قولهم شرط الواقف کنص الشارع، کراچی ٤٣٣/٤، زکریا ٦٤٩٦) اور ما تک سے اعلان کے عض اگر پیسے مل چکے ہیں تو مسجد کی تعمیر ودیگر اخراجات میں

الگانادرست ب، آئنده احتراز کیاجائے۔
الفاسد من العقود ماکان مشروعاً بأصله دون وصفه ..... وحکم
الأول وهو الفاسد وجوب أجر المثل بالاستعمال. (درمختار مع الشامی ، کتاب
الإجارة، باب الإجارة الفاسدة کراچی ۲/ه ٤، زکریا ۹/ ۲۲) فقط والله سیحانه و تعالی اعلم
کتید: شیراحم قاسی عفاالله عنه
الجواب صحح:

الجواب صحح:

الجواب صحح:

الجواب صحح:

الجواب صحح:

الجواب صحح:

الترم مسلمان منصور پوری غفرله
الشان تو کی نمبر ۱۳۲۰/۱۱۱۲)

# مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کر کے اجرت لینا

سوال: [۸۱۸۸]: کیافرماتے ہیں علماءکرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سجد کے لاؤڈ اسپیکر سے یہ اعلان کرنا کہ فلال جگہ قرآن خوانی ہے بھی لوگ پہونچیں یا یہ کہ فلال وقت جنازہ کی نماز ہوگی یا یہ کہ فلال چیز کھوگئ ہے، جسے ملے فلال جگہ پہونچا دے یا دیگر اعلانات کرنا اوراس اعلان کے روپیہ لینا جائز ہے یانہیں؟

المستفتى :مشكوراحد، سهاراوالا، مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فیق : لا وُدُّ اسپیکرمسجد کے جماعت خانہ سے الگ اور اس کی حدود سے باہر ہے ، تو اجرت لیکراعلان کرنا اور اس رقم کومسجد کی ضروریات میں خرج کرنا جائز ہے ، بشر طیکہ ذمہ داران مسجد کی اجازت اور مسجد کا مفادیپش نظرنہ ہو۔ (مستفاد:

امدا دالفتا وي/٢ ٢ ٢ ٢)

المسجد المحتاج إلي النفقة تؤجر قطعة منه بقدر ماينفق

عليه . (تـقريرات رافعي مع الشامي، كتاب الوقف، كراچي ٨٠/٤، زكريا ٨٠/٦) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۸ ر۱۲ ۱۲ ۱۲۱ ۱۲۱ ۱۳ كتبه :شبيراحمرقاسى عفاالله عنه ۱۲۸زى الحبر۱۱۳۱ه (الف فتوى نمبر:۲۸۸س)

# مسجد سے الگ ما تک سے اعلان کرانے کا کرایہ لینا

سوال: [۹۱۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ ہمارے علاقہ بالحضوص دیہات میں مساجد کے ذرائع آمد نی نہ ہونے کے درجہ میں ہیں ، جس کی وجہ سے مؤ ذن کا انتظام تک نہیں ہو پاتا اٹھ کی شخوا ہیں قلیل درقلیل ہونے کے باوجو دبمشکل پوری ہو پاتی ہیں ،لیکن عام طور پر مساجد میں مائک رکھنے کا دستور ہوگیا ہے ، اورچھوٹی بڑی سب مساجد میں اذا نیں مائک سے ہوتی ہیں ، شرعاً معلوم یہ کرنا ہے ، کہ مائک مسجد کی حد سے باہر کمرہ میں اور ہارن بھی حدود مسجد مینارہ وغیرہ سے بالکل الگ کمرہ کے اوپر بلند جگہ بنا کر اس پر کھد ہے جا ئیں اور جوشخص اعلان کرائے اس سے اعلان کا معاوضہ لے لیا جائے مثلا ایک اعلان پر پانچ رو پیمتو کیا مسجد کی آمد نی کی بیشکل روائے ، مسجد کی ضرورت وغیرہ کو سامنے رکھ کر مفصل و مدلل جواب باصواب سے نوازیں؟ عنایت و مہر بانی ہوگی؟

المستفتي: حافظ محرعبد الحميد صاحب، قريتي ڈھکہ، حسن پور، جے پی نگر

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق :جب ما تك جماعت خاند سے باہر ہے،اور

اس کے ہارن بھی مسجد سے باہر ہیں، تو مسجد کے ایسے مائک سے کرایہ دیکر اعلان کرنا جائز اور جائز اور درست ہے، اور اس کرایہ کی آمدنی مسجد کی ضروریات میں خرچ کرنا جائز اور درست ہے۔ (مستفاد: فآو کی محمودیہ قدیم ۲۱۰/۱۸، جدید ڈابھیل ۳۸/۱۵، فآو کی رحیمیہ قدیم ۲/۹۹، جدید ڈابھیل ۳۸/۱۵، فآو کی رحیمیہ قدیم ۲/۹۹، جدید کرنا ۱۳۳/۹)

المسجد المحتاج إلى النفقة تؤجر قطعة منه بقدر ما ينفق علميه . (التقريرات الرافعي مع الشامي، كتاب الوقف، كراچي ٤ / ٨٠ ، زكريا منظو والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۱رصفر۱۴۲۳ه (الف فتوی نمبر:۲۹۸/۳۲)

### مسجد کے مائک سے نماز جناز ہ اور جلسہ کا اعلان کرنا

سوال: [۸۱۹۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ ہماری مسجد میں مائک لگا ہوا ہے، گاؤں یا موضع کے کسی آ دمی کا انتقال ہوجا تاہے، تواس مائک سے اعلان کر دیا جا تاہے، تو دریا فت بیکر ناہے، کہ اس طرح مسجد کا مائک استعال کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ بیم سجد کی ضرورت نہیں ہے، عام ضرورت ہے لوگوں کیلئے یاکسی کی تقریر ہونی ہوتو اسی سے اعلان کردیا جا تا ہے، تو کیا بیا علان کرنا جائز ہے؟

المستفتى بسميع الله،مدرس مكتب ملدهرمئو، شلع گونله ه باسمه سبحانه تعالى

البحواب و ببالله التوفييق : اگرواقف نے لاؤ ڈائپیکراس نیت سے دیا ہے کہ اس پرنماز جنازہ اور جلسہ وغیرہ کا بھی اعلان کر دیا جائے تو جائز ہے، اور اگر واقف نے صرف مسجد کیلئے وقف کیا ہے، تو اس پر دوسری چیزوں کا اعلان بلا اجرت کے جائز نہ ہوگا۔ (مسقاد: فاوی محمودیو قدیم کا/۲۲۱، کا/۲۲۲، جدیدڈ اجیل ۱/۳۵،۳۵ آپکے

مسائل اورا نكاحل قديم ۱۳۴//۱۴، جديد زكريا ٣٦١/٣)

متولى الوقف إذا أسكن رجلاً بغير أجرة ذكر الهلال رحمة الله تعالى لاشيئى على الساكن وعامة المتأخرين من المشايخ رحمهم الله تعالى أن عليه أجر المثل سواء كانت الدار معدة للاستغلال أو لم تكن صيانة للوقف وعليه الفتوى . (هنديه ، كتاب الوقف ، الباب الخامس في ولاية الوقف الخ ـ (زكريا قديم ٢/٠١)، حديد ٣٨٧/٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۷ ۱۲/۷ھ

کتبه :شبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۷رزی الحجه ۱۳۱۸ ه (الف فتوکی نمبر :۵۵۲۹٫۳۳)

## مسجد کے مائک سے موت یاکسی بچہ کے کھوجانے کا اعلان کرنا

سوال: [۱۹۱۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہا کی شخص نے یہ بتلایا ہے کہ سجدوں میں جوسحری کے وقت ٹائم کا اعلان کیاجا تا ہے، وہ حرام ہے، اور کسی کی موت کا اعلان یاکسی کا بچہ کھوجانے پراسکا اعلان سب حرام ہے، اسپیکر مسجد کا ہوتا ہے، اس کوان باتوں کیلئے استعال کرنا جائز ہے یانا جائز ہے، یہ مندرجہ بالا با تیں جائز ہیں یانا جائز جواب سے مطلع فرمائیں؟ مہر بانی ہوگی؟

المستفتى عبدالغفارمحلّه كسرول،مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

السجواب وبسالله التوفيق بمسجد كے اسپیکرسے سحری کا اعلان بقدر ضرورت کیا جاسکتا ہے، حضور صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد ہی سے سحری کا اعلان اذان کی شکل میں ہوتا تھا:

عن عبـد الله بـن مسـعود "أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لايمنعن

أحـدكـم أذان بـلال من سحوره فإنه ينادي أو يؤذن ليرجع غائبكم أو لينتبه

**نائمكم، الحديث**: (طحاوي، كتاب الصلواة، باب التأذين للفجر الخ، النسخة

الهندية ١/٨٣/، دارالكتب العلمية بيروت ١/٠٨٠، رقم: ٨٣٢)

اورکسی کی موت کا اعلان یا گم شدہ کا اعلان کر اید دیکر کیا جاسکتا ہے ، بغیرا جرت ادا کئے اعلان نہیں ۔

المستجد المحتاج إلى النفقة تؤجر قطعه منه بقدر ماينفق عليه . (تقريرات رافعي على الشامي، كتاب الوقف، كراچي ٨٠/٤، زكريا ٨٠/٦) فقط والسُّسِجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲ر ۱۲۰ مر۱۸۹۹ ه

کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ار۱۰/۱۹۱۰ه (الف فتو کی نمبر :۵۸۹۲/۳۴)

جمعه،عیدالفطروغیرہ کےموقع پرمسجد میں چندہ کرنااورنام کااعلان کرنا

**سے ال**: [۸۱۹۲]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ جمعہ، عیدالفطروعیدالاضحیٰ وغیرہ کے موقع پر بچے اور بڑے مسجد میں چندہ دیتے ہیں بچے بھی اپنے اپنے نام کااعلان کراتے ہیں شرعی اعتبار سے جائز ہے کہ نہیں؟

المستفتى:عبدالوحيد، مؤ ذن ،مسجد بنجاران ،سا <sup>ب</sup>ن پور،ضلع: بجنور

باسمه سجانه تعالى

**الجسواب و بسالله التو هنیق**:مسلما نوں میں کارخیر میں خرج کی ترغیب کیلئے اعلان کی گنجاکش ہے جب کہاس اعلان کی وجہ سے نماز یوں کوخلل نہ ہوتا ہواور مسجد کا مفاد بھی مقصود ہو۔ (مستفاد: فآویٰ رحیمیہ ۹/۲۳۸) الشامنة في وقف المسجد أيجوز أن يبنى من غلته منارة قال فى الخانية: معزيا إلى أبي بكر البلخى إن كان ذلك من مصلحة المسجد بأن كان أسمع لهم فلا بأس به. (البحرالرائق، كتاب الوقف، كوئته ٥/٥، زكريا ٥/٥) فقط والتسجا نه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲۸٫۳۲٫۲۸ه (الف فتوی نمبر: ۹۲۴٬۷۳۸)

### مسجد کے ماکک سے سحری کا اعلان کرنا

سے النے: [۸۱۹۳]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد کے اندر مسجد ہی کے مائک سے گاؤں کے لوگوں کو تو ہتلا ہے کہ کوسحری کھانے کیلئے بیدار کرتا ہے، اور گاؤں کے لوگ بھی اس سے راضی ہیں، تو ہتلا ہے کہ اس شخص کا بیغل شرعاً کیسا ہے؟

المستفتي جممعين الدين، مدرسه شابي، مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: اگرگاؤل والول ہی نے ملکر مسجد میں مائک لگایا ہے اور وہ سب اس بات پر راضی ہیں، تو مذکور ہ خض کا سحری میں بیدار کرنا درست ہے اور اگر کسی خاص شخص نے مائک مسجد کیلئے وقف کیا ہے، تو پھر اس سے اجازت حاصل کئے بغیر سحری میں مسجد کے مائک سے لوگول کو بیدار کرنا جائزنہ ہوگا۔

**إنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة** . (شامي، كتاب الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة كراچي ٤/٥٤، زكريا٦/٦٦)

وإذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلىٰ إمام المسجد أو إلىٰ مؤذن

#### المسجد فليـس له ذلك إلا أن كان الواقف شرط ذلك في الوقف.

(هـنـديـه ، كتـاب الـوقف، البـاب الـحـادي عشـر في المسجد، الفصل الثاني، زكريا قديم

٢/٣٦ ٤، جديد ١٣/٢ ٤، الـمحيط البرهاني ، المجلس العلمي بيروت ٩/١٣٧، رقم:

١١٣٨١، تاتار خانية زكريا ٨/٥ ١٧، رقم: ٥٥٥١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله مناسب سامید

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۵رزیقعد ها ۱۳۲۱ هه (الف فتو کی نمبر: ۲۹۵۲/۳۵)

### مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے مسجد میں چندہ کرنا

سوال: [۸۱۹۴]: کیافرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہآ جکل دیہات کے اندر مساجد میں تہوار کے موقع پر مثلاً عیدالفطر وعیدالانتی وغیرہ پر مساجد کے اندر مسجد ہی کے لاؤڈ ائپلیکر سے مسجد ہی کے لئے چندہ کیاجا تا ہے، کیا بیہ جائز ہے؟ نیز گم شدہ چیز کا مسجد کے اندریا نجے روپیہ وغیرہ دیکراعلان کرانا کیسا ہے؟ مسکلہ کی وضاحت فرما کیں؟

المستفتي: محمدقاسم ، بجنوري

### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق عيدالفطروعيدالضى وغيره كموقعه پرمساجدك اندرمساجدى كلاؤ دُاسپيكرسےمساجدكيك جو چنده كياجا تاہے، پيجائزہے۔ (متفاد:امداد الفتادىٰ كراچي٢/ ٢٢٨)

کیکن بہتر یہ ہے کہ یہ کا م مسجد کے باہر کیاجائے ، کیونکہ بسا اوقات مسجد میں شور وشغب تک کی نوبت آجاتی ہے۔ ( فناو کامحودیوندیما/۲۸۲، جدیدڈ ابھیل۲۷/۱۵) رہامسجد کے اندر گم شدہ اشیاء کا اعلان کرنا تو اگر لاؤڈ اسپیکر کا ہارن مسجد کے مینار پر ہے تو بیاعلان کرنامسجد ہی میں اعلان کرنے کے حکم میں ہوگا، جو شرعاً ناجا ئز اورممنوع ہے، لیخذ ااس سے رکناوا جب ہے۔

عن أبى عبـد الله مولىٰ شداد بن الهاد أنه سمع أباهريرةٌ يقول: قال رسول الله عليه الله عليه عن سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. (صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب النهى عن نشد الضالة في المسجد ، النسخة الهندية ١/٠١، بيت الافكار رقم: ٥٦٨)

فان المساجد لم تبن لهذا دليل على كراهة كل فعل لم تبن **المساجد له فيه** . (اعلاء السنن ، ابواب احكام المساجد ، باب كراهية ادخال الصبيان والمحانين في المسجد ،كراچي ٥/ ٢٩ ، دارالكتب العلمية بيروت ٥/٥ ١٧)

تحب أن تصان عن إدخال الرائحة الكريهة (إلىٰ قوله) وعن حديث الدنياوعن البيع والشراء وإنشاد الأشعار وإقامة الحدود ونشدان الضالة والمرور فيها لغير ضرورة ورفع الصوت والخصومة الخ. (حلبي كبير فصل فى احكام المسجد، رحيميه ديو بند /٦٦ ٥، اشرفيه ديوبند/ ١٠، صغيري، مكتبه محتبائي دهلي / ٣٠١، شامي، كتاب الصلوة ، باب مايفسد الصلوة و مايكره فيها كراچي ١/ ٢٦٠، زكريا ٣٣/٢ ٤،٤٣٤) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللهءنه ٩ اررجب المرجب ٩ ١٩٠٠ ه (الف فتو كي نمبر: ١٣٢٩/١٣٥)

# مسجد کے ماکک سے مدرسہ کیلئے چندہ کرنا

سوال: [۸۱۹۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ سجد کے ما تک سے جسکا ساؤنڈ بھی مینارہ پررکھا ہے، مدرسہ کیلئے چندہ مانگنا اور چندہ دینے والے صاحب کا نام لے کراعلان کرنا کہ فلاں صاحب نے اتنے رویئے دیئے ہیں،اللہ انکے مال میں برکت دےاوراسی میں مائک کوئی گئی گھنٹہ مشغول رکھنا کیسا ہے؟ اورایسے مخص کے پیھیے نمازیرٌ هنا کیساہے؟مفصل ومدل تحریرفر مائیں نوازش ہوگی؟

#### باسمة سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق : اگرمائک کے استعال کا کرایہ سجد کو دیاجا تا ہے، تو کمیٹی کے مشورہ سے اور اجازت سے اسکی گنجائش ہے اور بلاکر ایہ سجد کے مائک کا استعال امور مسجد کے علاوہ کیلئے جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: قاولی محمودیہ قدیم ۲۳۲/۱۵۲، جدیدڈ ابھیل ۲۵۳/۱۸۲۷) البتة اسی مسجد کی ضرورت کیلئے بلاکرایہ استعال ہوسکتا ہے؟

السمسجد المحتاج إلى النفقة توجر قطعه منه بقدر ماينفق عليه . (تقريرات رافعى على الشامى، كتاب الوقف، كراچى ١٠/٠، زكريا ١٠/٠) فقط والله سجانه و تعالى اعلم كتبه : شبيراحمرقاسى عفا الله عنه الجواب صحح: مسردى الحجره ١٣١٥ اله المناف فق المنبر ١٩٥٠ اله (الففة ولى نمبر ١٣١٥ ١٣١٥) الففة والمناف المناف المنافق ولى المناف المنافق ولا المنافق المنافق المنافق ولا المنافق

## مسجد کے ماکک پرمسجد سے غیرمتعلق اعلان کرنا

سوال: [۸۱۹۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ صورت مسئولہ یہ ہے کہ جولا وُڈ اسپیکر مسجد میں اذان کیلئے لگایا گیا ہے، اس ما نک سے مسجد سے غیر متعلق اعلان بھی کیا جاتا ہے، مثلاً کسی کوکوئی چیز فروخت کرنی ہے، یا کوئی چیز کسی کی گم ہوگئ ہے، اس کا اعلان کرنا اور اس پر اجرت لینا مسجد کی آمد کیلئے اس طرح نعت وغیرہ پڑھنا درست ہے یانہیں؟مفصل جواب سے نوازیں؟

المستفتى: حاجى محمراطهر، كتب فروش، مين بازار، انضل گڈھ، ضلع: بجنور

#### بإسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: اگرلاؤڈ اسپیکراوراس کا ہارن دونوں حدود مسجد المجواب و بالله التوفیق: اگرلاؤڈ اسپیکراوراس کا ہارن دونوں حدود مسجد سے غیر متعلق اعلانات سے مسجد کی آمدنی ہوتی ہے، تو گنجائش ہے، نیز لغت وغیرہ بھی مسجد سے غیر متعلق امور میں ہے۔ اس کی اجرت مسجد کو منی چاہئے، جبیبا کہ

شامی کی عبارت سے مستفاد ہوتا ہے۔

لو احتاج المسجد إلى نفقة تؤجر قطعه منه بقدر ما ينفق عليه الخ. (شامى، كتاب الوقف، قبيل مطلب فيما لو حرب المسجد، كراچى ۴۸۰۸، زكريا ۴۸۰۸، زكريا ۴۸۰۸، زكريا ۴۸۰۸، نوتوالى الله على الشامى، كراچى ۴۸۰۸، زكريا ۲۸۰۸، فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۸ ررمضان ۱۴۱۴ هه (الف فتویل نمبر:۳۲۳۹)

## مسجد کے ما تک سے دنیا وی چیز وں کا اعلان

سوال: [۸۱۹۷]: کیا فرماتے ہیںعلاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے لاؤڈ اسپکیر سےخرید وفروخت کا سامان یا کمشدہ چیزیں اور دیگرد نیاوی چیزوں کااعلان کرنا جائزہے یانہیں؟ مدل و مفصل جوابتحریر فرمائیں؟

المستفتى : محمر زابدسين، گونڈوى، مدرستعليم القرآن، موضع چوپر پورى، پوسك: بلد پورضلع بلندشېر، يو پي

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگراسپيكرمسجدكمناروغيره پرب، تو وه اندوران مسجد مين اعلان كرنے كي هم مين هوگا، بينا جائز اور ممنوع ب، الى سے روكناوا جب ب و تجب صيانة المسجد عن إدخال الرائحة الكريهة (إلى قوله) و عن حديث الدنيا وعن البيع و الشراء و إنشاد الأشعار و إقامة الحدود و نشدان الضالة. (صغيرى، مكتبه محتبائي دهلي / ٣٠، حلبي كبير، فصل في احكام المساجد، رحيميه ديو نبد/ ٢٠، اشرفيه ديو بند/ ٢٠)

اورا گرحدو دمسجد سے باہر ہے،تو بھی ناجا ئز ہےاسکئے کہ سامان مسجد کا دوسری اغراض میں استعال جائز نہیں ہے۔

**إن مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ**. (شامي، كتاب الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة ،زكريا٦/٦٦٠،كراچي ٤/٥٤٤)

شرط الواقف كنص الشارع الخ. (الاشباه والنظائر قديم ١٧٠/، شامى، مطلب في تولهم شرط الواقف كنص الشارع كراچى ٤٣٣/٤، زكريا ٢٩/٦) فقط والله سبحان وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمد قاسمى عفا الله عنه كتبه: شبيرا حمد قاسمى عفا الله عنه

# مسجدکے ما تک سے بیچ وشرا اور گمشدگی کے اعلان کاحکم

سوال: [۱۹۹۸]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کمسجد کا ماک جو کہ اذان پڑھنے کے لئے ہوتا ہے، اس کے ذریعہ بچے وشراء کمشدگی کی تلاش اور میت اوراس کی نماز جناز ہوغیرہ کا اعلان کرنا کیسا ہے؟ میہ بات بھی واضح رہے کہ مسجد کی کمیٹی نے فی اعلان کچھ فیس مثلاً دس رویئے وغیرہ مقرر کی ہے، جو اعلان کرانے والے سے لی جاتی ہے، تو اسلسلہ میں دریا فت طلب امریہ ہے کہ کیا بذریعہ فیس اعلان کرنے کا شرعاً جواز معلوم ہوتا ہے، بینوا وتو جروا۔

المستفتى: محرسلمان قاسمى،

(الف فتو ي نمبر:۹۸۷/۹۸۷)

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: مصالح مسجد کے بیش نظر کرایلیکر مسجد کے مائک سے اعلان کرانا جائز ہے،اس لئے کہ مسجد کے منا فع بھی مصالح مسجد میں شامل ہیں، البتہ مائک اوراس کے پیکرکومسجد شرعی کی حدود سے باہر رکھناضرور کی ہے۔

الشامنه في وقف المسجد أيجوز أن يبني من غلته منارة قال في

الخانية : معزيا إلى ابي بكر البلخي إن كان ذلك من مصلحة المسجد بأن

كان أسمع لهم فلا بأس به . (البحرالرائق، كتاب الوقف ، زكريا ٥/ ٣٦٠،

كوئتهه / ۲۸) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۹ را ۱۳۳۵ ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۵رمحرم الحرام ۱۴۳۵ هه (الف فتوی نمبر: ۱۳۲۴/۴۰)

# كم شده چيز كامسجر ميں اعلان كرنا

سوال: [۱۹۹۹]: کیا فرماتے ہیں علماءکرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ متجد کے اندریا خارج مسجد کوئی چیز گم ہوجائے، تو اس کا اعلان مسجد میں کیا جا سکتا ہے یا بید کہ اندور ن مسجد خارج مسجد کے تکم سے جدا گانہ ہے؟

المستفتى: محمرحا مد، كرلا، بمبئ

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: جوچیزاندورن مسجدگم ہوجائے تواس کاعلان اس شرط کیساتھ جائز ہے، کہ شور وشغب نہ ہواور نمازیوں کوخلل نہ ہو، اور اگر بیرون مسجدگم ہوگئ ہے، تو حدود مسجد سے باہر دروازہ پر کھڑے ہوکر اعلان کرنا جائز ہے، اندرون مسجد ممنوع ہے۔ (مستفاد: فآوئی محمودیقدیم ۲۵۳/۱۵، جدیدڈ اجھیل ۲۱۱/۱۵)

وأما إنشاد الضالة فله صورتان إحداهما إن ضل شيئي في خارج المسجد وينشده في المسجد لاجتماع الناس فهو أقبح وأشنع وأما لو ضل في المسجد فيجوز الإنشاد بلا شغب الخ. (العرف الشذى على هامش الترمذى ، ابواب الصلو ة، باب كراهية البيع والشراء انشاد الضالة في المسجد (٨٠/)

قال الشيخ وأما إنشادالضالة فله صورتان: إحداهما: وهي أقبح وأشنع بأن يضل شيئي خارج المسجد ثم ينشده في المسجد

(۳۲۳

لأجل اجتماع الناس، و الثانية: أن يضل فى المسجد نفسه فينشده فيه وهذا يجوز إذا كان من غير لغط وشغب. (معارف السنن اشرفيه ديو بند٣/٣) فقط و الله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲/۵/۲۱ ۵

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۳۱۵/۶٫۳۳ ه (الف فتوی نمبر:۳۹٫۷۳۱ ۴۰۰)

# مسجد کے اندر کم شدہ بچے اور چیز کا اعلان کرنا

سوال: [۸۲۰۰]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ گم شدہ بچاور چیز کامسجد سے اعلان کرنا کیسا ہے؟

المستفتي:عبرالمعيرقاسي، آزادگر، ملدواني، نيني تال

باسمه سبحانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: مسجدكا ندراعلان ممنوع ہے، البته حدو دمسجد سے باہرآ كراعلان كرنيكى گنجائش ہے۔

عن أبى هريرة أن رسول الله عليه قال: إذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك. (سنن الترمذي، ابواب البيوع، باب النهى عن البيع في المسجد، النسخة الهندية ٢/٦٤، دارالسلام رقم: ١٣٢١، صحيح مسلم، كتاب المساحد، باب النهى عن نشد الضالة في المسجد، النسخة الهندية ١/١٠، بيت الافكار رقم: ٦٨٥)

إذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لاردها الله عليك . (شامي، كتاب الصلواة باب مايفسد الصلواة الخ ، مطلب في انشاد الشعر ، كراچي / ٢٦٠٠ زكريا ٢٣٣/٢)

تجب تصان عن إدخال الرائحة الكريهة -إلى - وعن حديث

الدنيا والبيع والشراء وإنشاد الأشعار وإقامة الحدود ونشدان الحضالة. (كبيرى فصل في احكام المساحد، رحيميه ديوبند/٥٦٦، اشرفيه ديوبند/٠١٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۸رزیج الاول ۱۴۱۳ه ه (الف فتو کی نمبر: ۳۰۷۹/۲۸)

### مسجد کے ما تک سے مختلف امور کا اعلان کرنا

سوال: [۸۲۰]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ(۱) مساجد کے مائک سے اہل بہتی اپنے کاروباری سلسلے کیلئے اعلان کراتے ہیں، مثلاً نور حجہ صاحب کے یہاں ہم رروپیہ کیلوگڑ بک رہاہے، فریداحمرصاحب کے ہوٹل پردو چارروپیہ کیلو ملیگا وغیرہ وغیرہ دوسرا اعلان اسطرح کا ہوتاہے، کہ تسلیم احمد کی بکری جس کارنگ کا لاہے، گم ملیگا وغیرہ وغیرہ دوسرا اعلان اسطرح کا ہوتاہے، کہ تسلیم احمد کی بکری جس کارنگ کا لاہے، گم موگئ ہے، جن صاحب کو ملے وہ انکے مکان پر پہونچادے، حدید ہیکہ مساجد کے مائک سے غیر مسلم حضرات بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، مذکورہ اعلان پرام مسجد یا متولی صاحبان غیر مسلم حضرات بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، مذکورہ اعلان پرام مسجد یا متولی صاحبان افادہ عام کیساہے؟ بیز اس پراجرت لینا کیساہے؟

(۲) منجد کے متولی یا امام اکثر مذہبی تقریبات کے موقع پر مسجد کے ما تک پر بیا علان
کرتے ہیں، کہ محلّہ والے اپنے اپنے بچوں کو پیسہ کیر جسجیں، جو بچہ پیسہ لا تا ہے، اس کا مع
اسکے ورثاء کے دعائیہ الفاظ سے تعارف کراتے ہیں، اس شکل سے بچوں کے ورثاء کے دل
میں رغبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ خوب پیسے جسجتے ہیں، مذکورہ بالا طریقہ سے چندہ کرنا کیساہے؟
میں رغبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ خوب پسے جسجتے ہیں، مذکورہ بالا طریقہ سے چندہ کرنا کیساہے؟
المستفتی : مختار احمد، مدرسہ در ویشاں
سلیم پور، سہس پور، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق :(١) اگر مائك اوراس كا بارن دونوں حدو دمسجد ك آمدنى كى غرض سے كرايد كيكرا علان كياجا تا ہے، تو اس كى گنجائش ہے۔(امدادالفتاویٰ۲/۲۸)

اور اگر حدودمسجد کے اندر ما تک پاہارن ہے اور ہرطرح کا اعلان اسمیں کیاجا تاہے،

عـن أبي هريرةٌ أن رسول الله عَلَيْكُ قـال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقو لوا الااربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة **فقولوا لا ردالله عليك ، الحديث**: (سنن الترمذي، ابواب البيوع ، باب النهي عن البيع في المسجد، النسخة الهندية ٢/١ ٢٤، دار السلام رقم: ١٣٢١، صحيح مسلم، كتاب المساحد، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، النسخة الهندية

٢١٠/١، بيت الأفكار رقم: ٥٦٨، مشكوة ٧٠/١)

(۲)اگر مذہبی تقریب ہے اور چندہ مسجد ہی کیلئے ہواور اوقات نماز کےعلاوہ میں ہوتو اس کی گنجائش ہے۔(امدادالفتاویٰ۳/ ۷۲۸،و۲/۱۰) فقط والله سبحانه وتعالی اعلم كتبه بشبيراحمه قاسمى عفاالله عنه

۲۰ ررجب ۱۴ اص

(الف فتوي نمبر:۲۶ را ۱۸۸۱)

## مسید کے ما تک سے مرغی ، بکری کا اعلان کرنا

سےوال: [۸۲۰۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کر ام مسکلہ ذیل کے بارے میں : کہ ا یک گا وَل ہے گا وَل کے رہنے والے اکثر مسلمان ہیں ، کچھ ہندولوگ بھی رہتے ہیں ، گاؤں کے آخر میں ایک ندی ہے، ندی کے یا س گاؤں والوں کے اکثر لوگوں کی زمین جائیدا دہے، ہندولوگوں کی بھی زمین ہے،اورگا ؤں کے رہنے والوں میں سے بعض کی ز مین و ہاں نہیں ہے زمین میں رکیٹم کے توت کا پیعہ دھان آ م ا ناج وغیرہ ہو تا ہے، بعض

وقت چور زمین جا کر چوری کرتاہے، بد معاشوں نے رکیم کا پہۃ وغیرہ فصلوں میں بیل کری کو چرادیا ہے، اس لئے گاؤں والوں نے زمین کی پیدا وار کی حفاظت کیلئے ایک فصل حفاظت سمیٹی تیار کی ہے، اور پیداوار کی حفاظت کرنے کیلئے پولیس کیمپ بھی بٹھا یا ہے،اور پولیس کا خرچہ وغیرہ خود گا ؤں والے دیتے ہیں،اس کے باوجو دبھی بھی چوری ہوجاتی ہے، فصل حفاظت ممیٹی تبھی جھی میٹنگ بلا کرمشورہ کرتی ہے، کہ فصل کس طرح محفوظ رکھی جائے ،اور پولیس والوں کےخرچہ اور چندہ کے بارے میں بھی مشورہ ہوتا ہے، اور میٹنگ اور مشورہ گاہ میں ممبر لوگوں کو بلانے کیلئے اعلان کی ضرورت پڑتی ہے، ہندوممبر بھی تمیٹی کے اندر ہیں ، تو سوال بیہ ہے کہ اس تمیٹی کے ممبرلوگوں کو میٹنگ ومشورہ میں بلانے کیلئے مسجد کے اندرکھڑے ہوکرمسجد کے مائک اور لاؤڈ انپیکر کے ذر بعداعلان کرنا جائز ہے یانہیں، اور جمعہ کے دن نما زجمعہ کے بعد مسجد کے مصلیوں کے سامنے اعلان کرنا کیساہے؟ اسی طرح آ جکل سر کاری ڈ اکٹر آتے ہیں ، دوائی اور بچوں کو پولیو ڈوز دینے کیلئے تو اس کا بھی اعلان مسجد کے اندر کھڑے ہو کرمسجد کے مائک کے ذریعہ کیا جاتا ہے، اور مجھی مجھی گاؤں والوں کا بکرا مرغی وغیرہ گم ہوجاتا ہے ، تو اس کا اعلان مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ سے ہوتا ہے ، حالا نکہ ما تک کالاؤڈ اسپیکرمشین وغیرہ مسجد کے اندررکھا ہوا ہے، یعنی اگرا علان کرنا پڑتا ہے ، تو مسجد کے اندر کھڑ ہے ہو کر ا علا ن کرنا پڑتا ہے،تواس صورت میں مذکورہ تمام اعلانات مسجد کے مائک کے ذریعیہ مسجد کے اندرکھڑے ہوکر کرناجائز ہے، یانہیں ، برائے کرم جواب مرحمت فر مائیں؟

المستفتى : محرحسين، بها گليور، بهار

بإسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: حدود مسجد کے اندر مرغی بکری کا اعلان اسی طرح گاؤل پنچایت کے لوگوں کا اعلان ممنوع ہے ہاں البتۃ اگر ما تک حدود مسجد سے باہراذ ان خانہ یا کمرہ میں ہوا وراس کاہارن میناروں پر ہوا ور کمرہ یاا ذان خانہ میں کھڑے ہوکر اعلان کیا جاتا ہے، اورمسجد کواس اعلان کا معاوضہ دیا جاتا ہے، تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ معاوضہ کی

ن صورت مسجد کی مصلحت ہے، مگر وہ بھی اندر نہیں۔

عن أبى عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أباهريرة يقول: قال رسول الله عليه عن سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. (صحيح مسلم، كتاب المساجد، با ب النهى عن نشد الضالة فى المسجد، النسخة الهندية ١/٠١، يت الافكار رقم: ٥٦٨، سنن الترمذي، ابواب البيوع، باب النهى عن البيع فى المسجد، النسخة الهندية

١/٢٤٦، دارالسلام رقم: ١٣٢١)

نهى رسول الله عليه عن الشراء والبيع فى المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة . (شرح كبيرى، فصل فى احكام المسجد، اشرفيه ديو بند/٢١) فقط والله سجما نه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۲۳۷ روا ۱۴۱۸ ه

کتبه:شبیراحمدقاسی عفااللاعنه ۲۳ رشوال ۱۹۱۸ هه (الف فتوی نمبر ۲۳ (۵۲۷ ۵ ۵)

# مسجد میں سائل کا سوال کرنااور سفیر کا چندہ کرنا

سےوال: [۸۲۰۳]: کیا فرماتے ہیں علماءکرام مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ (۱) مسجد میں سائل کوسوال کرنا جائز ہے یانہیں؟

(۲)مسجد میں سفیر مدر سہ کو چندہ کرنا جائز ہے یانہیں؟

المستفتى عبدالعزيز، برتن فروش، شابى بازار، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

**البحسواب و بسالله التو ہنیق** : (۱-۲)مسجد میںا گرنمازیوں کوکوئی خلل نہ ہوتو سائل کا سوال اور مدارس کے سفراء کا چندہ کی بات کرنے کوضرورت کے تحت حضرت تھانو ی قدس سره' نےامدادالفتاویٰ۲۷/۲۲، میں جائز قرار دیاہے۔

ويكره التخطى للسؤال بكل حال قال فى النهر: والمختار أن السائل إن كان لا يمر بين يدى المصلى و لا يتخطى الرقاب و لا يسأل الحافا بل لأمر لا بدمنه ، فلابأس بالسؤال والإعطاء. (شامى، كتاب الصلوة، باب الحمعه مطلب فى الصدقة على سؤال المسجد، كراچى ٢١٤/، زكريا ٢٢/٠، فتاوى بزازيه ، باب صلوة الحمعة ، نوع ، حديد زكريا ٢١/٥، وعلى هامش الهندية ، زكريا ٤٦/٤) فقط والترسيحا نه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحرقاسی عفاالله عنه ۲۸ رصفر المطفر ۱۴۱۵ هه (الف فتوکی نمبر:۳۸۸۲٫۳۱)

# مسجد کامائک ذاتی کاموں کیلئے استعمال کرنا

س**سوال**: [۸۲۰۴]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سجد کے مائک سے اپنے ذاتی کامول کیلئے اعلان کرنا کیسا ہے؟

المستفتي: الميان، جامع مسجد، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق :مسجد کے مائک سے اپنے ذاتی کاموں کے لئے اعلان کرنا جائز نہیں ہے، جبیہا کہ فقہاء ومحدثین کی ان عبار توں سے واضح ہوتا ہے۔

عن أبى عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أباهريرة يقول: قال رسول الله عن أبى عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أباهريرة يقول: قال رسول الله عليه من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. (صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب النهى عن نشد الضالة فى المسجد، النسخة الهندية ١/٠١، بيت الافكار رقم: ٥٦٨،

سنن الترمذي ، ابواب البيوع ، باب النهى عن البيع في المسجد ، النسخة الهندية ٢ / ٦ ٢ ، دارالسلام رقم: ١٣٢١)

ولا ينشد ها في المسجد لأن المسجد لم يبن لهذا. (او حزدارالقلم يبن لهذا. (او حزدارالقلم يبروت ٩٨/١ ٢)

وأما إنشاد الضالة فله صورتان إحداهما إن ضل شيئى فى خارج المسجد وينشده فى المسجد لاجتماع الناس فهو أقبح وأشنع وأما لو ضل فى المسجد فيجوز الإنشاد بلا شغب. (العرف الشذى على هامش الترمذى، ابواب الصلوة، باب كراهية البيع والشراء وانشاد الضالة فى المسجد ١٠٠/١، معارف السنن، اشرفيه ديو بند٣/٣١٣) فقط والله والله على الم

الجواب سیحی: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸/۹ /۱۲۴ مص کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۸/۹۸ /۱۲۲۲ه (الف فتوکی نمبر:۲ ۲۳۷۲ س

# ٣٦٧/ الفصل الثالث والعشر ون: غيرمسلم كالمسجد ميں داخل ہونا

# غیرمسلم ملازم سے مسجد کے کاموں میں تعاون لینا

سوال: [۸۲۰۵]: کیافر ماتے ہیں علاء کرا م سئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نماز کیلئے کسی غیر مسلم ملازم سے تعاون مثلاً صفائی کرانا چٹائی بچھوانا اور اسی طرح لوٹے بھروانے کا کام لے سکتے ہیں، یانہیں؟

المستفتى:محمشفيع، ٹانڈه، رامپور

#### بإسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فیق: غیر سلم میں پاکی ناپاکی کا اعتبار نہیں ہوتا اسلئے غیر مسلم میں پاکی ناپاکی کا اعتبار نہیں ہوتا اسلئے غیر مسلم مسجد کی صفائی اور چٹائی بچھوانے کیلئے نه رکھا جائے، اور قرآن کریم میں مسجد حرام میں داخل ہونے کوئی میں دوسری مساجد اس میں داخل نہیں ہیں، مگر احتیاط یہی ہے کہ غیر مسلم کوئسی بھی مسجد میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔

إِنَّــمَـا الْــمُشُــرِكُوُنَ نَجَسٌ فَلاَ يَقُرَبُوُ اللَّمَسُجِدَ الْحَرَامَ . (البقره: ٢٨) فقط والتُّسِجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۲/۱۰/۱۹/۱۵ ه کتبه بشبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۲۶ رشوال ۱۴۱۹ه (الف فتوی نمبر :۵۹۰۵/۳۴)

### كا فركامسجد مين داخل هوكر گھومنا

سوال: [۸۲۰۱]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ کیا کافر مسجد میں داخل ہوسکتا ہے، ٹہل سکتا ہے، گھوم سکتا ہے؟ مسجد ومحراب تک جاسکتا ہے یانہیں؟ المستفتی: محمد حذیف، محلّہ بیٹھا توار، سرائے ترین سنجمل

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التو فيق : مسجد ميں بضرورت داخل ہوکر کے گھومنااور ملئا مسلمان کيلئے بھی ممنوع ہے ، اسلئے کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے ہاں البتہ کسی بھی ضرورت کیلئے داخل ہونا جائز اور درست ہے ، اور کافر بھی مسجد میں کسی ضرورت کیلئے داخل ہوسکتا ہے ، اور چل سکتا ہے ، مثلاً کوئی اعتکاف میں بیٹا ہواو رغیر مسلم کو اس سے کوئی ضرورت ہے ، تو اس طرح کی ضرورت کیلئے ضرورت ہے ، بااس معتلف کو کسی غیر مسلم سے ضرورت ہے ، تو اس طرح کی ضرورت کیلئے کا فرکامسجد میں داخل ہونا جائز اور درست ہے ، جب مسجد میں داخل ہوگا، تو اس میں چلے گا بھی اور چلنے میں محراب تک اور کسی بھی کو نے تک پہو نچ سکتا ہے ، اور حدیث شریف میں کا فرکامسجد میں داخل ہوئے کا ذکر موجود ہے۔

عن الحسن أن وفد ثقيف أتوارسول الله عليه ، فضربت لهم قبة في مؤخر المسجد لينظر وا إلى صلاة المسلمين ، إلى ركوعهم وسجودهم، فقيل : يارسول الله ! أتنزلهم المسجد وهم مشركون ؟ فقال: إن الأرض لاتنجس ، إنما ينجس ابن آدم . (المراسيل لأبي داؤد / ٢ ، رقم: ١٧ ، مصنف عبد الرزاق ، المحلس العلمي ١٤/١ ٤ ، رقم: ١٦٢ ١ ، المصنف لابن أبي شيبة، مؤسسه علوم القرآن جديد ٢ / ٥ ، رقم: ١٨٢٧)

عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف لماقد موا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلهم المسجد ليكون أرق لقلو بهم الحديث: صلى الله عليه وسلم انزلهم المسجد ليكون أرق لقلو بهم الحديث: (سنن ابى داؤد الخراج باب ماجاء في خبر الطائف النسخة الهندية ٢٨/٢٤، دارالسلام رقم: ٢٢٠٣ مصحيح ابن خزيمه المكتب الإسلامي ١/٠٥٠ رقم: ١٣٢٨ المعجم الكبير للطبراني دارالاحياء التراث العربي ٩/٤٥، رقم: ٢٢٣٨ مسند أحمد بن حنبل ٢١٨/٤، رقم: ١٨٠٧٤)

ولاباس أن يدخل الكافر وأهل الذمة المسجد الحرام وبيت

المقدس وسائر المساجد لمصالح المسجد وغيرها من المهمات.

(البحرالرائق، الوقف، فصل في احكام المسجد ،زكرياه / ٠٤٠ كوئتهه / ٥١)

وجاز دخول الذمي مسجداً مطلقاً قال الشامي: ولو جنباً كما في

الاشباه. (درمختار مع شامي ، كتاب الحظر والإباحة ، باب الإستبراء وغيره زكريا

٩/٥٥٥، كراچى ٣٨٧/٦) فقط والتدسيجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۷را ر۱۹۳۳ ه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۷مرم الحرام ۱۴۳۴ه (الف فتو کی نمبر: ۴۰ را۱۰۹۳)

### غيرمسكم كالمسجد مين داخل هونا

سوال: [۷۲۰]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ(۱) کیا شریعت اس بات کی اجازت دیت ہے کہ الیکش کے امید وار غیر مسلم حضرات مع اپنے ہمرا ہیوں کے مبحدوں میں داخل ہوں، اسی طرح کیا غیر مسلم حضرات مسجدوں میں نکاح کی محفلوں میں شرکت کرنے اور دولہا دولہن کومبارک بادی پیش کرنے کیلئے حاضری دے سکتے ہیں، نیز یہ بات بھی میں گوش گذار کردینا چاہتا ہوں کہ ریقینی بات ہے کہ اس طرح مسجدوں میں آنے والے یہ غیر مسلم لوگ ظاہری و باطنی نجاستوں میں ملوث رہتے ہیں، مثلاً آنے والوں میں اکثر و بیشتر پیشاب کرنے کے بعد طہارت کا اہتما منہیں کرتے۔

(۲) یکھی اختال ہے کہان میں سے بعض جنبی ہوں؟

(m) یہ بھی احتال ہے کہ ان میں سے بعض کے کیڑے بھی ناپاک ہوں؟

(۴) ہندوستان کے اکثر علاقوں میں چوِنکہ شراب پینے پر پابندی نہیں ہے،لہذا آنے

والوں میں پیشتر لوگ شراب،وائنس، برا نڈی وہسکی وغیرہ پی کرآ گئے ہوں؟

الغرض یہ ہندولوگ ہرطرح کی گندگی ونجاست میں گھرے رہتے ہیں، بالعموم ان ظاہری وباطنی نجاستوں سے پاک نہیں ہوتے ہیں،لہذا ان تمام حالات کومدنظر رکھکر ان

۔ سوالات کے جوابات تحریر فرما ئیں؟

المستفتى: محمدا شرف على

### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التو فیق : جب تک غیر مسلم کے بدن کا نجاست حقیقیہ کے ساتھ ملوث ہونا ظاہراً ثابت نہ ہوتو غیر مسلم کا مسجد میں داخل ہونا جائز اور درست ہے، حضور الله اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں غیر مسلم مسجد نبوی میں داخل ہوتے تھے، ہم ظاہری نجاست کے مکلّف نہیں ہیں، ان کے اندور نی حالات کے مکلّف نہیں ہیں، لطذاکسی مسلمان کی مسجد کے اندر نکاح کی مجلس میں کوئی غیر مسلم داخل ہوجا تا ہے، تو اسے مسجد میں داخل ہونے سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں البتہ سوالنامہ میں شراب پیکر داخل ہونے کا بھی ذکر ہے، تو شراب کی بو ہر شخص کو معلوم ہوجاتی ہے، تو الی صورت میں مسجد میں داخل ہونے سے روک لیاجائے۔

عن الحسن أن وفد ثقيف أتوا رسول الله عَلَيْكُ فضربت لهم قبة في مؤخر المسجد لينظر واإلى صلوة المسلمين إلى ركوعهم وسجودهم، فقيل: يارسول الله! أتنزلهم المسجد وهم مشركون ؟ فقال: إن الأرض لاتنجس ، إنما ينجس ابن آدم. (مراسيل ابوداؤد/٦، رقم: ١٧)

وعن سعيد بن المسيب أن أبا سفيان ، كان يدخل المسجد بالمدينة وهو كافر ، غير أن ذلك لايصلح له في المسجد الحرام ، لما قال الله تعالى: إنما المشركون نجس فلايقربوا المسجد الحرام ، الأية. (مراسيل ابو داؤد / ٢ ، رقم: ١٨)

أقول: دلت هذه الأحاديث على أن نجاسة الكفر غير مانعة من دخول المسجدوهي ليست من النجاسات الحكمية أو الحقيقية البدنية، بل هي من نجاسات الآثام والأوزار، ونجاسة الآثام هي المرادة في قوله

تعالى: 'إنما المشركون نجس' فلا تعارض بين الآية والأحاديث حتى يمكن القول بكونها منسوخة بالآية لاسيما إذا كانت رواية الحسن مشيرة السيان قصة وفد ثقيف متأخرة من نزول الآية . (اعلاء السنن كراچى ١٤٠٥ دارالكتب العلمية بيروت ٢٠/١٧) فقط والله سجانه وتحالي إعلم

الجواب جیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۳سر ۲۳۸رم ۱۳۲۵ كتبه. بشبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۲۳ ررئیجا اثانی ۱۹۲۵ھ (الف فتو کی نمبر: ۸۳۳۵/۷۸)

# مسجد میں نکاح کی منعقد مجلس میں غیر سلم کی نثر کت

سوال: [۸۴۰۸]: کیا فر ماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہم
لوگ اپنے گھر کی لڑکیوں کا نکاح تھم شرعی کے مطابق مسجد میں منعقد کرتے ہیں، چونکہ
ہمارے کاروباری تعلقات کچھ غیر مسلموں سے بھی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری دعوت پر
وہ لوگ بھی مجلس نکاح میں شرکت کرتے ہیں، سوال بیہ ہے کہ کیا ایسے مواقع پر ان غیر
مسلموں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی جاسکتی ہے، اگر اجازت ہے تو کن شرا کط
کیباتھ اور اگر اجازت نہیں تو کس وجہ ہے؟

المستفتى: مُرسليم، مُريعقوب، روثن بدهوارود، ماليگا وَل، ناسك

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: غیر سلم نکاح میں شرکت کیلئے مسجد میں جاسکتا ہے، بشرطیکہ بدن ظاہری نجاست سے پاک ہواس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نجاست ان کی اعتقادی ہے۔

و جاز دخول الذمي مسجداً ولو جنباً كما في الاشباه (إلى قوله ) قال

فى الهداية: ولنا ماروى أنه عليه الصلواة والسلام أنزل وفد ثقيف فى مسجده وهم كفار ولأن الخبث في اعتقاد هم فلا يؤدى إلى تلويث المسجد. (شامى مع الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره، زكريا ٥٥٥٩، كراچى ٣٨٧/٦) فقط والله ١٩٥٠ه، كراچى ٣٨٧/٦)

کتبه :شبیراحمدقاتمی عفاالله عنه ۳ رمحرم الحرام ۱۴۲۱ هه (الف فتو کی نمبر : ۱۳۱۲/۳۴)



# ۲۴/الفصل الرابع والعشرون :مسجد میں حرام مال لگانا مسجد میں مالِ حرام لگانا

سوال: [۸۲۰۹]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد قبل کے بارے میں: کہ گاؤں میں شیعہ تو نہیں ہیں، سب سنی ہیں، کیکن ایک زمانہ سے شیعوں جیسا عمل چلا آ رہا ہے، کہ محرم بھی بنتا ہے، اور کر بلاکی ایک زمین ہے جو تقریباً پندرہ ہیں بیگہ ہے اسکی آمدنی غریب مسجد میں لگانے کی گنجائش ہے یانہیں؟

المستفتى عليم الدين، سردن نكر، جسپور، مراد آباد

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق : کربلاکنام سے زمین کامتعین کرناشری طور پر ناجائز اور ممنوع ہے اور اس سے شری وقف نہیں ہوتا ہے، اور اس کوعبادت کا کام سمجھنا بھی گناہ ہے، جب علاقہ کے لوگوں نے اس نام سے بیز مین متعین کی تھی، اس وقت ان لوگوں کو مسائل شرعیہ سے واقفیت نہیں تھی، کہ کر بلا کے نام سے بھی شریعت میں کوئی زمین وقف ہوسکتی ہے، یا نہیں؟ حالا نکہ یہ وقف شری طور پر درست نہیں ہوا تھا، اب علاقہ کے ذمہ دار لوگوں کو مشورہ کر کے اس زمین کے بارے میں یہ طے کر لینا چاہئے، کہ ضرورت مندمسا جدومدارس کی مشورہ کر کے اس زمین کو وقف کر دیں، اور کر بلا کے نام باقی نہ رکھیں پھراس کی آ مدنی ان مساجد اورمدارس میں خرج کی جائے۔

ومن شرائط الوقف أن يكون قربة فى ذاته وعند التصرف فلا يصح وقف المسلم أو الذمى على البيعة والكنيسة أو على فقراء أهل الحرب. (عالمگيرى، كتاب الوقف، الباب الأول في تعريفه زكريا قديم ٢٥٣/٢، حديد٢٧/٢، الدر مع الرد، كراچى ٤/٢٤٣، زكريا ٢٦٢٦، الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٩٨/٨، الفقه الإسلامى وأدلته، هدى انثر نيشنل ديوبند ١٩٣/٨، دارالفكر ٢٥٤٦/١) فقط والسّجان وتعالى اعلم

الجواب سیحی: احقر محمه سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۲۳/۹۱۰ ه کتبه :شیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۰ جمادی الثانیه ۱۴۲۳ه (الف فتو کی نمبر:۲۸۸۴۷ س

### مدرسه ومسجد ميس حرام مال لگانا

سوال: [۱۲۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے ہیں: کہ دین مارس کے چلانے کیلئے صدقات وزکوۃ وامدادی رقم لینی چاہئے، کسی عالم دین، فاضل دیو بندوفاضل مظاہر علوم کے لئے دین مدرسہ چلانے کیلئے شراب کی دوکان والے سے چندہ لینااسی طرح مٹکہ چلانے والے سے اسکے گھر پرجا کر مدرسہ کیلئے چندہ طلب کرنا یاز کوۃ طلب کرنا اور لینا کیسا ہے؟ اور جبکہ ان علاء کومعلوم ہے کہ بیشراب اور مٹلہ کا دہندہ کرتے ہیں، اسکے باوجود انکے پاس چندہ کو جاتے ہیں، شراب کا دھندہ حرام ہوگئہ لگانا حرام مٹلہ کا دھندہ حرام تو پھرکیا مدرسہ کیلئے ایسی رقم کا لینا جائز ہے یا نہیں، اگر جائز ہے تو قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب نقل کیا جائے، اور اگرنا جائز ہے، تو بھی قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب نقل کیا جائے، اور پھرا لیسے علماء کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، جو چیزین نص قطعی سے حرام فائن ہے، و چیزین نص قطعی سے حرام فائن ہیں ، وہ اپنے لئے جائز قرار دیتے ہیں، کیا ان علماء کے پیچھے نماز کا پڑھنا جائز ہے نانہیں؟ ہمیں امید ہے کشفی بخش جواب مرحمت فرما ئیں گے؟

المستفتى بمحدخواجه، نيوجتنا منكع لاتور ،مهاراشرُ

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بسالله التوفیق: مدرسها ورمسجد کیلئے مال حرام اورشراب وغیرہ کا پیسه ناجائز اورممنوع ہے، اگر معلوم ہوتے ہوئے شراب کا پیسہ کیکر مدرسہ میں لگایا جائے، تو لگانے والااور دینے والا دونوں گنه گار ہوں گے۔ (متفاد: امدادالفتاوی ۲/۲۱۷)

يَـااَيُّهَـا الَّـذِيُـنَ أَمَنُوا اَنْفِقُوا مِنُ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبُتُمُ وَمِمَّا اَخُرَجُنَالَكُمُ مِنَ الْأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوا الْحَبِيُثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ .(البقره :٢٦٧) عن أبى هريرة قال: قال رسو ل الله عليه الناس! إن الله طيب الناس! إن الله طيب الايقبل إلا طيباً . (صحيح مسلم، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب و تربيتها، النسخة الهندية ٢٦/١٦، بيت الافكار، رقم: ١٠١٥)

لو أنفق في ذلك مالا خبيثا ، أو مالا سببه الخبيث والطيب فيكره ؛ لأن الله تعالى لايقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بمالا يقبله . (الدرمع الرد ، كتاب الصلاة، قبيل مطلب في أفضل المساجد زكريا ٢/١٦٤، كراچي ٥٨/١)

اور قطعی حرام چیز کو کوئی عالم اپنے لئے جائز قرار دے بینا قابل تصور بات ہے، جس عالم کے متعلق لکھا گیا ہے، جب تک ان سے براہ راست معلومات نہ ہو تھم لگانا ہمارے لئے روانہیں ہے۔فقط واللہ سجانہ و تعالی اعلم

کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۷ رزیقعده ۱۳۱۲ ه (الف فتوکی نمبر :۲۸ ۹۹/۲۸)

### ناجائز آمدنی مسجد میں لگانا

سوال: [۸۲۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہا یک شخص جواسٹہ کا کام کرتا تھا، اور اب کچھ عرصہ سے اس نے جواسٹہ کا کام چھوڑ دیا ہے، اور اس پیسے سے دیگر کاروبار شروع کر دیا ہے، تو اب بیاس پیسے کی آمدنی میں سے مسجد میں کچھ کام کرانا چاہتا ہے، لہٰذا بیہ پیسے مسجد میں لگائے جاسکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتى: جمشير محلَّه پيرغيب،مراد آباد

باسمة سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: ناجائز آمدنی خواه جواا درسٹہ کے ذریعہ حاصل کی ہو خواہ اورسٹہ کے ذریعہ حاصل کی ہو خواہ اور کسی ذریعہ سے مسجد اور دوسرے کا روبار میں لگا نا درست نہیں ہے، لہذا سوالنا مہیں ذکر کردہ آمدنی چونکہ جواا ورسٹہ کے ذریعہ سے حاصل کی گئ ہے جو شرعاً ناجائز ہے اس لئے اس

آ مدنی سے مسجد کی تغمیر کرانا درست نہیں ہے۔ (مستفاد: فناوی محودیہ قدیم ۲۱۹/۱۹ ۴۲، ڈابھیل ۱۱۷/۱۵)

أمامن رأى المكاس يأخذ من أحد شيئا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذه من ذلك الآخر فهو حرام . (شامى، كتاب الحظر والإباحة ، باب الإستبراء وغيره ، زكريا ٩/٩٥٥، كراچى ٣٨٥/٦) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲۲۷رجب۱۲۲۵ھ (الف فتو کانمبر:۸۴۸۸۷۷)

## مال حرام مسجد اورائك متعلقات ميس صرف كرنا

سوال: [۸۲۱۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ مذکورہ گاؤں چاکھل میں مسلمان چار برادری کے بستے ہیں۔

(۱) قریثی (قصائی) انکا کاروبار بکری ذیح کر کے بیچنا ، بھیڑ بکری پالنا ،خریدنا ، بیچنااور ہرگھرسے ایک دوفر د کاسعو دی عرب وغیر ہ میں ملازمت کرنا۔

(۲)منیهار،ا نکا کاروبار چوژی بنا نابیچنا، دوسری تجارت وغیره کرنا ـ

ر ہی ہیں رہ ہیں انکا بھی کاروبار ملازمت بمبئی وغیرہ میں ہے اور مزدوری کرتے ہیں۔
(۳) قاضی (فقیر) انکا بھی کاروبار ملازمت بمبئی وغیرہ میں ہے اور مزدوری کرتے ہیں۔
(۴) چوبدار (قلال) ان کا اکثر کارور بارشراب کاہے ، یا شراب کے ٹھیکوں پر
ملازمت کرنا اور دیگر کام کاج جیسے مذکورہ برا دری کے ہیں، انکے برائے نام ہیں، یہ
چاروں برادری والے مل کرمسجد مدرسہ کے ملازم کو شخواہ دیتے ہیں، اور بھی مسجد ومدرسہ کے کاموں میں برابر کا حصہ لیتے ہیں، اور جس طرح تینوں برادری والے مسجد ومدرسہ کے ملازم کو کھانا کھلاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی کھانا وغیرہ کھلاتے پیاں، غرض ہرموقع پر
مالی امداد کرتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ مسجد ومدرسہ میں انکاما لی تعاون یا امام ومدرس کی میخواہ یا کھانا وغیرہ کھلانے بیں، اعتبار سے ایک

ہے، اور ہرایک کا پورا پورا دق ہے، اگریدا تفاق واتحا دسجد ومدرسہ کیلئے ندر کھیں توغیروں کوا بیان پر تمله کرنا آسان ہوگا، اور مسجد ومدرسہ کا کام چلناد شوار ہوگا، کیونکہ جہالت میں سبھی کیساں ہیں، جیسا کہ میں نے سوال نمبرایک میں روشنی ڈالی ہے، نیز امام ومدرس کا متولی کے گھرٹیوشن پڑھا کر پیسے یا کپڑے وغیرہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ سبھی سوالوں کے جوابات مدل تحریفرمائیں، عین نازش ہوگی؟

المستفتى:مصليان مسجد مقام جاكل ججن جهنول، راجستهان

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جن لوگوں کی آمدنی خالص حرام کی ہے اسکے روپئے پیسے سے حتی الامکان بچا جائے ، کیکن اگر اس کے علاوہ کوئی حلال کاروبار بھی وہ لوگ کرتے ہیں، تو گنجائش ہے ، ورنہ قلال برا دری سے مال لینا جائز نہیں ہوگا۔

إن كما ن غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام ، فإن كمان كمان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام ، فإن كمان الغالب هو الحرام ينبغى أن لايقبل . (هنديه ، كتاب الكراهية ، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات، زكريا جديده/٣٩٦، قديم ٥/٣٤٢)

غالب مال المهدي إن حلالا لا بأس بقبول هديته مالم يتعين أنه من حرام وإن غالب ماله الحرام لا يقبلها. (بزازيه ، كتاب الكراهية ،الفصل الرابع ، زكريا جديد ٢٠٣٣ ، وعلى هامش الهندية ٢٠٣٦) فقط والتسبحان وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمي عفا التدعنه الجواب صحيح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۸/۸/۱۳۲۹ه

۲ رشعبان۲۴ اه (الف فتو کانمبر ۲۳۳ (۱۳۰۰)

# مسجد میں لگے ہوئے مالِ حرام کے مکا فات کی شکل

سوال: [۸۲۱۳]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہایک شخص تعلیم یافتہ یعنی حفظ وقر اُت کا جانے والا جو کہ امامت بھی کرتا ہے، اورا مامت کرتے کرتے ایک عرصہ گذر چکا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ پندرہ سال امامت کی ہے، اتنے عرصہ ابت تک زکو ہ فطرہ چرم قربانی کا پیسہ مسجد میں لگایا اورلگوایا یہ فعل امام صاحب کا ہمہ وقت رہا، عوام الناس اس بارے میں بالکل لاعلم تھے، کہ پیسہ کس مدکا لگ رہا ہے، ویکھ بھال کرنے پراس بات کاعلم ہوا کہ مسجد میں پیسہ غلط لگا ہے، اس با رے میں غور وفکر ہے کہ مسجد کو مدرسہ کے قرض سے کس طرح بری کیا جائے، کیا صورت اختیار کرنی چاہئے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں؟

المستفتى :مُريسين انصارى، قصبه سرجن گرضلع: مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق :مبجدى آمدنى ميں ساتى رقم مدرسه كوادا كردى المسجواب وبالله التوفيق :مبجدى آمدنى ميں ساتى رقم مدرسه كوادا كردى جائے ، جتنى رقم چرم قربانى كى مبجد ميں لگائى گئى ہے، توشرعاً مبجد مذكوره قرضه سے برى ہوجائيگى ۔ (مستفاد: كفايت المفتى قديم ك/ ٦٨، جديدزكريام طول ١/٠٠، دادا الفتادي كرا چى ١٨٣/٢)

رجل غصب ساجةً وأدخلها في بنائه فإنه يتملك الساجة وعليه قيمتها فإن قيمة الساجة والبناء سواء فإن اصطلحا على شيئى جاز الخ. (فتاوئ قاضيخان ، كتاب الغصب ، فصل فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا ، زكريا حديد٣/٥٦ ، وعلى هامش الهندية ٣/٢٤ ٢ ، هنديه ، زكريا قديم ٥٤ ٢ ، حديد ٥/٦٤ ، المبسوط للسرخسي ، دارالكتب العلمية بيروت٢٤ /٥٥ ، مجمع الضمانات ٥/١ ، ١٣٥ ، الاشباه والنظائر قديم /٤٤ ١ ، حديد

ز کریا ۸/۱ ۲۰) فقط والله سبحانه و تعالی اعلم

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۹ رصفر ۱۴۰۹ه (الف فتو کی نمبر :۱۱۲۷/۱۱۷)

### مخنث کا مکان مسجد کے نام وقف کرنا

سوال: [۱۲۱۳]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک مخنث حاجی زاہد حسین نام کے اپنے مکان کوجو کہ پختہ بنا ہوا ہے، مسجد کے نام کردینا چاہتے ہیں، کیا وہ مکان جونا چنے گانے کی کمائی سے تیار ہوا ہے مسجد کے نام کروانے سے کوئی قباحت تو نہیں ہے، اس مکان کے مسجد کے نام ہوجانے سے محلّہ کا جو گندہ ماحول ہے مخنثات کی جو تو نہیں ہے، اس مکان کو جو بازار گرم ٹولیاں یہاں پھرتی رہتی ہیں، وہ بھی ختم ہوجا ئیں گی، اور آوار گی و بے شرمی کا جو بازار گرم ہے، وہ بھی ٹھنڈا پڑجائیگا، اب آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں بتا ئیں کہ اس مکان کو مسجد کے نام کرایا جاسکتا ہے یانہیں؟

المستفتى:مسعوداحد،وعبدالرائم،مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق : جوم كان خالص حرام كمائى (ليمنى گانے بجائے وغيره) سے تعمر كيا گيا ہے، تواس كوم بحرك نام وقف كرنا بھى جائز نہيں۔ (اماداً مفتين / ١٠٨٠) أما المعنى والنائحة والقوال إذا أخذ المال هل يباح له، إن من غير شرط يباح لأنه أعطاه المال من طوع من غير عقد وإن من عقد لايباح له لأنه أجر على المعصية . (البحر الرائق، كتاب الكراهية ، فصل في البيع زكريا ٨/٥ ٢٠) كوئله ١٩٩/٨ الدر مع الرد، كراچي ٢٤/٤، زكريا ٩/٨ ٢٠)

البتةمسجدکے نام معمولی قیمت مثلاً ہزار دوہزار ہی روپیہ پرخریدلیاجائے ،اس کے بعد

مسجد کے نام وقف کردیاجائے، تو یہ وقف خریدار کی طرف سے سیج ہوجائے گا،اورالیمی صورت میں وہ مکان مسجد کیلئے جائز ہوجائےگا۔

وفى فتاوى أهل سمر قند رجل دخل على السلطان فقدم إليه بشيئى مأكول فان اشتراه بالثمن حل له أكله هكذا ذكر . (هنديه ، كتاب الكراهية ، الثانى عشر فى الهدايا والضيافات زكريا قديم ٥/٢٤، حديده/٣٩، الفتاوى التاتار خانية زكريا ٨٥/١٨، المحيط البرهانى، المجلس العلمى ٨/٧٣، رقم: ٨٥٤٠، المحيط البرهانى، المجلس العلمى ٨/٧٣، رقم: ٩٦١٨)

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۷۹/۱۳۸۹ه کتبه شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۳۲۰/۳/۹ه (الف فتویل نمبر ۲۰۲۵/۳۴)

### ہجڑے کامسجد کیلئے زمین وقف کرنا

سوال: [۸۲۱۵]: کیافرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک ہجڑے نے جس کی آ مدنی حرام کی ہے اپنی ایک زمین کارگر مسجد کیلئے بطور وصیت اس طرح وقف کی اور رجسڑی بھی کرا دی کہ جب تک میں حیات ہوں میرا ہی قبضہ ہے، اور میں ہی اسکا مالک ہوں ، اور میرے مرنے کے بعد مسجد کیلئے ہے، کیاالی صورت میں اگر اس زمین کی پوری قیمت بلانیت ثواب محتاج اور نادار مسلمانوں کو دیدی جائے اس کے بعد اس زمین کی آمدنی کو مسجد کی ضروریات میں صرف کیا جائے، تو یہ ازروئے شرع جائز ہے یا نہیں؟ واقف کا انتقال بھی ہو چکاہے، اور اس کا کوئی وارث بھی نہیں ہے؟

المستفتى: نورالعارفين ، رفعت بوره ، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بجڑے كى حرام آمدنى سے خريدى ہوئى زمين مسجد ميں وقف كرنا جائز نہيں ہے، اور ذمہ داران مسجد كا اس زمين كومسجد كيلئے قبول كرنا بھى

جا ئز نہیں ہے، اور اگر ہجڑے نے اس طرح وقف ووصیت کردی ہے اور اس کے بعد وہ مر گیا ہے تو ذ مہ دارانِ مسجد پرلا زم ہے کہ اس وقف کومسجد کے نام سے قبول نہ کریں ، بلکہ اس کے وار ثین کو واپس کردیں اورا گرممکن ہوتو جہاں جہاں سے ہجڑے نے حرام پیسہ حاصل کیا تھا، وارثین اس کو و ہیں واپس کر دیں اگرممکن نہ ہوتو غریبوں میں بلانیت ثواب صدقہ کردیں اور اگر کوئی وار ہے شرعی نہیں ہے تو اہل حل وعقد اور دینی ذیمہ دارلوگ اس ز مین یا بیسے کومسلمان غریبوں میں تقسیم کر دیں ، اورسوالنا مەمیں مسجد کیلئے جو حیلہ کھھا گیا ہے ، وہ مسجد کے حق میں درست نہیں ہے۔

وأماإذا كان عند رجل مال خبيث فإما إن ملكه بعقد فاسد أو حصل لـهٔ بـغير عقد ولا يمكنه أن يرده إلى مالكه ويريد أن يدفع مظلمته عن نفسه **فليس لـهُ حيلة إلا أن يدفعه إلىٰ الفقراء** . (بــذل الــمجهود، كتاب الطهارة ، باب فرض الوضوء، دارالبشائر الإسلامية ٩/١، ٣٥، تحت رقم الحديث: ٥٩، مطبع سهارنپور قديم ٧/١، هنديه ، زكرياجديد٥/٤ ، ٤ ، قديم ٥/٩ ٥ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ٤ ٦/٣ ٢٤، الدر مع الرد، زكريا٩/٥٥، كراچي ٣٨٥/٦، تبيين الحقائق ، امداديه ملتان ۲/۲۲، زكريا ۲۰/۷) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقرمحمه سلمان منصور بورى غفرله ٢/٥/٢١١٥

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه ٢رجما دي الأولى ١٣٢٧ ه (الف فتوی نمبر:۳۸/۹۰۰۰)

ہجڑے کی کمائی سے بنائی گئی مسجد کا حکم

سوال: [۸۲۱۲]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہجڑے کی کمائی سے مسجد یا مدرستغیر کرنا کیسا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق بجرك كمائي مطلقاً حرام بي به الهذا بجرك کی وہ کمائی جو جائز طریقہ پرمثلاً بھیک مانگ کرجمع کردہ رقم ہےتو وہ جائز ہے،اس کو سجدیا مدرسه کی تغمیر میں لگا نا درست ہے، اور جورقم حرام طریقہ سے کمائی گئی ہوجیسے بدکاری ، اور منکرات وغیرہ کے ارتکاب کے ذریعہ سے تو وہ حرام ہے اور حرام آمدنی کو مسجد یا مدرسه کی تغمیر میں لگا نا قطعاً جائز نہیں ؟

كل مسجد بنى مباهاة أو رياءً أو سمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله أوبمال غير طيب فهو لاحق بمسجد الضرار . (تفسير كشاف ٥٦٣/١) تفسير مدارك٤/٧٥)

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لايقبل الله صدقة من غلول فإن الحديث دال على حرمة التصدق بمال الخبيث وقد نص الله فى كتابه ، يا يُّهَا الَّذِينَ أَمُنُوا اَنُفِقُوا مِنَ طَيِّبْتِ مَا كَسَبُتُمُ وَمِمَّا اَخُرَجُنَا لَكُمُ مِنَ الْاَرُضِ وَلاَ تَيَمَّمُوا الله خبيث مِنه تُنفِقُونَ . (بذل المجهود ، كتاب الطهارة ، باب فرض الوضوء ، مكتبه سهارن پور ، قديم ٢/٧١، دارالبشائر الاسلاميه ٢/٥٩، تحت رقم الحديث : ٥٩)

إن الله لايقبل إلا ماكان من كسب طيب فمفهومه أن ماليس بطيب لايقبل . (فتح البارى ، كتاب الزكاة، باب لاتقبل صدقة من غلول ، اشرفيه ديو بند٣/٣٥ ، تحت رقم الحديث: ١٤١٠ ، دارالفكر ٢٧٩/٣) فقط الله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمرقا مى عفا الله عنه مرزيج النانى ١٤٥٥ هـ (الف فق ئ نمبر: ١٩٨٨)

### زنانہ بن اختیار کرنے والے کے مکان کومسجد میں استعمال کرنا

سوال: [۸۲۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ(۱) ایک شخص جن کا نام عبدالقیوم تھا ،انھوں نے اپنی زندگی میں زنانہ پن اختیار کرلیاتھا ،۳۰ رتمیں ۳۵رپینٹس سال سے ہجڑوں کیساتھ گانا ہجانا کرتے تھے،اس سے کمایا ہوا بیسہ تھا، جگہ خرید کر مکان بنالیا قریب ایک سال پہلے وہ مکان متجد کودیدیا، لیکن جب تک وہ زندہ رہے آنہیں کا قبضہ رہا، بید بناا نکابذر بعہ وصیت یابذر بعہ بیعا نہ ہے ابھی پانچ روز قبل انکا انتقال ہو گیاا پنے پیچھے دوحقیق جینیج محمد فاروق، محمد محفوظ اور دو جینیجیاں چھوڑیں دریا فت طلب امریہ ہے کہ ایسی کمائی کا مال مسجد کے لئے قبول کرنا درست ہے یانہیں؟ جبکہ مسجد کے اخراجات کیلئے مسجد کی جار دوکا نیں اور جمعہ کے دن بذر بعہ گولک بھی آ مدنی ہوتی ہے، اور اس مال میں سے جینیج جینیجوں کی وراثت قائم ہوگی یانہیں؟

انسوں نے جواب میں فرمایا کہ اس مکان کوفروخت کر کے حیلہ کرلواور مسجد میں وہ پیسہ سرف انسوں نے جواب میں فرمایا کہ اس مکان کوفروخت کر کے حیلہ کرلواور مسجد میں وہ پیسہ سرف کردو وہیں ایک دوسرے مولانا نے جب مفتی صاحب سے کہا کہ ناجائز مال کو حیلہ کر کے مسجد میں نہیں لگایا جا سکتا ہے، جب تک کہ ضرورت شدیدہ نہ ہوکہ بغیر اسکے وہ کام ہوہی نہیں سکتا، اس کے جواب میں مفتی صاحب نے فقاوی دارالعلوم دیوبند کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ کتب فقہ میں اسکی اجازت ہے، کوئی قیر نہیں ہے، اور یوں فرمایا کہ ذکو ہ وصد قات اور بینک کا سود بھی حیلہ کرنا واقعی کتب فقہ میں موجود ہے، تو مع حیلہ کر کے مسجد میں لگایا جا سکتا ہے، اس طرح حیلہ کرنا واقعی کتب فقہ میں موجود ہے، تو مع حوالہ کے جواب مرحمت فرما کیں، خیز اگر شرائط ہوں تو وہ بھی حوالہ سے تحریر فرما کیں؟

المستفتى: مجمد محفوظ خال، محلّه پینیرها توار، سرائے برتن، معرفت جناب اطهر شاہ قاسمی

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (۱) مكان مسجد ميں دينے كى جوبات ہے اس میں غورطلب بات بہ ہے كه اگر بذر بعد بيعانه بهبه كرديا ہے، تو بهبه قبضه سے قبل تام نہيں ہوگا، لهذا اليمي صورت ميں پورا مكان بطور وراثت دونوں بھيجوں كو برابر برا برمل جائيگا، كيونكه مسجد كو قبضة نہيں ديا ہے۔

لايـجوز الهبة إلا مقبوضة والمرادنفي الملك . (هـدايه ، كتاب

الهبة ، اشرفي ٢٨٣/٣)

عن النضر بن أنس قال نحلنى أنس نصف داره قال: فقال أبو بردة: إن سرك يجوز لك فاقبضه ، فإن عمر بن الخطاب قضى فى الأنحال، أن ماقبض منه فهو جائز، ومالم يقبض فهو ميراث. (السنن الكبرى للبيهقى، الهبات، باب ماجاء في هبة المشاع، دارالفكر ٥٨/٩، رقم: ٢١٨٦)

اوراگر وصیت ہےتو صرف ایک تہائی میں نافنہ ہوسکتی ہے، باقی دو تہائی دونو ں بھیجوں کوملیں گے، اور بھیجیال وار پے نہیں ہوتی ہیں۔

(۲) قباوی دارالعلوم قدیم کی عبارت دیکی لی گئی ،حضرت مولانامفتی آفیاب علی خال کی بات کسی حد تک اس سے منطبق ہے، اگر چہ دوسرے عالم کی موافقت میں جزئیات موجود ہیں، ہماری رائے میں ایسی کمائی سے خریدا ہوام کان فروخت کر کے حیلہ کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ مسجد کو اس طرح کے حرام اور مشتبہ مال سے ہمیشہ پاک رکھنے کا تھم ہے، نیزیہاں پر مسجد کو اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، کہ مال مشتبہ میں حیلہ کر کے مسجد میں لگایا جائے۔

لأن الله تعالى لايقبل إلا الطيب فيكره ثلويث بيته بما لايقبله. (شامى، الصلاة، باب مايفسد الصلاة و مايكره فيها قبيل مطلب في أفضل المساجد، زكريا ٢/ ٤٣١، كراچي ٢/٨٥٦)

عن أبي هريرة -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لايقبل إلا طيباً. (مصنف عبد الرزاق ، المجلس العلميه / ١٩/٥ مقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱۸/۸/۳۰ ه

کتبه بشبیراحمدقاسی عفااللدعنه ۳۰ رشعبان ۱۲۱۸ه (الف فتوی نمبر بسسه (۵۴۳۱/۳۳)

### طوا نف کی مسجد

سوال: [۸۲۱۸]: کیافرماتے ہیں علماء کرام مسکنہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد واقع محلّہ اہیران شہر گونڈہ جس کو طوائف مرحومہ ہیرانے اپنی آمدنی (بذریعہ طوائفانہ) پیشہ سے حاصل رقم سے ایک آراضی واسطے مسجد حاصل کی اپنی ہی آمدنی سے اس کی تغییر کرائی تو کیا یہ مسجد میں نماز ہوجائیگی؟ کیا اس مسجد میں تو کیا یہ مسجد میں نماز ہوجائیگی؟ کیا اس مسجد میں جماعت وغیرہ فرائض وا جبات کا تو اب حاصل ہوگا، اگر اس مسجد کومنہ دم کرکے پھر سے تعمیر کیا جائے، تو اس میں اعانت کی جاسکتی ہے؟

المستفتى :مسروراحمرخال، گونده، يويي

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق :مسكوله صورت مين جَبَه طوا كف ميراني المجورات من حرام آ مدنی ہے حاصل شدہ رقم ہے مسجد کیلئے زمین خرید کر اس میں مسجد تغمیر کرائی تھی ، توبیہ جگہ سجد کے لئے وقف ہوگئی کیکن چونکہ اس کی زمین حرام مال سے خرید کر دہ ہے، اور اس کی تعمیر میں بھی حرام مال لگا ہواہے ،اس لئے بیہ سجد وقف ہونے کے باوجو دمسجد شرعی نہیں کہلا ئیگی ،اوراس میں نمازیڑ ھنااس وفت تک مکروہ رہے گا، جب تک اس مسجد کی قیمت حلال مال کے ذریعیہ سے ادا نہ ہوجائے ،کھذا اگرطوا نف کے ورثاء ہوں تو اس کی زمین اورعمارت کی قیمت طوا کف کے ورثاء کودیدیں اورطوا کف کے ورثاء نہ ہونے کی صورت میں مسجد کی طرف سے نیت کر کے نا دا رفقراء کو دیدیں تواسکے بعدیہ سجد شرعی بھی بن جائے گی ،اورمسجد کا تو اب بھی حاصل ہوجائے گا،ا سکئے کہاب مسجدمع زمین کے طوائف کے پیسہ کی نہیں رہی ہے، بلکہ حلال اوریاک پیسہ کی بن گئی ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھا نو گٹے نے امدادا لفتا ویٰ میں جوتصریح فر مائی ہےاس کا یہی خلاصہ اور حاصل ہے ، ملاحظہ فر مایئے ۔ (ا مدا دالفتاویٰ۲/ ۲۲۷، احسن الفتاویٰ ۲/۳۳۲، کفایت المفتی جدید کر۲/۲، جدید زکریا مطول ١٠/٠٢٨، با قيات فتاوي رشيديه ١٣٨٧) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۷۳۳،۱۸۳۳،

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفااللدعنه ۹ رمحرم الحرام ۱۸۳۵ه (الف فتو کانمبر: ۱۳۷۹ ۱۳۳۷)

# طوائف کی کمائی سے بنائی ہوئی مسجد کب شرعی مسجد بن سکتی ہے؟

سوال: [۸۲۱۹]: کیافر ماتے ہیں علاء کرا م مسکد ذیل کے بارے میں: کہ کوئی مسجد طوائف کی کمائی سے بنائی گئی ہے، اس کے شرعی مسجد ہونے کی کیاشکل ہوسکتی ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق : جومسجد طوائف کی کمائی سے بنائی گئی ہے،اس کوشری مسجد بنانے کاطریقہ بیہ کہ اس کی اتنی رقم جوتغیر مسجد بیں صرف ہوئی ہے، اگر ممکن ہوتو مالک کوواپس کردی جائے، اور اگر بیمکن نہ ہوتواتنی رقم فقراء پر صدقہ کردی جائے، تو بیہ مسجد مسجد شری بن جائے گی۔ (مستفاد: کفایت المفتی جدید کے ۱۸۳، قدیم کے ۱۸۸، جدید زکریا مطول ۱۸۳۰۰)

لو مات رجل وكسبه من شمن الباذق والظلم أو أخذ الرشوة تعود الورثة ولا يأخذون منه شيئاً وهو الأولى لهم وير دونه على أربابه إن عرفوهم وإلا يتصدقوا به لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذاتعذر الرد.

(البحرالرائق، كتاب الحظر والإباحة ، فصل في البيع كو ئثه ٢٠١/٨ ، زكريا٩ ٩٦٩)

والواجب في الكسب الخبيث تفريغ الذمة والتخلص منه برده إلى أربابه إن علموا وإلا إلى الفقراء. (الموسوعة الفقهية ٢٤٥/٣٤)

إذا مات الرجل وكسبه خبيث فالأولىٰ لو رثته أن يردّ والمال إلىٰ أربابه فان لم يعرفوا أربابه تصدقوا به . (هنديه ، زكريا قديم ٩/٥ ٣، حديد ٥/٥ ٤)

وأما إذاكان عند رجل مال خبيث فإما إن ملكه بعقد فاسد أو حصل له بغير عقد ولا يمكنه أن يرده إلى مالكه ويريد أن يدفع مظلمته عن نفسه فليس له حيلة إلا أن يدفعه إلى الفقراء. (بذل المجهود، كتاب الطهارة، باب

فرض الوضوء، مكتبه سهارن پور قديم ٣٧/١، دارالبشائر الإسلاميه ٣٥٩/١، تحت رقم الحديث: ٩٥) فقطوالله ٣٥٩/٠ تحت رقم الحديث: ٩٥)

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۸رریج الثانی ۱۳۳۵ه (الف فتویل نمبر: ۴۰ (۱۱۲۷۷)

## طوا نُف کی ز مین عمومی چنده سےخر بد کراس پرمسجد یا مدرسه تعمیر کرنا

سوال: [۸۲۲۰]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ طوائف کی زمین پرعوام الناس کی رقم سے خرید کر مدرسہ یا مسجد کی تعمیر ہوسکتی ہے یانہیں؟ المستفتی: بشیراحم قاسمی، بجنور

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فيق: طوائف كى زمين اگر حلال كمائى يا حلال طريقه سے حاصل شدہ ہے تواسے مسجد یا مدرسه كیلئے خریدنا جائز ہے ،اورا گرحرام آمدنی یا فعل حرام كے وض ملى ہوئى ہے، تواسے خرید ناہر گز جائز نہیں ہے، اسلئے كہ حرام چیز تبدل ملك سے حلال نہیں ہوتی۔ (مستفاد: فناوئ محودیہ ۳۱۲/۱۵، ڈاجیل ۱۲۱/۱۵، مداد الفتاد کا ۲۳/۳، و۴۴/۵۴۸)

الحرام ينتقل أي تنتقل حرمته وإن تداولته الأيدى وتبدلت الأملاك ويأتى تمامه قريباً (قوله) ولا للمشترى فيكون بشراء ه منه مسيئاً لأنه ملكه بكسب خبيث الخ. (شامى، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب في تعيين الدراهم في العقد الفاسد زكريا ٢٠٠/٧، كراچى ٥٨/٥) فقط والله سبحا نه وتعالى المم كتبه: شميرا حمرقاسى عفا الله عنه الجواب صحح:

البرائج الاول ١٣٥٤ هـ احتراج عفرله الف فت كانمبر ١٣٠٤ هـ المحال منصور يورى غفرله الف فت كانمبر ١٣٠٤ هـ الاسلام ١١٥ هـ احتراج المحال المسلمان منصور المحل المسلمان المسلمان

## مسجد میں حرام سامان یااسکی قیمت دینا

سوال: [۸۲۲۱]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہا یک شخص مسجد میں حرام روپیہ یا اس کا سامان دیتا ہے، اور مہتم کواس سے آگاہ بھی کردیا مہتم صاحب نے اس کوقبول کرلیا اور لوگوں نے اعتراض کیا اب اس مال یاروپیہ کوواپس کردیا جائے یا نہیں ؟مفصل تحریفر مائیں ،نوازش ہوگی ؟

المستفتى: حافظ رئيس احمد، شيركوك، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق بمسجد یا تعمیر مسجد میں حرام مال یاحرام طریقہ سے خریدا ہوا سامان دینا جائز نہیں ہے، اگر کسی نے دیدیا ہوتو اسکو واپس کر دیا جائے، اگر تعمیر کرادی گئی ہے، تو اسکی قیمت واپس کر دینی جاہئے خواہ مہتم صاحب لئے ہوں یا کوئی اور متولی صاحب لئے ہوں، بہر صورت حرام مال مسجد میں لینا جائز نہیں۔ (فاوی محمودیہ ۱۲۸۸) داشتن الفتاوی ۲۹۲/۲۸)

عن أبي هريرة -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لايقبل إلا طيباً. (مسند احمد بن حنبل ٣٢٨/٢، رقم: ٨٣٣٠) أما لو أن فق في ذلك أي المسجد مالا خبيثاً ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره. (شامي، الصلاة، باب مايفسد الصلاة، ومايكره فيها، قبيل في أفضل

المساجد زكرياً ١/٢ ٤٣٠ كراچى ٢٥٨/١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲۷۷/۲۹ه

(الف فتوی نمبر:۳۲۸/۳۲)

ناجائز آمدنی والے شخص کی تغمیر کرد ہ سجد میں نماز کا حکم

سوال: [۸۲۲۲]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے

گھرکے پاس نئی مسجد تعمیر ہورہی ہے، جسمیر نماز شروع ہوگئ ہے، مسجد تعمیر کرانے والافخر بید یہ کہتا ہے، کہ ہماری مسجد ہے یہ بات وہ اپنی تقریر میں ضرور کہتا ہے، مسجد تعمیر کرانے والافخص ظاہراً مالدار ہے، مگراس کی آمدنی کا کوئی جائز ذر بعینہیں، نہ وہ نو کری کرتا ہے، نہ کوئی تجارت اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اتنا سارا بیسہ کہاں سے آیا جس سے مسجد تعمیر ہورہی ہے، اس شخص کی باتوں سے یہ معلوم ہوا، کا مرلا کھر و بیہ مسجد میں صرف ہوگا، مگراس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ بیسہ کہاں سے موصول ہورہا ہے، اس بات کو بھی منظر عام پر نہیں رکھا کہ کہاں سے کتنا بیسہ موصول ہوا، وہ فض مجھ سے رنجش بھی رکھتا ہے، وہ فض دینی کم سیاسی زیادہ ہے اور گاؤں میں رہتا نہیں ہے، جبکہ گاؤں ہی کا رہنے والا ہے، بھی کبھار گاؤں آتا ہے، جیسے عیدالفطر، عید رہتا نہیں ہے، لہذا اوپری باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ بتا ہے کہ میرااس مسجد میں نماز پڑھنا جائز پاس ہے، لہذا اوپری باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ بتا ہے کہ میرااس مسجد میں نماز پڑھنا جائز

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق : جب مسلمان خص مبحر تعمر كرار با ہے، تو بهم كو المحدود بالله التوفيق : جب مسلمان خص مبحر تعمر كرار با ہے، تو بهم كو الكورني و المُمؤُمِناتِ حَيُواً . (المعجم الكبير للطبراني ، داراحياء التراث العربي ٣ ٢/٥٥ ١ ، رقم: ٣٣٩) كتت يهى خيال كرنا چاہئے ، كہ جائز اور حلال پييہ سے يہ شخص مبحر تغير كر ربا ہے ، نيز بهم كواس طرح كودكر يدكر كي حقيق وفنيش كاحق بهى حاصل نہيں ہے ، لھذا الله مبحر ميں آپكا اور ديگر لوگوں كانماز پڑھنا بلار دوجائز ہے۔ وَلاَ تَجَسَّسُوُا وَلاَ يَغُتُبُ بَعُضُكُم بَعُضاً ، الأية : (حجرات ١٢/) رباس كانماز نه پڑھنا تو يہ اس كا اپنا فعل ہے ، نماز نه پڑھنے كا گنا ہ اس پر ہوگا ، نماز يوں كاس سے كوئى تعلق نہيں ہے ۔ فقط واللہ سجانہ وتعالى اعلم كتبہ بشيراحمد قاسمى عفا اللہ عنہ مناز يوں كا اس مانمان شد عنہ عفا اللہ عنہ عنہ بشيراحمد قاسمى عفا اللہ عنہ

کیمرمحرم الحرام۳۲۲اھ (الف فتو کی نمبر:۳۵۰,۲۹۸)

# ناچنے والی عور توں کا روپیم سجد میں لگانا

**سے ال**: [۸۲۲۳]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا ناچنے والی عور توں کا روپیہ مسجد میں کسی بھی شکل میں لگانا جائز ہے یانہیں، نیزا گراسمیں آ دھے روپیہ حلال کمائی کے ہیں، تو کیا حکم ہے؟

المستفتي جمرطيب متعلم دورهٔ حديث، جامعةقاسميه مدرسه شاہی ،شهر مراد آباد

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق : مسجد خدا کامقد سادر پاکیزه گرے، اسکی تعمیراور درگی میں حلال اور پاکیزه مال ہی استعال کیا جائے، حرام کمائی مسجد میں استعال کرناممنوع اور مکروہ ہے، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی پاکیزه مال قبول فرماتے ہیں ، لطمذا حرام اور مشتبہ مال سے مسجد بنانے کی قطعاً اجازت نہیں، ہاں البتہ اگروہ صرف حلال کمائی میں سے ہی دیتی ہے، حرام میں سے نہیں دیتی تو اس صورت میں مسجد میں لگانے کی گنجائش ہے، اگر آ دھا حال اور آ دھا حرام مخلوط پیسے دیتی ہے تو جائز نہیں۔ (مستفاد: رحمیہ ۲/۹۹، جدید زکریا ۹۸/۱۰) محود دید ۸۸/۱۵ میں معروب میں کا سے میں معروب میں کا سے میں معروب میں کا کہ کا میں معروب میں کی گنجائش ہے، اگر آ

عن أبي هريرة -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لايقبل إلا طيباً. (صحيح مسلم، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب..... النسخة الهندية ٢٦/١، بيت الأفكار رقم: ١٠١٥)

أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره، لأن الله تعالى لا يقبله. (شامى، لأن الله تعالى لا يقبله. (شامى، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها قبيل مطلب في أفضل المساحد، زكريا

۲/ ۶۳۱، کراچی ۸/۸ه ۶) فقط والتد سبحانه وتعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۰ / ۴۲/۲۲ ه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۰ ررجب ۱۳۲۲ه (الف فتو کی نمبر: ۲۸۲۰/۳۵)

# سودی رقم مسجد میں صرف کرنے کا حکم

سوا آن: [۸۲۲۳]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک نادار محلّہ ہے محلے والوں نے ایک مسجد بنالی ہے جیت ٹین کی ہے کم آبا دمحلّہ ہے محلّہ میں صاحب ثروت لوگ نہیں ہیں، بجلی کا کھمبابھی دور وہاں سے بجلی لینے کیلئے چند کھبوں کی ضرورت ہے، جس پر تقریباً ہیں ہزاررو پیٹ خرج ہوں گے، اور بیبیں ہزار بمشکل ہیں الیی شکل میں اگر مسجد کا بیت الخلاء و بیٹاب گھر و تھے بیاج کے روپوں سے تقمیر کرالیں تو کیا شکل میں اگر مسجد کا بیت الخلاء و بیٹاب گھر و تھے بیاج کے روپوں سے تقمیر کرالیں تو کیا گخبائش ہے یا نہیں؟ (فاوی رجم یہ ۱۹۲/ میں) درست بتایا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، نیز مصرف بھی بتا کیں، آپ کا انتظار ہے، فقہی جدید مسائل/ ۱۹۸۸ میں ناجا کر لکھا ہے؟ مصرف بھی بتا کیں، آپ کا انتظار ہے، فقہی جدید مسائل/ ۱۹۸۸ میں ناجا کر لکھا ہے؟ المستفتی عظیم اللہ، بستوی

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: بیاح کاروپیم سجد میں خرچ کرناتقات مسجد کے خلاف ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے ، اور مسجد کے بیت الخلاء ، پیشاب گھر اور تھمج میں صرف کرنا بھی جائز نہیں ہے ، بعض اہل فتو کانے گنجائش کھی ہے،ان کی دلیل ہماری سمجھ سے بالا ترہے، دعوی اور دلیل میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔

بالاترب، وعوى اور وليل مين كوكى جور نهيس بـ -عن ابي هريرة قال: قال رسول الله عليه الله طيب لايقبل إلا الطيب. (سنن الدارمي، باب في أكل الطيب، دارالمغنى للنشر التوزيع ٢٧٨٦/٣، رقم: ٢٧٥٩) أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً و مالا سببه الخبيث و الطيب فيكره، لأن الله تعالى لايقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. (شامي، كتاب الصلاة ، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها قبيل مطلب في أفضل المساحد ، زكريا

۲/ ۶۳۱ ، کراچی ۸/۸ ، فقط والنّد سجانه وتعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۸۱۱ /۱۲۲۲ ه

کتبه بشبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۸۱۱/۱۲۲۱ هه (الف فتو کانمبر ۲۲۱/۸۲۷)

### سودي قرض كيكر مساجدو مدارس تغمير كرنا

سبوال: [۸۲۲۵]: کیافر ماتے ہیںعلاء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا سودی قرضہ کیکر مساجد یا مذہبی یا اسلامی ادارے کی املاک تعمیر کرنا جائز ہے یانہیں؟مفصل ومدلل جواب جلدعنا بیت فرما کرمشکور ہوں؟

المستفتي: حبيب الله خان،مدرسم سيح العلو، بنگلور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بيناجائز اور حرام ہے، کرنے والے گناہ كبيرہ كے مرتكب اور لعنت خداوندى كے مستحق ہول گے۔

عن جابر قال: لعن رسول الله عليه ، آكل الربو ، و مؤكله ، وكاتبه ، و الله عليه ، وكاتبه ، و الله عن أكل الربا، وموكله ، النسخة

الهندية ٢ / ٢٧، بيت الافكار رقم: ١٥٩٨)

اس قتم کا معاملہ کرنے والے سب سخت گنہگاراور وعید کے مستحق ہوں گے،البتہ اس طرح سے جوعمارت بن چکی ہے، وہ شرعاً مسجد وغیرہ کی ملکیت میں داخل ہو جائیگی، کیونکہ آسمیس کوئی سود کا پیسدلگایانہیں گیا ہے! فقط واللہ سبحا نہ وتعالیٰ اعلم

کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۹رجمادیالا ولی ۹ ۱۹۴ه (الف فتو کی نمبر ۱۲۲۵/۲۲)

# بینک سے قرض کیکر مسجد بنانااور آراضی مساجد پربینک کی تعمیر

سوال: [۸۲۲ ۲]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ
میں ڈاکٹر محمہ ہاشم پڑا وُوالی محلّہ مسجد کنجری سرائے کا متو لی ہوں ، میرے ایک عزیز دوست
ابرار حسین صاحب عرف منے میاں چاہتے ہیں، کہ بینک سے قرض لے کر مسجد کو دوبار ہ
بنایا جائے، پنچ نئی دوکا نیں اسکے اوپر بینک اور اسکے اوپر مسجد تغییر کرائی جائے، کیا
حدیث اور شریعت کی روشنی میں ایبا کرنا جائز ہے، یا نا جائز ؟ جبکہ مسجد کی آمدنی ایک ماہ
کی دوکا نوں اور مکان سے مبلغ چارسو پندرہ روپیہ ہے، میں دل کا مریض ہوں، میں
حساب و کتاب دینا چاہتا ہوں کیا میں ان حالات میں ابرار صاحب کو حساب و انتظام
دے سکتا ہوں یا نہیں؟ مفصل و مدل بیان فر مائیں؟

المستفتى: مُحرباشم، نارتھرر بلوے ہوسپل منزل ضلع: مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بينك كاقرض سودى موتا ہے، اوراس كومسجد ميں لگانا ناجائزا ورممنوع ہے۔

لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب فيكره تلويث بيته بمالا يقبله الخ. (شامي، الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، ومايكره فيها، قبيل مطلب في أفضل المساحد زكريا ٢ / ٣١٤، كراچى ٢ / ٢٥٨، كوئته ٢ / ٤٨٧)

نیز دوکا نیں اور بینک مسجد کی زمین پرتعمیر کرا کے او پرمسجد بنائی جائے، بیصورت ہر گز جا ئزنہیں ہے،اگر کوئی ایبا کر ہے گا، تو عمارت توڑ کرز مین مسجد میں داخل کرلی جائے گی۔ لو تسمت السمسجدية ثم أراد البناء منع (إلىٰ قوله) فيجب هدمه ولو عملى جمدار الممسجمدولا يسجوز أخمذ الأجرة منه ولاأن يجعل شيئاً منه مستغلاً ولا سكني الخ. (الـدر مع الرد، الوقف مطلب فيما لو خرب المسجد أوغيره ، ز كريا ٤٨/٦ ٥، كراچي ٤/٨٥٣، كوئڻه ٣/٣٠ ؛ الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩٦/١٢ ٢،

النهر الفائق ، دارالكتب العلمية بيروت ٣٣٠/٣) نيزموجوده حالات ميں ابرارصا حب کومتولی بنا ناجا ئزنہیں ہوگا ،کسی متبع شرع شریف كوبناياجائية فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه بشبيراحمه قاسمي عفااللهءنه ۷۲رزیقعده ۴۴۸اه (الف فتو ي نمبر:۹۸۹/۲۴۴)

# بینک میں مسجد کی جمع شدہ رقم پر ملے سودکو بیت الخلاء میں لگانا

<u> سوال: [۸۲۲۷]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ سجد کی</u> کچھرقم بینک میں تھی ،اس قم پرسودی رقم تقریباً بچاس ہزار ہوگئ ہے، آیا اس قم کومسجد کے بیت الخلاء یا مدرسہ کے بیت الخلاء میں صرف کر سکتے ہیں یانہیں؟

المستفتى: محمليم الدين قاسى

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: بينك مين مجدى جمع شده رقم يرجوسود ملاح، وه حرام ہے،اسلئے اسکومسجد یامدرسہ کے بیت الخلاء میں نہیں صرف کر سکتے بلکہ بینک سے نکال کرفقراءکو دینالازم ہے،اور جن علماء نے مسجد کے بیت الخلاء میں صرف کرنے کی اجاز ت دی ہے،ان کی دلیل مضبوط نہیں ہے۔

أُحَلُّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. (البقره: ٢٧٥)

عن ابي هريرةً قال: قال رسول الله عَلِيُّكُ : أيها الناس ! إن الله طيب لايقبل **إلا طيبا**. (صحيح مسلم، بـاب قبول الـصـدقة من الكسب الطيب وترييتها، النسخة الهندية ١/٦ ٣٢، بيت الافكار رقم: ١٠١٥)

أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً و مالا سببه الخبيث والطيب فيكره، لأن الله تعالى لايقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. (شامى، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها قبيل مطلب في أفضل المساحد، زكريا / ٤٣١/٢، كراچى ٢٥٨/١)

وأما إذا كان عند رجل مال خبيث فأما إن ملكه بعقد فاسد أو حصل له بغير عقد ولا يمكنه أن يرده إلى مالكه فليس له حيلة إلا أن يدفعه إلى المقراء . (بذل المجهود ، كتاب الطهارة ، باب فرض الوضوء ، سهار نپور قديم ١/٣٧، دارالبشائر الإسلاميه ١/٩٥، تحت رقم الحديث :٩٥، هنديه ، زكريا قديم ٥/٨٥٥، حديد ٥/٤٠٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۳۷ /۱۸۲۱ ه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۹۲۳۷۳۱۵ هه (الف فتویل نمبر:۲۱۰۳/۳۲)

# بینک سے حاصل شدہ رقم مسجد کی تعمیر میں صرف کرنا

سوال: [۸۲۲۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ بینک کے اکا وَنٹ میں جورقم ڈالتے ہیں، ایف ڈی کی صورت میں جورقم جمع ہوتی ہے، اس پر جو انٹرسٹ حاصل ہوتا ہے، کیا اس کو مسجد کی تعمیر میں خرچ کیا جاسکتا ہے؟

المستفتى : الميه محرناصر ، محلّه بهني ، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجسواب و بسالله التو هنيق: بينك كسود كابييه مسجد ميں لگا ناجائز نہيں ہے، اورايف ڈى ميں جوزائدرم ملتی ہے، وہ سود ہی ہے، اوراللہ تعالیٰ حرام مال کوقبول نہيں کرتا۔ (مستفاد: امداد المفتين ۲۹۹/۲) أَحَلُّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. (البقره: ٢٧٥)

عن أبي هريرة -رضى الله عنه- أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : إن الله طيب لايقبل إلا طيباً. (مسند بزار ، مكتبه العلوم و الحكم ١٤٤/١٧ ، رقم: ٩٧٤٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۷۰ ار ۱۷۲۰ ۵۰

کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۳۷رشوال ۱۴۲۰ه (الف نتوی نمبر ۲۳۳۳/۳۴)

# سودى رقم عيدگاه يامسجر مين صرف كرنا

سوال: [۸۲۲۹]: کیافرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ(۱) جو شخص بینک سے سود پر لین دین کرتا ہے ،کیااس کا بیسہ عیدگا ہیا مسجد میں لگایا جاسکتا ہے۔ (۲) عیدگا ہیا مسجد کے کام میں چندہ دینااولی ہے یادینی درسگاہ مدرسہ میں؟

المستفتى: اخلاق احمر ، ليم بور ، گرهي ، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سودكا پييه مسجد ياعيدگاه مين لگانا جائز نهين ه، بلك فقراء كوبلانيت ثواب صدقه كردينالا زم ہے۔

فليس له حيلة إلا أن يدفعه إلى الفقراء الخ. (بذل المجهود، كتاب الطهارة ، باب فرض الوضوء ، سهارن پورقديم ٢/٧١، دارالبشائر الاسلاميه ٢٥٩/١، تحت رقم الحديث: ٥٩، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/٣٤، المدر مع الرد، زكريا ٩/٥٥، كراچى ٢/٥٨، البحرالرائق، زكريا ٩/٩٣، كوئته ٨/١، ٢، تبيين الحقائق، مكتبه امداديه ملتان ٢/٧، زكريا ٧/٠٢)

عیدگا ہ یامسجد کے کا م میں چندہ دینا اور دینی درسگا ہ مدرسہ میں چندہ دینا دونوں اعلیٰ

درجه کا نواب کا کام ہے،البتہ مدارس میں ثواب زیادہ ہے۔فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم کتبہ بشبیرا حمد قاسمی عفااللہ عنہ ۵۱رذی الحجہ ۱۲۵ (الف فتو کی نمبر ۲۳،۸۳۲)

# مسجد میں لگی ہوئی سودی رقم کو پاک کرنے کا طریقہ

سےوال: [۸۲۳۰]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ ایک پرانی مسجد جس کو دوبار ہ تغییر کیا گیا ہے، کچھ سود کا روپیہاس میں لگادیا گیا ہے، مثلاً ۲۰ م ہزار روپیہ تھا، جسمیں سودی بھی تھااس سے تغییر کر دی گئی، کیکن میہ علوم نہیں ہے، کہ اسمیں سود کتنا تھا، اب مسجد میں نمازیڑ ھنا جائز ہوگایانہیں؟

#### باسمة سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: سودی رقم مسجد میں لگانا جائز نہیں ہے، ایسی مسجد میں لگانا جائز نہیں ہے، ایسی مسجد میں نماز مکروہ ہوتی ہے، کین جتنی رقم سود کی اسمیس خرچ کردی ہے، اتنی ہی رقم کوئی شخص اپنی طرف سے مذکورہ سودی رقم کے عوض میں اگر شخصی سود ہے، تو اس کو واپس کردے، اور اگر بنیک کا سود ہے، تو غرباء کو بلانیت تو اب صدقہ کردے تو پھر شرعی مسجد بن جائیگی اور نما زبلا کرا ہت ہوجا کیگی۔ (مستفاد: کفایت اُمفتی کے/ ۱۸۸، جدیدز کریا مطول ۱۰/ ۲۸۰)

من ملك أموالا غير طيبة أو غصب أموالاً وخلطها ملكها بالخلط ويصير ضامناً الخ. (شامى، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، زكريا ٢١٨/٣، كراچى ٢٩١/٢، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩٩/٣)

لا يساح الانتىفاع به قبل أداء البدل في الصحيح من المذهب. (شامي، مطلب في التصدق من المال الحرام زكريا ٢٠/٣، كراچي ٢٩٢/٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه بشيرا حمد قاسمي عفا الله عنه الجواب يحيح: معلمان منصور لورى غفرله المجم ١٣١٨ و الف فتوى نمبر ١٣١٨ الهري (الف فتوى نمبر ١٣١٨ ١٣٨) هـ (الف فتوى نمبر ١٣١٨ ١٣٨)

# فناویٰ قاسمیه (۵۰۱) سودی رقم مسجر میں سودی رقم مسجر میں لگانے اور ان کی دعوت کھانے کا حکم

**سےوال**: [۸۲۳۱]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قصبہ میں بکرامنڈی ہے، جہاں ہیو پاری خرید وفروخت جا نوروں کی کرتے رتے ہیں ، کچھا حباب سود کی رقم کیکر کار وبار کرتے ہیں، ایسے حضرات کی رقم مسجد کی تعمیر میں لگ سکتی ہے یانہیں ؟اور ایسےلوگوں کے یہاں دعوت میں جا نا شادی کی تقریبات میں شرکت کرنا اور کھا نا وغیرہ کھا نا جائزہے یانہیں؟وضاحب کے ساتھ تشریح فرمائیں؟

المستفتي:عزيزاحمنعماني، فاضل ديوبند

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق :سودى رقم كذرييهكاروباركرنا شرعاً ناجازن اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو معجد میں لگانا درست نہ ہوگا،مسجد میں خالص حلال اور طیب روپیدلگا نا چاہئے ،اورا گرایسے خص کی غالب آ مدنی یہی ہے،تواس کے یہاں کھا ناپینا مدیہ لینا،اوردعوت قبول کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

أَحَلُّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا . (البقره: ٢٧٥)

أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره ، لأن الله تعالى لايقبل إلا الطيب ، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. (شامي، كتاب الصلاة ، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها قبيل مطلب في أفضل المساحد ، زكريا ۲/ ٤٣١، کراچي ۲/۸٥٦)

عن أبي هريرة -رضى الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : **إن الله طيب لايقبل إلا طيباً**. (صحيح مسلم ، باب قبول الصدقة ، من الكسب الطيب وتربيتها ، النسخة الهندية ٢٦/١، بيت الافكار رقم: ١٠١٥) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۸/۸۳۲۸ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفااللاعنه ۱۵رشعبان ۱۳۳۲ ه (الف فتویل نمبر : ۱۰۴۸۲٫۳۹۹)

### سودی رقم مسجد کے بیت الخلاء میں صرف کرنا

سوال: [۸۲۳۲]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سجد کے استنجاء خانہ و خسل خانہ کی تغییر میں بینک سے ملا ہوا بیاج اور سود استعال کیا جاسکتا ہے؟ بہت سی جگہوں پردیکھا گیا ہے، اس رقم سے بیت الخلاء وغیرہ بنوایا گیا ہے؟ اگر استعال کرنا درست ہے تو مسجد کی حجیت اور لٹرین باتھ روم کی حجیت کو ملادینا جائز ہے یا نہیں؟ شریعت کی روشنی میں مفصل جواب عنایت فرما کیں؟

المستفتى: ولى الدين، ههدٌ ول، ايم يي

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: سودی رقم کومسجد کے بیت الخلاء استنجاخانه کی تعمیر میں استعال کرنا قطعاً درست نہیں ہے، اور سودی رقم کسی بھی عنوان سے مالک تک پہونچانا ممکن نہ ہوتو بلانیت تواب فقراء میں تقسیم کردینی چاہئے، اور بعض علماء نے بیت الخلاء اور رفاہ عام میں خرج کرنے کی گنجائش کھی ہے، ان کے دلائل مسئلہ سے منطبق نہیں ہوتے۔

وأما إذا كان عند رجل مال خبيث فأما إن ملكه بعقد فاسد أو حصل له بغير عقد، ولا يمكنه أن يرده إلى مالكه، ويريد أن يدفع مظلمته عن نفسه فليس له حيلة إلا أن يدفعه إلى الفقراء. (بذل المجهود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، سهارنبور قديم ٢٧٧١، دارالبشائر الإسلاميه ١/٩٥٥، تحت رقم الحديث: ٥٥، البحرالرائق، كوئته ١/٨٠، زكريا ٩/٦٥، الدر مع الرد، زكريا ٩/٥٥،

كراچى ٩/٥/٣) فقط والله سبحا نهوتعالی اعلم

کتبه شیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۹ رصفر ۱۳۲۸ ه

(الف فتوى نمبر: ۱۸۸ ر۹۱۲۷ )

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۲۸/۲/۱۰ه

سود کے بیبہ سے مسجد کا بیت الخلاء بنانا

**سے ال**: [۸۲۳۳]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ سود

کے پیسہ سے مسجد کا بیت الخلاء بنانا یا اجتماع کے موقع پر بیت الخلاء بنانا کیسا ہے؟

المستفتى بممصريق، عمرى كلال، جامع مسجد، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق : سودك پيسه سے بيت الخلاء بنا ناجائز نہيں ہے،

چاہے مسجدو مدرسہ کا ہویا ذاتی یا قومی بلکہا گرحکومت سے سودی رقم ملی ہے، توانکم ٹیکس سیل ٹیکس میں دینا جائز ہےاورا گرٹیکس نہیں ہے، تو فقراء میں بلانیت ثواب تقسیم کر دینالا زم ہے۔

لايمكنه أن يرده إلى مالكه ويريد أن يدفع مظلمة عن نفسه فليس له

حيلة إلا أن يدفعه إلى الفقراء الخ. (بذل المجهود، كتاب الطهارة باب فرض الوضوء سهارن پورقديم الهرس، درالبشائر الإسلاميه ٩/١ ٣٥، تحت رقم الحديث: ٥٩،

هنديه ، زكريا قديم ٥/٥ ٤٥، حديده ٤٠٤) **فقط والله سبحانه وتعالى اعلم** 

کتبه. : شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه الجواب تیجیج: ۸/ رجماد کالثانیه ۱۳۱۶ ه احترامی منصوریوری غفرله

(الف فتوی نمبر:۳۲۸ ۱۴۲۸ ) ۸۶۱/۱۲۱۸ ا

غيرمسلم كى نثراب وخنز براورسودى رقم كومسجد ميں لگانا

سوال: [۸۲۳۴]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسّلہذیل کے بارے میں: کمسجد کی

ازسرنونغمیر کی گئی تھی ہقمیر کے بعدلینٹر حجیت ڈالنے کے لئے رقم نہ ہونے کی بناپر مسلم اور غیر مسلم دونوں فرقوں کے لوگوں سے چندہ لیا گیا جبکہ کچھ غیر مسلم ایسے بھی ہیں، جنھوں نے خوشی سے چندہ دیاہے ،اور کتنے غیر مسلموں کا کاروبار شراب وغیرہ کا بھی ہے،اور بیرقم مسجد میں لگادی گئی ہے،آیااب آمیس نماز جائز ہے یانہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: غیرمسلموں سے مسجد کی تغییر وغیرہ کیلئے ازخود چندہ دیں تو وہ چندہ وصول کرنا درست نہیں ہے، ہاں اگر وہ کا رخیر سمجھ کر ازخود مسجد کیلئے چندہ دیں تو وہ رقم مسجد میں لگانا جائز اور درست ہے، اور غیرمسلم کی وہ آمدنی جواس کے مذہب میں حلال ہے وہ جائز آمدنی شار ہوتی ہے، لھذا اگر غیرمسلم شراب وخزیز اور سود کے پیسے کو حلال سمجھتے ہیں، پھر وہ بیسہ کا رخیر سمجھ کر دیتا ہے، تو اس کا لگانا جائز ہے، لیکن چوری ڈکیتی کا بیسہ مسجد میں گئانا جائز ہیں کا بیسہ مسجد میں لگانا جائز ہیں ہے، اور غیرمسلم کا بیسہ جس مسجد میں لگایا گیا ہے اس مسجد میں نما زیڑ ھنا بلا تر د د جائز اور درست ہے۔ (مستفاد: انوار رحت/ ۱۵۷)

لو وقف على مسجد بيت المقدس فانه صحيح لأنه قربة عندنا وعندهم . (البحرالرائق، كتاب الوقف، كوئٹه ٥٠/٩، زكريا ٥٠/٥)

لأنه مباح بدليل صحته من الكافر كا لعتق والنكاح وتحته فى الشامية: بل التقرب به موقوف على نية القربة فهو بدونها مباح حتى يصح من الكافر. (درمختار مع الشامى، مطلب لو وقف على الاغنياء وحدهم لم يحز زكريا٦ / ٢١ ، ٢٩/٤٤) الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٣/ ، ١١ ، ٢٩/٤٤)

وأما الإسلام فليس من شرطه فصح وقف الذمى بشرط كونه قربة عندنا وعندهم كما لو وقف على أولاده أو على الفقراء أو على فقراء أهل الذمة فإن عمم جاز الصرف إلى كل فقير مسلم أوكافر. (البحرالرائق، زكريا

٥/ ٣ ١٦، كو مُنَّه ٥ / ٩ / ٨) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه : شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه الجواب صحیح : ۱ د یقعده ۱۴۳۲ ه احقر محرسلمان منصوریوری غفرله

(الف فتوی نمبر: ۱۰۵ ۲۵ ۱۰۹) ۱۰۳۲ ه

### مسجد میں چوری کی بجلی کااستعمال

سوال: [۸۲۳۵]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ آجکل اکثر مقامات کی مساجد میں دیکھا گیاہے، کہ وضو کے واسطے جو پانی گرم کیاجا تاہے، ہیڑا ور گیزر سے گرم کیا جا تاہے، اور بہت سے مقامات کے مسجد کے ذمہ دار حضرات میٹر بند کر دیتے ہیں، اور یاکسی طریقہ سے بجلی چوری کر کے پانی گرم کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے یانہیں؟ اور ایسے پانی سے وضو کرنا شرعی طور پر کیا تھم رکھتا ہے، اور اس سے نماز میں کوئی خرابی آتی ہے یانہیں؟ امید ہے کہ مدل جواب مرحمت فرمائیں گے؟

المستفتى: مولا ناامام الدين، رام مُكر، نيني تال

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق : مسجد خالص عبادت كامقام ہے، آسمیس چوری کی چیز استعال کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اب تک جونما زاس پانی سے وضو کر کے ادا کی گئیں وہ نمازیں صحیح اور جائز ہو جائیں گی، اور جان بوجھ کرایسے پانی کووضو میں استعال کرنا ناجائز اور ممنوع ہے، اور اب تک جو بجلی چوری سے استعال کی گئی ہے، اس کا بل تمام نما زیوں پرا داکر نالازم ہوگا؟

عن أبى حرة الرقاشى عن عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لاتنظلموا، ألا لايحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. (مشكوة شريف/٥٥٦، شعب الإيمان للبيهقى، باب في قبض اليد عن الأموال المحرمة، دارالكتب العلمية بيروت ٢٨٧/٤، رقم: ٥٤٩٢)

لايجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه الخ لايجوز لأحد

أن يأخذ مال أحد الخ. (قواعد الفقه ، اشرفي ديوبند/ ١٠ ، رقم: ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، شرح المحمدة رستم اتحاد ١٠ ، ٢٧٠ ، شرح المحمدة رستم اتحاد ١٠ ، ٢٥٠ ، رقم المحادة : ٩٦ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨ ٦٨ ، ٢٩٦ ، ٢٨٠ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٤٤ ، ٣٥٤ ، ٣٤٤ ، ٣٥٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤

ً الجواب شخیح: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۲/۵ ۲/۵۱ه کتبه بشبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۸۶ جادی الثامیة ۱۳۱۳ه (الف فتو کی نمبر:۲۲۹۳۷)

### چوری کے پیسے سے مسجد کا مائک خریدنا

سوال: [۸۲۳۷]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص کسی غیر مسلم کی دوکان پر نوکری کرتا ہے، وہ ما لک کی غیر موجو دگی میں دوکان سے روپیہ چرا کراپنے گاؤں کی مسجد کیلئے ما ٹک ایملی فائر وغیرہ خرید تا ہے، تو بتلائے کہ اس شخص کا بیغ فل شرعاً کیسا ہے؟ اوراس ما ٹک کے ذریعہ سے اذان دے سکتے ہیں یانہیں ؟ اگر اذان دیدی گئی تو اذان ہوگی یانہیں؟ اذان دینے والا گنہگار تو نہ ہوگا، قرآن و حدیث کی روشنی میں مدل جوا ہے خریز فرمائیں؟

المستفتى جم خطفر عالم ، سعيدتكر ، بورنيه ، بهار

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسجد الله كامقدس گرے، اور الله كنزديك روئ زمين پرسب سے محبوب جگه يهي مسجد ہے۔

ع رین پر سب سے بوب مبتہ ہی جبرے ایش بات اللہ یا اللہ ی

عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها. (مسلم شريف، باب أحب البلاد إلى الله مساجدها، النسخة الهندية ٢٣٦/١، بيت الافكار

رقم: ٧١١، صحيح ابن خزيمه ، المكتب الإسلامي ٢ /٦٩/٢، رقم: ١٢٩٣)

اس لئے مسجد میں بالکل حلال اور پا کیزہ مال استعال کرنا چاہئے، ما ل حرام اور مال مشتبہ سے بچنا چاہئے ،لطذ امسجد میں مال حرام یا ایسا مال جس کے حصول کا سبب حرام ہوخرج کرنا جائز نہیں۔

أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره ، لأن الله تعالى لايقبل إلا الطيب ، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. (شامي، كتاب الصلاة ، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها قبيل مطلب في أفضل المساحد ، زكريا ۲/۲۳۱، کراچی ۱/۸۵۲)

لھذا مسئولہ صورت میں اس شخص کا یفعل ناجا ئزا ورحرام ہے ،اور جتنی اذا نیں اس ما نک سے دی گئیں ہیں، کراہت کے ساتھ صحیح ہوجا ئیں گی ،اورا گر بعد میں وہ ما لک اجازت دیدیے تو وہ کراہت ختم ہوجائے گی۔

والأرض المغصوبة أو رأى صاحبها لايكرهه فلا بأس . (شامي، المصلاة، مطلب في الصلاة ، في الأرض المغصوبة زكريا ٢ /٤٤ ، كراچي ٣٨١/١) فقط والتدسجانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقرمجمه سلمان منصور بورى غفرله ۸۱۱۲۲۱۱۵

كتبه بشبيراحمه قاسمي عفااللهءنه يرمحرم الحرام ٢٢٢ اه (الف فتوكُلْ نمبرُ: ۲۰۱۴/۳۵)

### میٹر کے بغیرمسجد و مدرسہ میں لائٹ کااستعال

**سےوال**: [۸۲۳۷]:کیا فرماتے ہیں علماءکرا م مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ہمار ہے محلّہ کی مسجد میں شروع ہی سے لائٹ کا میٹر لگا ہوانہیں ہے، ایسے میں تاروں سے كرنٹ لے ركھا ہے، جس سے مسجد ميں لائيٹس شکھے سمرسيول وغيرہ سب چيزيں چلتی ہيں، اور لائٹ محکمہ کی طرف سےاب تک نہ کوئی اعتراض ہوا نہ گرفت اور مسجد سے قریب ایک مدرسہ ہے،اس میں بھی لائٹ جارہی ہے،تو کیا اس طرح مسجد ومدرسہ میں بغیرمیٹر لائٹ کا استعال کرنا جائز ہے یانہیں ؟ شرعاً وقا نوناً اور اس مسجد میں کیا ہمارا وضو درست ہوگا یا نہیں؟مفصل بیان فرمائیں نوازش ہوگی؟

المستفتى بمحدفراست على، سرائة ترين، عائشة مسجد، منجل

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگرسرکارکی طرف ہے مسجد یا مدرسہ میں فری لائٹ دی گئی ہے، تواس کے استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگرسرکا رکی اجازت کے بغیر چوری کے تار ڈال کر مسجد کی مذکورہ ضرورتوں میں لائٹ کا استعال ہور ہاہے، پھر مسجد سے مدرسہ کی طرف بھی لائٹ منتقل کی جارہی ہے، توبیسب ناجا نزہے اس کا گناہ مسجد کے ذمہ داران پر ہوگا، اور نمازیوں کے سر نہ ہوگا، نمازیوں کی نماز بلاکرا ہت درست ہوجا ئیگی ۔ (مستفاد: امداد الفتاوی زکریا ۴/۵/۴مرد پرڈ اجیل ۱۵/۱۷)

إمرأة زوجها في أرض الجور، إن أكلت من طعامه ولم يكن عين ذلك الطعام غصبا فهى في سعة من تناوله والإثم على الزوج. (شامى، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب فيمن ورث مالا صراحاً، زكريا ٢/٢،٣٠كراچى ٥/٩، كراچى ٥/٩، كراچى ٥/٩، كراچى ٥/٩،

لايجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (شرح المحلة ١/ ٦٦، رقم المادة: ٩٦) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۴۷ ار۱۳۵۸ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲ رزیقعده ۲۳۵ اه (الف فتوی نمبر:۳۹/۲۹۱۱)

# مسجد کی تغمیر میں شیعہ سے بغیر حق کے رویعے لینا

سوال: [۸۲۳۸]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ طع بجنور کے موضع شکر پور میں شیعہ حضرات نے اپنی ایک مسجد تعمیر کی تھی ، جس میں سنی حضرات نے بچھ حصہ نہیں لیا تھا، اور نہ کسی نے کوئی رقم دی تھی ، لیکن دونوں فرقوں کے حضرات ا نفاق رائے سے اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اب بچھ سنی حضرات نے شیعوں کی اس بنائی ہوئی مسجد میں اس نیت سے کہ شیعوں کی مسجد میں ان کی دی ہوئی اذان سے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے، نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے، اور فرقۂ شیعہ کے لوگوں سے مسجد کی نصف قیمت جس کی رقم تقریباً پچیس ہزار رو پئے اور اس مسجد کا سامان نصف صف وغیرہ لینا چا ہتے ہیں، اور شیعہ حضرات نصف قیمت بچیس ہزار رو پئے اور نصف سامان دینے پر رضامند ہیں، لیکن سنی حضرات میں سے بچھ حضرات نصف قیمت اور نصف سامان لینے پر رضامند نہیں ہیں، اور بیہ حضرات میں سے بکھ حضرات میں مجد میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اور نہ ہم نے اس کی تغییر میں کوئی حصہ لیا ہے، اب تک ہم نے ان کی مسجد میں نماز پڑھی، بیان لوگوں کا اخلاقی فعل تھا کہ انھوں نے ہم کومنع نہیں کیا، دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا فرقۂ شیعہ کے لوگوں سے ان کی مسجد کی نصف قیمت ونصف سامان لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کیا سنی حضرات اس رقم کو اور سامان کواپنی مسجد میں یا اپنی تیسری مسجد کی تغییر میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتى:محرياسين،شكريور، بجنور

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: جب شیعه لوگول کی مسجد میں سنیول کا کوئی پیسه لگا ہوا نہیں تو پھر مسجد کے تعمیری خرچہ میں سنیول کوآ دھی قیت لینے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اس نام سے شیعول سے بیسہ کیکر سنیول کی مسجد میں لگانے کا شری طور پرکوئی جواز نہیں، اگر سنیول کو اپنی مسجد بنائی ہے، تواینے بیسے سے الگ سے بنائیں۔

عن أبى حرة الرقاشى عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل مال امرئ مسلم، إلا بطيب نفس منه. (السنن الكبيرى للبيه قى، الغصب، قبيل باب من غصب حارية فباعها ثم حاء رب الحارية، دارالفكر ٥٠٦/٨، رقم: ١١٧٤٠)

لايجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعى . (قواعد الفقه ، اشرفي ديوبند/ ١٠ ، ١١ ، ٢٩٦ ، ١٩٥٤/٣٧، ٣٥٤/٣٥، محلة الأحكام العدلية ٢٧/١) فقط واالله سبحا نه وتعالى اعلم

الجواب سیحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲/۸/۳۲۳ه کتبه بشمیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۳۲۷/۷۳۱ هه (الف فتو کانمبر :۷۷۸۳/۳۷)

### سطه كايبيه مسجد مين لكانا

سوال: [۸۲۳۹]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک صاحب نے سٹہ کا پیسہ مسجد کیلئے دیا تو کیا اس سے تعمیری ضرورتوں میں خرچ کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ یا کیاشکل اختیار کی جائے؟

المستفتى:عبدالرؤف،كروله،مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سه كابيه مسجدككس مصرف مين لكاناجائز نهين المحدد يردُ ابهيل المحدد يردُ ابهيل ١٩٤/ ١٩٥٠)

عن ابى هريرة قال قال رسول الله عليه : أيها الناس! إن الله طيب لا يقبل الاطيباً. (صحيح مسلم، باب قبول الصدقة، من الكسب الطيب وترتيبها، النسخوالهنديه الاطيباً. (صحيح مسلم، باب مشكوة شريف ٢٤١/١) فقط والله سبحانه وتعالى المم كرتم، شبيرا حمقا مى عفا الله عنه المرشعبان ١٣٦١ه والله عنه الشعبان ١٣١١ه والفي فقط والله معان ١٣١١ه والفي فقط والله معان ١٨٨١ه والفي فقط والله عنه المرشعبان ١٨٨١ه والفي فقط والله معان ١٨٨١ه والفي فقط والله عنه والمسلم والمنسون والمنسون والمنسون والمنسون والمسلم والمنسون والفي فقط والله والمسلم والمسلم والمنسون والمسلم والمسلم

# تعزیر بالمال کی سزامیں لئے گئے بیسہ کومسجد ومدرسہ میں لگانا

کردیا، پھرلڑ کے اورلڑ کی والوں کے کہنے پرگاؤں کے بڑے ذمہ دار حضرات ان نتیوں کوچھڑا کر لے آئے اس کے بعد انھوں نے پنچایت بلائی ، پنچوں نے پہلے بیشرط رکھدی کہ ہم جو فیصلہ کریں گے اس کو مانالا زم ہوگا، چنانچا نھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں لڑ کے سز ا کے طور پر پیس پچیس پچیس ہزار روپئے ہمارے حوالہ کریں ہم اس کو جہاں چاہیں گے خرچ کریں گے، چنانچہ دونوں لڑکوں نے بخوشی پچیس پخیس ہزار روپئے ان کے حوالہ کردئے، اب سوال ہیہ کہان پیسوں کو مسجد، مدرسہ یا عمیدگا ہ کی تغییر ومرمت میں لگاسکتے ہیں، یانہیں؟ یااس کے علاوہ کوئی اور مدبھی ہے جس میں ان پیسوں کوخرچ کرسکیں؟

المستفتي:عبدالخالق،شريف نكر،مرادآباد

#### باسمة سجانه تعالى

البحبواب وبالله التوفیق: مالی جرمانه امام ابوصنیفه کنز دیک ناجائز ہے، لطذا پنچوں نے ان دونوں لڑکوں سے جو پچیس پچیس ہزار روپئے سزا کے طور پر وصول کئے ہیں، اس کووا پس کرنا ضروری ہے، مسجد ومدرسه عیدگا ہ کی تعمیر مرمت یا کسی اور مدیس اس کوخر جے کرنا جائز نہیں ہے۔

التعزير بأخذ المال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ والحاصل أن المدهب عدم التعزير ، مطلب المدهب عدم التعزير ، مطلب في التعزير بأخذ المال ، زكريا ٢/٦، ١/٥ كراچي ٢٢، ٦/٤)

وعند أبى يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال وعندهما وباقى الأئمة الشلاثة لايجوز ومعنى التعزير بأخذ المال على المتولى به إمساك شيئ من ماله عنده مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم ليفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعى. (هنديه، كتاب الحدود، فصل في التعزير زكريا حديد ١٨١/ ١٨٠، قديم ٢٧/٢) فقط والسّجانه وتعالى اعلم

الجواب سیحی: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۷۵/۹۳۱هه

کتبه.:شبیراحمدقاتمی عفاالله عنه ۲رجمادی الاولی ۴۲۹ اهه (الف فتو کانمبر ۴۵۹۸/۳۸)

### مالى جرمانه كايبييه مساجدومدارس ميس لگانا

سوال: [۸۲۴]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سی خص کے یہاں چوری ہوئی اس نے ایک شخص کو چوری کا مجرم شہرایا اب ایک ہفتہ کے اندر وہ سامان اہل معاملہ کے گھرسے دستیاب ہوگیا جب گاؤں والوں کے سامنے یہ فیصلہ آیا تو انھوں نے فریقین پرجر مانہ عائد کر دیا اب سوال یہ ہے کہ جو جرمانے کا پیسہ وصول کیا گیا ہے، یہ پیسہ مسجد کے اندرلگ سکتا ہے؟ اگر نہیں لگ سکتا ہے تو اس کا مصرف بتا ہے؟

المستفتى: سراج الحق،سرجن مگرى، شاكرد واره، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: شری طور پر مالی جر مانه حاصل کرنا جائز نہیں ہے، اور جن لوگوں سے مالی جر مانه حاصل کیا گیا ہے، ان کے رویخ انہیں واپس کردینا واجب ہے، مساجدا ورمدارس اور کارخیر میں لگانا جائز نہیں ہے۔

عن أبى حرة الرقاشي عن عمه ، أن رسول الله عليه قال: لا يحل مال المرئ مسلم ، إلا بطيب نفس منه . (شعب الإيمان ، باب في قبض اليد عن الأموال المحرمة ، دارالكتب العلمية بيروت ٢٨٧/٤، رقم: ٩٢٥)

التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ، والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال . (البحرالرائق، كتاب الحدود، فصل في التعزير، وكريا ٥/٨، كوئنه ٥/١، النهر الفائق، دالكتب العلمية بيروت ٥/١، ١٦، الموسوعة الفقهية الكويتية ٤/٣٠، ٢٥)

ماحرم أخذه حرم إعطاء ٥ الخ. (الإشباه قديم /٢٦٩) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲/۳/۳/۲۲ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲رزیج الاول ۱۹۳۳ هه (الف فتوکی نمبر:۳۱۰۸۸ (۳۱۰۴)

### جرمانہ کے بیسے سے سجد کا بیت الخلاء بنانا

سوال: [۸۲۴۲]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک شادی شدہ لڑکا دوسر مے شخص کی ہوی سے زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا توایک مفتی صاحب کے فیصلہ کے مطابق دونوں کو ۱۰۰۰ ارکوڑے مارے گئے، پھر گاؤں کے لوگوں نے متفق ہوکر لڑکے سے تین ہزار اور عورت سے دوہزار روپیہ جرمانہ کے طور پر لئے تھے، اسی روپیہ کے ذریعہ مسجد کا بیت الخلاء بنانا چاہتے ہیں، تو کوڑے لگا نااور جرمانہ لیناا وراسی پیسہ سے مسجد کا بیت الخلاء بنانا جا

المستفتي: شابجهال شيخ، مرشدآ بادي

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: اسلامی شریعت میں غیر شادی شدہ لوگوں کے زیامیں مبتلا ہونے کی وجہ سے حاکم اسلام کی نگرانی میں سوسوکوڑ نے لگانے کا حکم ہے، اور شادی شدہ کو حاکم اسلام کی نگرانی میں سنگسار کر کے ختم کر دینے کا حکم ہے، لین ہمارے ہندوستان میں حاکم اسلام نہیں ہے، اسلئے حاکم اسلام کی نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے حد لگانے کا حکم نہیں ہے، لیکن علاقہ اور برادری پنچایت کے ذریعہ سے جو بھی مناسب سزادی جا سکے دی جائے ، بشر طیکہ سزادینے والوں پر کوئی ردعمل نہ ہواور اس کے ساتھ تو بہ کرانا بھی جا سکے دی جائے ، بشر طیکہ سزادینے والوں پر کوئی ردعمل نہ ہواور اس کے ساتھ تو بہ کرانا بھی اس کو مسجد کے بیت الخلاء یا کسی اور جگہ خرج کرنا جائز نہیں ہے، جن سے مالی جرمانہ لیا ہے، اس کو مسجد کے بیت الخلاء یا کسی اور جگہ خرج کرنا جائز نہیں ہے، جن سے مالی جرمانہ لیا گیا ہے، اللہ کی مانہ لیا

عن أبى حرة الرقاشي عن عمه ، أن رسول الله عَلَيْكُ قال: لا يحل مال المرئ مسلم إلا بطيب نفس منه . (السنن الكبرئ للبيهقي ، اللغصب قبيل باب من

غصب حارية فباعها ثم جاء ت الحارية ، دارالفكر ٥٠٦/٨ ٥، رقم: ١١٧٤٠)

لايجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعى .

(عالمگرى، كتاب الحدود، فصل في التعزير، زكريا قديم ١٦٧/٢، جديد ١٨١/٢،

البحرالرائق، ١/٥ ٤، زكريا ٥/٨٦، الدر مع الرد، زكريا٦/٦١، كراچي ٢١/٤)

معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شئ من ماله عند مدة

لينزجر ثم يعيد الحاكم إليه . (شامي ، مطلب في التعزير ، بأخذ المال زكريا٦ /١٠٦،

كراچى ٢١/٤، البحر الرائق ، كوئله ٥/٥، زكريا ٥٨/٥) فقط والله سجان وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۵ رمحرم الحرام ۲ ۱۳۲ه (الف فتوکی نمبر: ۸۲۸۸/۳۷)

ہندوستان میں چوری وغیرہ کے جرم میں لیا ہوار و پبیمسا جد کی

# تغمیروغیرہ میں لگانا کیساہے؟

سوال: [۸۲۳۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکدہ کی بارے میں: کہ ہندوستان کے اندر کسی گاؤں میں آ دمی نے چوری یا ڈیتی کی یا زنا کیا گاؤں والوں نے اس سے کوئی سامان یارو پیدوغیرہ جرمانہ کے طور پرلیا تو مسجد کی تعمیر میں یا مدرسہ کی تعمیر میں عوام کے فائدے کیلئے اس سامان یارو پیکواستعال کرنا کیسا ہے؟

المستفتى : محمد كاظم ، بانكوژ وى ،مغربى بنگال ، دور هٔ حدیث، جامعه قاسمیه مدرسه شاہى ،مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: شريعت اسلامي ميں مالى جرمانه حاصل كرنانا جائز اور حرام ہے، اور حاصل شدہ مال اصلى ما لك كووا پس كردينا واجب ہے، اوراس حاصل شدہ

مال کومسجدیا مدرسہ کے تصرف میں لا نا جا ئزنہیں ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ زکریا ۱۳۴/۴، فراویٰ محمودیه قدیم ۵/۱۲/۱۰ و انجیل ۱۳۴۹/۱۳۳۹)

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه ، أن رسول الله عَلَيْكُ قال: لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه . (السنن الكبرى للبيهقي ، اللغصب قبيل باب من

غصب جارية فباعها ثم جاء ت الجارية ، دارالفكر ٥٠٦/٨ ٥، رقم: ١١٧٤٠) لايجوز لاحد أن يأخذ مال أحد بلاسبب شرعي الخوتحته

عدم جواز التعزير بالمال الخ. (قواعد الفقه، اشرفي ديوبند/١١٠ ، رقم: ٢٦٩، الـموسوعة الفقهية الكويتية٣٧٪٤٥٣، البحرالرائق، كوئثه ١/٥٪ زكريا ٥/٨٦، شامي، زكريا ٦/٦، كراچى ٦١/٤، هنديه زكريا قديم ٦٧/٢، جديد ٢/ ٨ ٨ /) فقط واالله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه بشبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ٩ رربيج الأول١٢ ١٣١١ ه (الف فتو کی نمبر: ۲۵۷۸/۲۵)

# شراب کی کمائی مسجد میں لگانے کا حکم

**سے ال**: [۸۲۴۴]: کیافرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید شراب کاٹھیکہ دار ہے، ہندؤں کے بازار میں دو کان ہونے کی وجہ سےان کے جا گرن میں پیسہ دیتا ہے، زیدمسجد کےمصرف اور مدرسہ وغیرہ کےسلسلہ میں بیسے دینا حیا ہتا ہے، اس کا کہنا ہے، کہ سجد میں جورو پئے دوں گا،میری جائز کمائی کا ہوگا،اس سلسلہ میں کچھلوگوں کو شک ہوااور ناراض بھی ہوئے ،تواس نے مسجد میں بیٹھ کربتایا کہ میرا پیسہ دوسرے کا روبار کا ہے، جیسے اینٹوں کا بھٹہ جائیداد مکان دو کانوں اوربس وغیرہ کا کرایہاس گفتگو میں بیہ حضرات شامل تھے، حاجی عبد الحی صاحب حافظ محمہ ہاشم صاحب عبد المجید صاحب ، حاجی ا نوارحسین صاحب،سجادحسین صاحب،اسٹینہ وکثیروغیرہ کیااسصورت میں زید کا پیسہ مسجد و مدرسہ اور دیگر کا موں میں خرچ کیا جاسکتا ہے، پانہیں ؟ شریعت مطہر ہ کا جو تھم ہوقر آن وحدیث کی روشنی میں مرحمت فر مائیں ،عین نوازش ہوگی؟

المستفتى: حاجى عبدالحى صاحب، محمد قاسم صاحب، اسون ٹیلر، فوره چوک، چندوسی شلع، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

البحسواب و بسالله التوفيق: اگرمسلمانوں كنز ديك اس بات كى صدافت ثابت ہوجائے، كەندكورە تخص اپنى جائز كمائى سے ہى مىجدومدرسە مىس ديتا ہے تواس كى جائز آمدنى كالگانا جائز ہے۔ (مستفاد: امدادالفتا دى ۴/ ۱۱۸)

حرام ومشتبه کمائی کا مدرسه یامسجد میں لگانا جائز نہیں ہے۔

أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره، لأن الله تعالى لايقبله. (شامى، لأن الله تعالى لايقبله. (شامى، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، قبيل مطلب في أفضل المساحد،

ز كريا ٤٣١/٢، كراچى ٥٨/١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۰رمضان المبارک ۱۴۱۰هه (الف فتوی نمبر:۱۹۵۴/۲۹

خنز ریے بالوں کے برش بنانے والوں کا چندہ مسجد میں لگانا

س**وال**: [۸۲۴۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ( ۱) خزیر کے بالوں کے برش بنانے والے حضرات سے مدرسہ میں چندہ لینا اوران حضرات کی چرم مدرسہ میں لینا جائز ہے یانہیں؟

(۲) مساجد میں چندہ کی صندو قجی جمعہ کے روز رکھی جاتی ہے،اس میں خنز ریے بالوں والے برش کے تاجر قمار باز دھو کہ دہی سے غلہ کے تاجر یعنی بیرتا جرکسانوں کو دھو کہ دیکر زیادہ تول کرلاتے ہیں، ایسے لوگوں سے مدرسہ یامسجد میں چندہ لینا جائز ہے یانہیں؟ المستفقی:مولانا سلامت اللہ، شیرکوٹ، بجنور

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: خزیرکے بالوں کے برش کا کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، لھذا اگر اس کے کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، لھذا اگر اس کے کاروبار کرنیوالے حضرات کا ذریعہ معاش صرف یہی ہے تو ایسے لوگوں سے مدرسہ کیلئے چندہ لینا جائز نہیں ہے، البتہ اس کے علاوہ اگرا ورجھی حلال ذرائع معاش ہیں، اور بیا معلوم نہ ہوکہ جورقم مدرسہ میں دیے رہا ہے، وہ حرام ہے یا حلال تو ایسے لوگوں سے چندہ لینا جائز

أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً و مالاسببه الخبيث و الطيب فيكره. (شامي ، الـصلاة ، باب ما يفسد الصلاة ، ومايكره فيها ، قبيل مطلب في أفضل المساجد

ر زکریا ۲۱/۲، کراچی ۱/۸۵، برازیه زکریا جدید ۳/۳، ۲، وعلی هامش

الهندية ٢٠١٦ ) فقط والله سيحان وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله ۲۷٫۲۷ (۱۲ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۹ رجمادی الثانیه ۱۳۱۷ه (الف فتو کی نمبر: ۴۹۲۷/۳۲)

# خنزىركے بالوں كابرش بنانے والوں كى رقم مسجد يامدرسه ميں لگانا

سوال: [۸۲۴۷]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ برش والوں کی رقم مسجد و مدرسہ میں لگ سکتی ہے یانہیں؟ کیاا یسے مدارس کو ہم بھی زکو ۃ وغیرہ دے سکتے ہیں، جن کے متعلق ہمیں علم ہے کہ وہ خنزیر کے بالوں کے برش بنانے والوں سے بھی اسطرح کی رقوم لیتے ہیں،اس صورت میں حلال وحرام کی آ میزش کا ہوناازروئے شرع کیسا ہے؟ کیا ہمارے لئے ان کامالی تعاون کرنا جائزہے؟

المستفتى:احسان علىصديقى،اصفر منزل،قصيه شيركوٹ مثلع: بجنور

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: برش والول كى حلال رقم جائز اورخالص حرام يااكثر حرام ناجائز ہے وہلوگ مدرسہ يامسجد ميں ايس رقم نه ديں ،اورار باب مدرسه ومسجد بھی اليس رقم سے احتراز فرمائيں، جب تک صراحت سے نہ کہ ديں کہ بيحلال بيسہ ہے۔

وإن غالب ماله الحرام لا يقبلها ..... إلا إذا قال أنه حلال الخ. (مجمع الانهر ، كتاب الكراهية ، فصل في الكسب مصرى قديم ٢ / ٢ ٥ ، دارالكتب العلمية بيروت ١٨٧ ، ١٨٢ ، ١٨٧ ، ١٨٢ ، ١٨٧ ، ١٨٢ ، ١٨٧ ، ١٨٧ ، ١٨٧ ، ١٨٧ ، وعلى هامش الهندية ٢ / ٣٦ )

اگراہل مدرسہ مال زکو ۃ کوسیح مصرف میں خرچ کریں یا ضرورت شدیدہ کی بناء پر حیلہ ٔ تملیک کرکے ضرورت مدرسہ میں خرچ کریں تو زکو ۃ ادا ہوجائے گی، او ران کو زکو ۃ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، برش والوں سے چندہ لینے کی وجہ سے اسکی زکو ۃ میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔فقط اللہ سبحانہ وتعالی اعلم

کتبه :شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ۲۵رزی الحجه۱۴۰۸ ه (الف فتوکی نمبر :۱۰۲۹٫۲۲۳)

### دوسرے کی غصب کر دہ زمین کی اجرت مسجد میں دینا

سوال: [۸۲۴۷]: کیافرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص کسی کی زمین فبضہ کر کے کہتا ہے، کہ یہ سجد کی زمین ہے اس میں دوکان بنا کراس کا کرایہ مسجد کو جھی نہیں دے رہاہے، مسجد کی زمین ہونے کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، کیا ذمہ داران مسجد کو بھی نہیں دے رہاہے، مسجد کی زمین ہونے کا اپنی زمین ہونے کا ثبوت بھی ہے، کئی دفعہ مقدمہ بھی جیت گیا ہے، لیکن پھر بھی فدکورہ شخص اپنی غلطی سے ظلم سے مسجد کی زمین بتلار ہا ہے، اور کرایہ مسجد کو بھی نہیں دے رہاہے، کیا ذمہ داران مسجد کوکرایہ لینا جا کڑ ہے، جبکہ دو میہ بھی جا تا ہے، کہ یہ مسجد کی زمین نہیں ہے، اس صورت میں کون کون لوگ گنہگار ہوں گے اس جا تا ہے، کہ یہ مسجد کی زمین نہیں ہے، اس صورت میں کون کون لوگ گنہگار ہوں گے اس

سلسله میں مظلوم مکمل وضاحت جا ہ رہاہے؟

المستفتى: محمرعارف، امروہه

#### باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق : متجدكنام سيكسى دوسركى زمين كوقبضه كرنا حرام اور گناه كبيره ہے اليى زمين كى آمدنى نه قبضه كرنے والے كيلئے حلال ہے، اور نه ہى متجد كيلئے، شرى طور پرلازم ہے كہ جس كى زمين ہے، اسے واپس كردے۔

عن سعيد بن زيد بن عمر وبن نفيل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما ، طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين . (صحيح مسلم، باب تحريم الظلم وغصب الأرض غيرها ، النسخة الهندية ٢/٢، بيت الافكار رقم: ١٦١٠)

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلاسبب شرعى . (قواعد الفقه، السرفيه / ١١٠، وقم : ٢٧٠، الموسوعة الفقهية الكويتية ١١٢/٢، ١١٢/٢، المروسوعة الفقهية الكويتية ١١٢/٢، البحرالرائق، كوئته ٥/١٧، البحرالرائق، كوئته ٥/١٥، زكريا ٥/٨، البحرالرائق، كوئته ٥/٤، زكريا ٥/٨، فقط والشريجا ندوتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۲۳/۸/۱۲ه۵

کتبه بشبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ۹رشعبان۱۴۲۳ه (الف فتو کی نمبر:۲۳/۳۷)

### مغصوبهزمین میں مسجد بنانے کا حکم

سوال: [۸۲۴۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ گرام کودی دوانہ میں جامع مسجد محلّہ بازار میں ہے، اسکے سابقہ دروازہ کی دیوار سے آگے گرام ساج کی جگہ ہے اس میں ہفت روزہ بازار لگتا ہے، بیہ جگہ بازار کے تمام ہندومسلم کی ملکیت ہے، اس میں جو بازار کا ٹھیکہ لئے ہوئے ہے اس کو نقصان ہور ہاہے، اور جو دوکان والے اس جگہ پر بیٹھے چلے آئے ہیں، اب وہ یہاں بیٹھیں گے، اس میں دوکا نداور ل کو بہت نکلیف ہے بیٹھنے کی جگہ مسجد میں ملالی گئ ہے، جس میں دوصفوں کی جگہ لے لی ہے، جس کی وجہ سے کچھ پبلک کواعتراض ہے، جھگڑا فساد کی وجہ سے کوئی کچھاس میں لب کشائی نہیں کرسکتا ہے، اپنے سر جھگڑا کون مول لے اس حالت میں اس بڑھی ہوئی جگہ میں نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ مع حوالہ کتب جواب عنایت فرمائیں؟ عین کرم ونوازش ہوگی؟

المستفتى: اكرم حسين انصارى، مجرعباس، انيس احر باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: حب دو مفول کی مقدار مسجد میں غیر کی ملکیت داخل ہوگئی، توات حصہ کی قیمت بانیان مسجد گرام ساج کے ذمہ دار کو دیدیں، تو وہ حصہ بھی مسجد شرعی میں داخل ہوجائے گا، اور اس میں مسجد کا تواب حاصل ہوگا اور بلا کرا ہت نماز ادا ہوجائے گی، مسجد میں شامل ہوجائے گے، اور اس میں مسجد سے خارج کرنا جائز نہ ہوگا، بلکہ قیمت ادا کرنا لازم ہوگا، اور قیمت ادا کرنے سے پہلے پہلے نماز وہاں پر مکر وہ ہوگی۔ (مستفاد: کفایت اُمفتی کے ہدیدز کریا مطول ۱۰ / ۲۵۷)

ومنها لو غصب أرضاً فبنى فيها أو غوس فإن كانت قيمة الأرض أكثر قلعها وردت إلا ضمن له قيمتها الخ. (الاشباه والنظائر،قديم ١٤٤/، وهكذا في فتاوى قاضيخان زكريا جديد ٣/٥٦، وعلى هاش الهندية ٣/٦٤ هنديه زكريا قديم ٥/٤٢، حديده/٢٤، المبسوط السرخسي، دارالكتب العلمية بيروت ٤/٢٣) فقط والله سجانه تعالى اعلم

کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۱ رصفر ۱۹۰۹ه (الف فتوکی نمبر ۱۱۲۴۰۲۳)

### مساجد کوڈ سکا ؤنٹ دینے والی کمپیوں سے سامان خرید نا

سوال: [۸۲۴۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ کوئی سامان اسپیکر وغیرہ مسجد کیلئے خرید اہوجا کمپنی سے اور اس نے دس فیصد چھوٹ دی یعنی منجانب کمپنی مسجد اور عبادت گاہوں کو دس فیصد کی رعایت چھوٹ ملتی ہے، اب مفہوم طلب امریہ ہے کہ وہ رعایت چھوٹ جوٹ جوٹ کی کی طرف سے عبادت گا ہوں کو دیجاتی ہے، مسجد کیلئے جائز ہے یانہیں؟

المستفتى عظمت حسين،مانپور،مراد آباد

باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق : کمپنی اپنی چیز کی خود مالک ہے، اور مالک کو بیش حاصل ہے، کداپنی ملکیت کی چیز جس کو جتنے میں چاہے دیدے اسلئے فدکورہ رعایت مسجد و عبادت گاہ کیلئے بلاقباحت جائز اور درست ہے۔

المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء من الملك الخ. (بيضاوى ، ٧/١، مكتبه رشيد) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه بشبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ۴مرذی الحجه ۱۲۱۲ ه (الف فتوکی نمبر ۲۶۱۱/۲۸)

### واپس نہ لینے کی نبیت سے دیئے گئے قرض کومسجد میں صرف کرنا

سوال: [۸۲۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بکرنے زید سے قرض کے طور پر کچھ آم لی، زید نے بکر کور قم دیتے وقت یہ نبیت کرلی، کہ مجھے بیر قم واپس نہیں لینی، اور بکرسے کہ بھی دیا کہ آپ مجھے بیدوا پس نہ کریں، لیکن بکر کی نبیت شروع ہی سے بیہ بہیکہ مجھے بیر قم واپس کرنی ہے، لطمذا ایک موقع پر بکرنے کہا بھی کہ آپ کی رقم کا بندو بست ہو چکاہے، زیدنے کہا کہ آپ واپس نہ کریں بلکہ اپناکام چلائیں، بکرنے کہا نہیں، بلکہ فیصے واپس ہی کرنی ہے، زیدنے کہا کہا کہ وزیکہ میری نبیت واپس لینے کی نہیں تھی ، اور

یہ واپس ہی کرناچا ہتا ہے، تو اس کو کسی مسجد کی تعمیر میں صرف کر دوں ، لہذا دریا فت یہ کرنا ہے کہ بیر قم تعمیر میں صرف کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو دوسر امصرف کیا ہے؟
المستفتی: جلیس احمد، ٹانڈہ بادلی، رامپور

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فنيق : اگر برمستی زکو ة ہے اورزیدنے دیے وقت زکو ة کی نیت کی ہے اورغرض عطیہ دینا ہے تو بکراسکاما لک بن چکا ہے، اس میں اب زید کا تصرف جائز نہیں ہوگا، ہاں اگر بکر سے کہہ دے کہ تم ہی اپنی خوش سے وہ رقم مسجد کو دیدو تو درست ہے، اور اگر بکر مستی زکو ۃ نہیں ہے، اور زید نے زکو ۃ کی نیت بھی نہیں کی ہے، تو دالسی درست ہے، اور زید نے الیت بھی نہیں کی ہے، تو واپسی درست ہے، اور زیداسکوواپس کیکرچا ہے اپنے اوپر خرج کرے یا مسجد کے لئے دیدے تو دونوں جائز ہے، البتہ مسجد میں دینا زیادہ اجرو تو اب کا باعث ہوگا۔

المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء من الملك الخ. (بيضاوى شريف، مكتبه رشيد ١٧/١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه بشمبراحمرقاسمی عفاالله عنه ۲۲ رشعبان ۱۲۱۱ه (الف فتوکی نمبر ۲۸۰۵/۲۸)

## جوااورشراب کی آمدنی ہے تعمیر کیا گیامکان مسجد کیلئے خرید نا

سوال: [۸۲۵]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک مکان مسجد کے پڑوں میں ہے جس کوخریدنا ہے ، مسجد کیلئے لیکن اس میں بات یہ ہے، کہ مسجد کے پڑوس کی ملکیت سے جس کوخریدی ہوئی نہیں ہے، حرام آمد نی جواا ورشراب کے کاموں سے مکان بنایا گیا ہے، لطذ اسوال یہ ہے کہ ایسامکان مسجد کو وسیع کرنے کیلئے خرید سکتے ہیں یانہیں؟ یا یہ کہ ایسا مکان مسجد کی آمد نی کیلئے خرید کیلئے خرید کرکرا یہ پردے سکتے ہیں یانہیں؟ مسجد میں نہ لیس صرف آمد نی کیلئے خرید سکتے ہیں ، نیز ایسامکان مسجد کے جماعت خانہ میں استعمال نہ ہو بلکہ صرف

وضوخانه پایه که جماعت کوکھا نا کھلانے کیلئے خریدلیں تو کیااییا کرسکتے ہیں؟

المستفتى:محدالياس،احدآباد

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: جب اہل مسجد کوواضح طور پرمعلوم ہے کہ پڑوس کا مذکورہ مکان جوا اور شراب کی آمدنی سے تعمیر کیا گیا ہے، تو مسجد کے لئے ایسا مکان خرید نا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا مکان خرید کر کے آمدنی کا ذریعہ بنانا جائز ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، لہذا مسجد کے لئے اس مکان کو خرید نے سے گریز کیا جائے۔

عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه أيها الناس إن الله طيب لا يقبل أبها الناس إن الله طيب لا يقبل إلاطيباً. (مسلم شريف، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وترتيبها، النسخة الهندية ٥١٠١، ٣٢٦/١، ييت الافكار رقم: ١٠١٥ ترمذى شريف ٢٨/٢، رقم: ٢٩٨٩، الترغيب و الترهيب لليافعي /١٩١، رقم: ٣٨٨)

وفى حديث طويل قال رسول الله عليه لا يكتسب عبد مال حرام فيتصدق فينفق فيبارك له فيه و لا يتصدق له فيقبل منه و لا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار الخ. (شعب الإيمان ، دارالكتب العلمية بيروت ١٥٩٥، ٣٩٧، رقم: ٢٥٢٧، مسنداحمد بن حنبل ٢٨٧١، رقم: ٣٦٧٢، مسند بزار ، مكتبه العلوم والحكم ٥/٢٩٣، مجمع الزوائد ، دارالكتب العلمية بيروت ٢٥٢١، ٢٩٢١) فقط والله بيحانه وتعالى اعلم

الجواب سیح : احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱/۲۵ م۱/۳۳/۲۱۵

کتبه.شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۵رجمادی الثانی ۴۳۳ اهه (الف فتو کی نمبر: ۴۵/۷ ۱۱۱۵)

سنیماہال کے جنریٹر کی بجلی مسجد میں استعال کرنا

سےوال: [۸۲۵۲]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسلمان نے جزیٹر خریداسنیما ہال چلانے کیلئے اس نے بغیر کسی اجرت کے بخوشی اس جزیٹر میں سے مسجد کو بجلی دیدی تو اس کا استعال کرنامسجد میں کیسا ہے؟

المستفتى جمر صديق عمرى كلان، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بسالله التو فنيق : جو جزيرٌ سينما ہال چلانے كيكئ خريدا گيا ہوا ور سنيما ہال ميں اس كا استعمال بھى ہونے لگا ہواس جزيرٌ سے كسى مسجد ميں بجلى دينا (بخوشى اور بلاكسى اجرت كے ہوتب بھى ) جائز نہيں ہے۔ (فاوئ محموديہ قديم ۱۹۳/۵، جديد ڈاجيل ۱۱۸/۱۵، احسن الفتاوئ ۲/۲۳۲، كفايت المفتى ۱۸/۷، جديد مطول)

أما لو أنفق في ذلك مالا خبيشاً ومالا سببه الخبيث و الطيب فيكره ، لأن الله تعالى لايقبل إلا الطيب ، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله.

(شامي، كتاب الصلاة ، باب ما يفسد الصلاة ، وما يكره فيها ، قبيل مطلب في أفضل

المساجد، زكريا ٢/٢١، كراچي ٥٨/١) فقط والتسبحانه وتعالى اعلم

كتبه بشبيرا حرقاتمي عفاالله عنه معاند من ويشر

اارر بیع اِلثانی ۱۳۱۷ھ

(الف فتوى نمبر:۲۲/۳۲ ۲۵۹)

### جہیز میں رو پیہ لے کرمسجد میں لگانا

سوال: [۸۲۵۳]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ جولڑ کا شادی کرنے کیلئے لڑکی والے سے نقدرو پیہ لیتا ہے، پھراس رو پیہ میں سے مسجد کودیتا ہے، تو پیرو پیم سجد میں لگانا کیسا ہے؟

المستفتى: محداساعيل

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: شادی کاندراڑی کے لئے مہرکنام سے

لڑ کے پالڑ کے کے ذمہ داروں سے مال وصول کرنا جائز ہے، کیکن لڑ کے کولڑ کی پالڑ کی کے ذمہ داروں سے کسی قتم کے مال کا مطالبہ شرعی طور پر نا جائز اور حرام ہے، لہذا جو مال لڑ کا یا لڑ کے والے لئے دباؤ کیساتھ یاصراحت کے ساتھ مطالبہ سے وصول کرتے ہیں، وہ رشوت ہے۔ (مستفاد: مجموعة الفتاو کی ۱۹۱/۲۱)

ولا إلزام على المتبرع لعدم أهلية اللزوم. (هدايه، كتاب الهبة ،اشرفي ٢٨٣/٣) اوررشوت كا پبيه مسجد مدارس ياكسى بهى كار خير ميس دينا جائز نهيس ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاد كا ٢٧٢/٢، قديم زكريا)

لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً ومالاً سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لايقبل إلا الطيب. (شامي، الصلاة، باب مايفسد الصلاة، ومايكره فيها قبيل مطلب في أفضل المساحد زكريا ٢٠/٢، كراچي ٢٥٨/١)

اس رشوت اور مال حرام کو اصل ما لک کوواپس کر دینا واجب ہے ، لہذا لڑکی والے سے لیا ہواپیسہ لڑکی والے ہی کوواپس کر دیناواجب ہے۔

وإن أخذه من غير عقد لم يملكه ويجب عليه أن يرده على مالكه إن وجد المالك. (بذل المجهود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوع مكتبه سهارن پور ١/٣٧، دارالبشائر الإسلاميه ١/٩٥، تحت رقم الحديث: ٩٥، هنديه زكريا قديم ٥/٩، حديد ٥/٤٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله سوری سوریون

كتبه بشبيراحمد قاسمي عفاالله عنه سرصفرالمظفر ۲۲۳اه (الف فتوى نمبر ۲۰ ۳۸ ۷۲۸)

شادی کے موقع پر مسجد میں دیئے گئے کولر گھڑی وغیرہ کا حکم

سوال: [۸۲۵۴]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: که آج کمل کارواج بن گیاہے، که شادی بارات میں پڑھا، کور گھڑی وغیر ہ مسجد کو ضرور دیتے ہیں، رواج کے طور پر قطع نظراس سے کہ مصلی ہی کے سرپر لگے یامسجد یامسجد میں کہیں اور توایسے نیکھا ہے

ہو گئے کہ سجد میں اندر با ہرسب جگہ تنکھے اور کولرلگ گئے اب مسجد میں ضرورت نہیں ہے، پھر بھی آرہے ہیں ،تویہ پکھاا مام صاحب کے کمرہ میں لگ سکتا ہے یانہیں؟ جبکہ امام صاحب کا کمرہ مسجد کی حدود کے اندر ہے اس کے بارے میں از راہ کرم مطلع فر مادیں بمین کرم ہوگا؟

المستفتى:محرانعام احر

#### باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق :اگرآپ كيهال كرف ورواج كے مطابق مسجد میں دینے والے کا مقصد مسجد کی ملکیت میں دینا ہے، اور مسجد میں ہی استعال کی قید نہیں ہے، تو پیمسجد کی آمدنی کے تھم میں ہوگا،اورمسجد کی تمیٹی کے مشورہ سےامام ومؤ ذن کے کمرہ میںلگوانااورفر وخت کر کےاسکی رقم کومسجد کی ضرویات میں خرچ کرنا سب جائز ہوگا۔

الشابت بالعرف كالثابت بالنص الخ المعروف كالمشروط.

(رسم المفتى ١/٤٩)

اوراگراییا عرف نہیں ہے، اور دینے والے صرف مسجد ہی میں چلانے کیلئے دیتے ہیں، تو دینے والے کی اجازت سےامام ومؤ ذن کے کمر ہ میں استعال کرنا جائز ہوگا۔

**إن مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ** . (شامي، الوقف، مطلب واعاة غرض

الو اقفين واجبة كراچى ٤٤٥/٤، زكريا ٦٥/٦) **فقطوالله سجا نهوتعالى اعلم** كتبه بشبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

الجواب سيحيح:

احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

سرمحرم الحرام ١٣١٦ ه (الف فتو کی نمبر:۲۵۱۵/۲۷)

عیدمیلا دالنبی کے جلوس سے سجد کی تغمیر کیلئے چندہ کرنا

سے وال: [۸۲۵]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسّلہ ذیل کے بارے میں :کہ ہمارے یہاں عیدمیلا دالنبی کے موقع پرلوگوں کا ایک ہجوم نکلتاہے، جس کوجلوس کہتے ہیں، اس جلوس کا سارا انتظام مسلمان کرتے ہیں، لیکن غیرمسلم بھی اس میں شریک رہتے ہیں،

در یافت طلب امریہ ہے کہ ہماری مسجد کے لوگ اس جلوس میں مسجد کی تعمیر کیلئے چندہ کرتے ہیں، کیااس طرح مجمع عام میں چندہ کرنااورمسجد کےمصرف میں لگا نادرست ہے ، جبکہ معلوم نہیں ہوتا کہ لوگوں کی کمائی حلال ہے یا حرام؟

المستفتى: ناصرعبدالقديرينيخ، كاشي واڑى، تبحوانی پیٹے، دسنمر کالونی ، پورنہ ۴۲

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله إلتوفيق جمع عام مين مسجد كيل چنده وصول كرنا اوراس مسجد میں صرف کرنا جائز ہے، اورکسی مسلمان ہے مسجد کے واسطے تعاون حاصل کرنے میں شرعی اعتبار سے مسجد والے اس بات کے مکلّف نہیں ہیں، کہ چندہ دینے والے کے بارے میں نفتیش کریں کہ حلال کا پیسہ ہے یا حرام کا بلکہ ایک مسلمان کے بارے میں حسن طن لازم ہے، کہ مسجد میں چندہ حلال مال ہی سے دے رہاہوگا۔

عن أبى هريرة قال قال رسول الله عَلَيْكُ إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاماً فليأكل من طعامه ولايسأله عنه فإن سقاه شراباً من شرابه فليشرب من شرابه و لايسأله عنه . (مسند احمد بن حنبل ٩٩/٢ ، وقم: ٩١٧٣، المعجم الاوسط، دارالفكر ٨٨/٤، رقم: ٥٣٠٥) فقط والتُدسيحا نه وتعالى اعلم كتبه بشبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

الجواب يحيح: احقرمحمة سلمان منصور بورى غفرله

٢ر بيجالاول ١٣٣١ھ (الف فتوى نمبر:۳۸/۴۰۰۰)

# مسجد کا بیت الخلاء دکھلا کرسر کا رہے وصول کی گئی رقم کا حکم \_\_\_\_\_

**سےوال**: [۸۲۵۲]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے علاقہ میں سرکاری اسکیم کے تحت اگر کوئی شخص بیت الخلاء بنوا تاہے، تو وہ شخص گرام پنچایت یا سرکاری دفتر میں درخواست پیش کر دی تو اس کوحکومت کی جانب سے ایک معقول رقم ملتی ہے، مسجد یا مدرسہ کا بیت الخلاء دکھلا کرامام و مدرس صاحب نے اپنے نام کی درخواست داخل کرکے بیسہ وصول کرلیا ہے، مولا نا اور امام صاحب کا کہنا ہے، کہ اس ملنے والی رقم کا حقد ارمیس ہوں چونکہ حکومت سے ملنے والی رقم میرے نام پر ہے، کیونکہ اگر میس اپنے نام پر دوبارہ گھر کا سنڈ اس بنوا کر رقم حاصل کرنا چاہوں، تو نہیں مل سکتی، لہذا اس رقم کا حقد ارمیس ہوں، مسجد یامد رسہ کوصد قہ و تعاون نہیں ہے، سوال بیہ ہے کہ مذکورہ رقم کا حقد ارکون ہے؟ امام ومدرس یا مسجد ومدرسہ؟

المستفتى : محمرا يوب صاحب

#### بإسمة سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: سوالنامه سے واضح ہوتا ہے کہ سرکار کی طرف سے مذکورہ رقم سرکاری اسکیم کے تحت بیت الخلاء بنانے والے کو ملتی ہے، اور مسجد یا مدرسہ کا بیت الخلاء چونکہ اسی مسجد و مدرسہ کیلئے خاص ہے، وہ کسی امام یا مدرس کا ذاتی نہیں ہے اس لئے اس بنیا دیر ملنے والی رقم مسجد یا مدرسہ ہی کی ہوگی ۔ (مستفاد: فقاو کی رحمیہ ۲۸۵/۹، جدیدز کریا ۹/۸۸) انهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفین واجبة . (شامی، الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفین واجبة . (شامی، الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفین واجبة کے کہ کا جدید کریا ۶/۵۲، کراچی ۶/۵۶)

شرط الواقف كنص الشارع ، في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة. (قواعد الفقه ، اشرفي/٥ ٨، رقم: ٢٥١)

ومن اختلاف المجهة ماإذاكان الوقف منزلين أحدهما للسكنى والآخو للإستغلال فلايصر ف أحدهما، للآخر وهى واقعة الفتوى. (شامى، والوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجدونحوه زكريا ١/٦٥٥، كراچى ١/٤٥٤) فقط الله سجانه وتعالى علم كتبه: شبيرا حمرقا كى عفا الله عنه (الف فتوى نمبر الامرقا كى عفا الله عنه (الف فتوى نمبر الامرقا كى عفا الله عنه (الف فتوى نمبر الامرة)

منكوحة الغير سے نكاح كرنے والے كا ببييہ مسجد ميں لگانا

**سوال**: [۸۲۵۷]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ(ا) کیا

اں شخص کے اوراس کے ماں باپ وغیرہ کے بیسہ سجد میں لگا ناجا ئز ہے یانہیں ، کیااس شخص کو

اوراس کے بھائی، باپ وغیرہ کومسجد میں آنے سےروکا جانا جا ہے؟

(۲) کیا اگر و پیخص جماعت میں شامل ہوجائے تو نمازیوں کی نماز میں فرق تو نہیں آئیگا، آپ ان سوالوں کے جواب شریعت مطہرہ کی روشنی میں دیجئے گا، اور عام فہم زبان میں سمجھاد یجئے گا، تا کہ ہرایک آ دمی بخو بی سمجھ سکے؟

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (١) الرحلال كمائى كابيسه تومسجد مين لكاني

میں کوئی مضا کفتہ ہیں ہے۔ (مستفاد: امدادالفتاوی ۲۰۱/۴۰)

توبہواستغفار کر کے باز آنے تک برادری پنچایت سے علیحد ہ کردیں ؟ لیکن مسجد میں آنے سے نہروکا جائے۔

(۲)اس کے شامل ہونے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئیگی۔

وإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مرالأوقات مالم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق . (مرقاة السفاتيح ، الأدب باب ماينهي عنه من التهاجر والتقاطع ..... الفصل الأول ، مكتبه امداديه ملتان ٢٦٢/٩ فقط والتسجا نه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمد قاسمي عفا التدعنه

کتبه بسبیراحمدقاتمی عفاالله عنه ۵رصفر ۴۰۸ه ۷۱۰ فتریانی سدیده و دری

(الف فتو ی نمبر ۲۳۰/۴۹۴)

۲۵/الفصل الخامس والعشر ون: غیر سلم کے پیسیے سجد میں لگانے کے احکام

## غيرمسكم كايبييه مسجد مين لكانا

سوال: [۸۲۵۸]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکہ ذیل کے بارے ہیں: کہ رمضان المبارک کے مہنے میں شدید گری کی وجہ سے گاؤں کی مسجد میں پکھے کولروغیرہ چلانے کے لئے جزیٹر چلتا تھا، تو گاؤں کے ایک غیر مسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ آپس میں مشورہ کرلو کہا گرمیرے روپیوں سے خرید کرتیل چلایا جا سکتا ہوتو میں ہی تیل کے پیسے دیدوں، ان میں دو تین عالم لوگ بھی تھے، لوگوں نے ان سے مشورہ کیا تو انھوں نے کہا کہ چلایا جا سکتا ہے، جب اس غیر مسلم نے پیسے دیدئے اور تیل جل گیا تو گوگ کہہ رہے تھے، کہا سر طرح کیا کہ غیر مسلم کے پیسے مسجد میں لگانا جائز نہیں ہے، اور پچھ لوگ کہہ رہے تھے، کہا س طرح لگانا جائز ہے، یعنی مسلمانوں میں دوگرہ ہوگئے اور بیہ اختلاف اب تک جاری ہے، اور پورے گاؤں کے مسلمانوں کویہ بات بھی معلوم ہے اختلاف اب تک جاری ہے، اور پورے گاؤں کے مسلمانوں کویہ بات بھی معلوم ہے کہاس غیر مسلم خض کا بیسے حلال کمائی کا ہے، لہذا گذارش ہے کہ جوا ہے کہ جوا بے کریور ماکر شکر یہ کا موقع عنایت فرمائیں؟

المستفتى: څمه غر، بڈھن پوروه، تخصیل: بسواں ضلع: سیتالپور

#### بإسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فنيق: غير سلم تحض كار خير بجھ كرمىجد ميں رو ببيد سا اللہ التو فنيق: غير سلم تحض كار خير بجھ كرمىجد ميں رو ببيد سے آئندہ مندر وغيرہ كى تقمير كے موقع پر مسلمانوں كورو ببيد دينے پر مجبور نه كرے، تو بلاتر ددجائز ہے، اور جو مسلمان غير مسلم كے بيسے لگانے كوممنوع سجھتے ہيں وہ مسئلہ سے ناوا قفيت كى وجہ سے ،اس لئے ان لوگوں كو بتاديا جائے، كہ غير مسلم كا بيسة مسجد ميں لگانا جائز ہے، اور اس كى وجہ سے نماز ميں كوئى خلل واقع نہيں ہوگا، كھذا جزيٹر كے تيل كے لئے غير مسلم شخص جو ببيسہ دے سے نماز ميں كوئى خلل واقع نہيں ہوگا، كھذا جزيٹر كے تيل كے لئے غير مسلم شخص جو ببيسہ دے

شرط وقف الذمي أن يكون قربة عند نا وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس . (شامي، كتاب الوقف، مطلب قد يثبت الوقف

بالضرورة زكريا ٦/٤ ٥٢، كراچي ١/٤ ٣٤)

وأما الإسلام فليس من شرطه فصح وقف الذمي بشرط كونه قربة عندنا وعندهم . (البحرالرائق، زكريا ٥/٦، كوئته ٥/٩/٥)

وللمسلمين أن يقبلوا من الكافر ..... إذا لم يكن في ذلك ضرر ديني ولا سياسي . (تفسير المراغي ٧٤/٤، بحواله محموديه مير له ٥ ٢/٧٨٤)

وإن قال المذمى: جعلت غلة هذه الصدقة فى سراج بيت المقدس و دهنه فهو جائز . (تاتار خانية ١٠١٨، برقم: ١٦٣٦) فقط وللسبحان وتعالى اعلم كتبه : شبيراحم قاسى عفا الله عنه الجواب صحح: ١٩٠٨ ما ١٩٠٥ الواب عفرله ١٩٠٨ ما ١٩٠٥ الواب ١٩٣٢ ما ١٩٠٥ الف فتوى نمبر :١٩٠١ ١٩٠٥ اله ١٩٠٥ ١٩٠١ ما المدان المعان مناود للهون المدان المعان ا

## تغمير مساجد ميں ہند وحکومت يااشخاص كى رقم لگانا

سےوال: [۸۲۵۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ(۱) مسجد کی تعمیر کے لئے ہندو حکومت اور ہندولوگوں سے چندہ لینادرست ہے یانہیں؟

(۲) نیپال سرکار گراممین پنچایت کے ذریعہ اب حلقہ کی ترقی کیلئے سال میں دوتین دفعہ کچھ نقدرتم دیتی ہے، فی الحال جمینوا نیپال کی پنچایت میں سرکار کی طرف سے نفقہ رقم آئی تھی، یہاں کے کچھ دنیا دار مسلمانوں نے ہندو کھیا سے سانٹھ گانٹھ کر کے ۵۸ ہزاررو پٹے مسجد کی ڈھلائی کیلئے پاس کرائے اور ان لوگوں نے اس کی ٹھیکیداری کے لی اور مسجد کی ڈھلائی بھی کرا دی ، مگر چھڑ سمنٹ ، چھری وغیرہ کی جومقدار مسجد کی ڈھلائی میں گئی ان ٹھیکیداروں نے دوکانداروں سے سب سامان میں مقدار بڑھا

کرواؤچر بنوایا اور فاضل سامان کا بھی روپیہ پنچایت سے مسجد کے نام پر لے کر اور کھیا سے پاس کرا کر کھیا اور ان ٹھیکد اروں نے آپس میں بانٹ لیا لوگوں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے مسجد کے نام پر پنچایت سے روپئے کیکر کیوں ناجا کز فائدہ اٹھایا، جبکہ آپ لوگ مسلمان ہیں، توان مسلمان ٹھیکیداروں نے جواب دیا کہ اس دور میں سب چھ جا کڑنہ خاص طور سے نیپال جیسے غریب دیش میں، پوچھنا یہ ہے کہ ایسے اشخاص کے بارے میں شریعت کا کیا حمیت ہوگی؟ اس مسجد میں نماز پڑھنا جا کڑ ہوگا یا نہیں؟ اور شرعی اعتبار سے ان کی کیا حیثیت ہوگی؟

پنچایت سے لیکر آپس میں بانٹ لینا جائز ہوگایا نہیں؟

(۳) آج سے تقریباً چالیس سال قبل ایک جگہ مبحد کی تغییر ہوئی اس کی حجت کی ڈھلائی کڑی اور شہتر پر ہوئی، اب از سرنوجیت کی ڈھلائی چھڑ بالو شمنٹ اور چھڑ کی سے کرائی گئی ہے، جھت کی شہتر یں اور کڑیاں نکال دی گئی تھیں، مرحوم کے لڑکے بیشہتر یں اور کڑیاں اٹھا کر لے گئے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے والد مرحوم نے یہ دیں تھیں، اب مسجد میں بیکٹریاں نہیں گئی سائے ہماری ہوئیں، اور ان لڑکوں نے ان لکڑیوں کو فروخت کر کے روپیا پنے باس رکھ لئے ہیں، دریا فت طلب امریہ ہے کہ فہکورہ لکڑیاں کس کی ملکیت ہوں گی، مرحوم کے پاس رکھ لئے ہیں، دریا فت طلب امریہ ہے کہ فہکورہ لکڑیاں کس کی ملکیت ہوں گی، مرحوم کے لڑکوں کا لکڑیاں فروخت کر کے روپیا اپنے پاس رکھ لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ اب لکڑیوں کو فروخت کر دینے کے بعدرہ پول کا حقدار کس کو قرار دیا جائے گا، نیز مرحوم کے لڑکوں کا بیگر بیں کہ فروخت کر دینے کے بعدرہ پول کا حقدار کس کو قرار دیا جائے گا، نیز مرحوم کے لڑکوں کا بیگر بیں ہوگی ہے؟ شریعت کی روشنی میں مفصل و مدل بیان فرما ئیں؟

المستفتى: راج محرانصارى، موضع دىي،

پوسٹ:سکٹا بازار ،مغربی جمپارن، بہار

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (١)مسجد كي تميركيك مندوحكومت اورمند ولوكول كاچنده

لیناشرعاً درست ہے، بشرطیکہ اس کی وجہ سے وہ سجد کے معاملات میں خل اندازی نہریں۔

وأما الإسلام فليس من شرطه فصح وقف الذمى بشرط كونه قربة عندنا وعندهم كما لو وقف على أولاده أو على الفقراء أو على فقراء أهل المذمة فإن عمم جاز الصرف إلى كل فقير مسلم أو كافر. (البحرالرائق، كتاب الوقف، كوئته ٥/٥ ١٨، زكريا ٥/٥)

لو وقف على مسجد بيت المقدس فإنه صحيح لأنه قربة عند نا وعندهم . (البحرالرائق، كوئتهه / ١٩٠، زكريا ٥٠/ ٣١)

(۲) سوالنا مہیں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے، اگر وہ واقعہ کے مطابق ہے تو مذکور ہلوگوں کا مذکور ہ گھی کے مطابق ہے تو مذکور ہلوگوں کا مذکور ہ مل دھوکہ دہی ہے، جو شرعاً ناجائز ہے، اور مسجد کی تعمیر سے بچا ہوا پیسہ ٹھیکیداروں کا آپس میں بانٹ لینا شرعاً جائز ہیں ہے، وہ مسجد ہی کاحق ہے، لطندااس کومسجد کے فنڈ میں جمع کر کے اپنی اس فلط کرنا لازم ہے، اس کو کھانے والے خائن ہیں اس کومسجد کے فنڈ میں جمع کر کے اپنی اس فلط حرکت سے تو بدلازم ہے۔

ولو أن قوماً بنوا مسجداً وفضل من خشبهم شيئي قالوا: يصرف الفاضل في بنائه و لايصرف إلى الدهن والحصر هذا إذا سلموه إلى المتولى ليبني به . (البحرالرائق، كوئنهه/ ٢٥٠، زكريا ٥/٠٤)

(۳) شہتیر مسجد کی ملکیت ہے، مرحوم کی اولا د اور وارثوں کو لے کر جانے کا حق نہیں ہے، اگر وہ شہتیر نیچ دی گئی ہیں، تو ان پیسوں کا مسجد کے فنڈ میں جمع کر دینالا زم ہے، ور نہاللہ کے یہاں شخت ترین سزائے مستحق ہوں گے۔(مستفاد :عزیز الفتاویٰ/ ۴۸۷)

وصرف الحاكم أو المتولى نقضه أى المنقوض من خشب وحجر و أجر وغيرها أو شمنه إن تعذر إعادة عينه إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه ليحتاج إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه ويمسك ثمنه ليحتاج. (شامى، الوقف، مطلب في الوقف، إذا حرب ولم يكن عمارته، كراچى ٣٧٧/٤، زكريا ٥٧٣/٥)

(۴) مسجد کی تغییر میں حرام مال کیسے لگاہے،اس کوصا ف طور پر وضاحت کے ساتھ اس طرح پیش کیا جائے کہ وہ پیسہ کیسے حرام ہے،اس وضاحت سے پہلے حکم شرعی بیان کرنا مناسب نہیں ۔فقط واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۲۸/۲۱۱۸ هه کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱رجمادی الثانیه ۱۳۲۸ه (الف فتو کانمبر (۹۳۳۸٫۳۸)

### غيرمسكم كاببيه مسجد بإمدرسه مين لكانا

سوال: [۸۲۲۰]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ جوغیر مسلم بنیت ثواب اور قربت سمجھ کرمسجد یا مدرسہ میں پیسہ دے تواس پیسہ کومسجد یا مدرسہ میں لگانا کیسا ہے؟ مفصل و مدلل بیان فر مائیں ،نوازش ہوگی ؟

المستفتى:مُح*ُدعم*ر

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق :بنیت ثواب دین والے غیر مسلم کا پیسه مسجدیا مدرسه کی تغییر وغیره میں لگا نا بلا کراہت جائز ہے، تا ہم یہ خیال رکھا جائے، که بعد میں مسلمانوں پر احسان نه جنلائے ،اگریہاندیشہ ہو کہ بعد میں مسلمانوں سے اپنے مذہبی امور میں چندہ کیلئے پیش کش کریگا، تو نہ لیا جائے ۔ (مسقاد: فاوی رشیدیہ/۵۳۸، احس الفاویٰ میں جددیہ ڈابھیل ۱/۱۵ سا، میر ٹھ ۱۵/۲۲)

فإن كان الموصى به شيئاً هو قربة عندنا وعندهم بأن أوصى بشلث ماله أن يتصدق به على فقراء المسلمين – أو بعمارة المسجد الأقصى ونحو ذلك جاز في قولهم جميعاً. (بدائع ، كتاب الوصايا ، فصل في شرائط ركن الوصية ، زكريا ٢٩/٦)

وأما الإسلام فليس من شرطه فصح وقف الذمي بشرط كونه قربة

عندنا وعندهم . (البحرالرائق ،كتاب الوقف ، زكريا ٣١٦/٥ ، كراچي ٥/ ٩/ ١) فقط والتُّدسجا نه وتعالَى اعلم

كتبه بشبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ٢ اررَ بيخ الثاني ٢٥ م اه (الف فتوى نمبرخاص: ١١٣٩٥/١٢٠)

## مساجد كى تغمير ميں غيرمسلموں كاروبيه لگانا

**سے ال**: [۸۲۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ(۱)

مساجد کی تعمیر جدیدیا مرمت میں اہل ہنود غیرمسلم اقوام کا روپیدلگانا شرعاً کیساہے؟ نیزاگر

جائزہے توکسی شرط کے ساتھ مشروط ہے یانہیں؟

(۲) نیزیهود ونصاری وشیعه اگرمسجد تغییر کرادین یا مسجد کی مرمت کرادین یا چنده وغیرہ میں شریک ہوں تو شرعاً کیا حیثیت ہے، درست ہے یانہیں؟ بحوالہ جوابتح رفر ماکیں عین نوازش ہوگی؟

المستفتى: مرزاعمر بيگ، كوه نور كالوني، قصبه: اورنگ آباد، صوبه مهاراشر

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبسالله التوفيق: (١) غيرمسلم مندواور يهود ونصاري الرعبادت اورکار خیرسمجھ کرمسجد کیلئے روپیہ پیسہ دیدیں اور بظاہران کی کوئی الیمی غرض اس سے نہیں ہے، کہ جس سے بعد میں مسلمانوں کوان کی عباد تگاہوں پر پیسہ خرچ کرنے پر مجبور کیا جاسکے توان کا پیسہ کیکرمسجد میں لگانا شرعاً جائز ہےاور شیعہ غالی کو باجماع کا فرقر ار دیا گیاہے،اور کا فراور شیعه کا روپیه بھی مساجد میں لگانا جائز ہے، جبکہوہ کارخیر سمجھ کر بخوشی دیتا ہو۔ ( فتاوی رشید یہ قديم/۵۳۷، جديدز كريا/ ۱۵)

شرطوقف الذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على

الفقراء أو على مسجد القدس . (شامى، كتاب الوقف، مطلب قديثبت الوقف بالضرورة ، كراچى ١/٤ ٣٤ ، زكريا ٢٤ /٦ ٥، البحرالرائق، كوئنه ٥/٩ ١٨ ، زكريا ٥/٣١٦، تاتار خانية زكريا//٢٠ ، رقم: ٢٣٦ ١١)

وللمسلمين أن يقبلوا من الكافر ..... إذا لم يكن في ذلك ضرر ديني ولا سياسي . (تفسير المراغي ٤/٤٤، بحواله محموديه ميرثه ٥ ٢٨٧/٢)

دینی و لا سیاسی . (تفسیر المراعی ۲۷۱۶، بحواله محمودیه میریه ۵ (۲۸۷۱)

اوربعض لوگول نے شیعہ اور قادیانی کومرتد قرار دیکران کے پیسہ کومسجد میں لگانے کی
ممانعت کی ہے،اسکئے کہ مرتد کاوقف امام ابوحنیفیہ کے نزدیک موقوف رہتا ہے، یہاں تک کہ
اسلام پردوبارہ لوٹ کرآ جائے۔

لووقف في حال ردته فهو موقوف عند الإمام الخ. (شامي، كتاب الوقف، قبيل فصل يراعي شرط الواقف في اجارته ، زكريا ٢٠٤/، كراچي ٤٠٠/٤)

اور حکم ارتداد میں تردد ہے اسلئے کہ اس زمانہ کے شیعہ اور قادیانی کا کفراپنے باپ دادا سے چلا آ رہاہے، اور یہ لوگ ازخود اسلام سے منحرف نہیں ہوئے بلکہ آ باء کے نفریہ عقیدہ پر قائم ہیں، اور اپنا ایک خاص مذہب مستقل سمجھتے ہیں، اسلئے ان پر کفر کا حکم لاگو ہوگا، اور ارتداد کا حکم قابل تردد ہے، اور کافر کا بیسہ مسجد میں لگانا جائز ہے، جیسا کہ مذکورہ دلائل اور عبارات فقہاء سے واضح ہے۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳٫۲ ۱۳۲*۲ه* 

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ ررئیج الاول ۱۳۱۲ ه (الف فتو کی نمبر: ۲۵۷۴/۷۷)

### غيرمسكم كاجنده مسجد مين صرف كرنا

سوال: [۸۲ ۲۲]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سجد کی تعمیر کیلئے روڈ پر بینر لگادیا ہے چندہ کیلئے اب اگر کوئی غیر مسلم رو پیدڑ ال دے چندہ میں اور ہمیں معلوم نہیں ہے تو کیا غیر مسلم کا پیسہ مسجد کی تقمیر میں لگا سکتے ہیں،اس رو پیدکو تقمیر مسجد میں

یاا مام کے حجرہ میں یا دیوار وغیرہ مسجد کے کنارہ میں غیرمسلم کے روپیہ سے کرواسکتے ہیں، یانہیں؟ حجرہ مسجد سے خارج ہونے کی صورت میں کیا مسکلہ ہے، اور مسجد سے متصل ہوتو اس کی صورت میں کیا مسکلہ ہے؟

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: معلوم اورغير معلوم دونوں طرح كے غير مسلم كاچنده مسجد ميں لگانا شرعاً جائز اور درست ہے، بشرطيكه غير مسلم اس احسان كى وجہ سے مسلمانوں كو اپنى مذہبى تقريب ميں شركت پر مجبور نه كريں۔ (متفاد: امدا دالفتا وكى ٢٦٣/٢)

كمافى البدائع: أو بعمارة المسجد الأقصى ونحو ذلك جاز فى قولهم جميعاً لأن هذا مما يتقرب به المسلمون وأهل الذمة الخ. (بدائع، كتاب الوصايا، فصل فى شرائط ركن الوصية كراچى ٧/ ٣٤١، زكريا ٣٩/٦)

اورغیرمسلموںکواپنے کارخیر کابدلہ دنیامیں مل جاتا ہے۔

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها فى الدنيا ويجزى بها فى الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ماعمل بهالله فى الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. (صحيح مسلم، كتاب صفة المنافقين وأحكامهم، باب جزاء المورن بحسناته فى الدنيا والآخرة الخ، النسخة الهندية ٢/٤ ٣٧، بيت الافكار رقم ١٨٥٨) فقط والترسجان وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله اربر۱۱۳/۱هه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۹رجها دی الثانیه ۱۳۱۱ه (الف فتو کی نمبر:۲۷۲۲/۲۷)

مندۇن كايبىيەمسجەر مىن لگانا

سےوال: [۸۲۲۳]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں : کہ

ہندؤں کا پیسہ مسجد میں یاعیدگاہ میں لگا نا جائز ہے یانہیں؟ ہلدور کی جامع مسجد میں ایک ہندو نے اپنے جنریٹر کاکنکشن دےرکھاہے،اس کی روشنی میںمغرب اورعشاء کی نماز ا دا کی جاتی

ہے،اور ہندوکوئی پیپنہیں لیتا ہے؟ مسلد کی وضاحت فرمائیں؟

المستفتي: مُحُداساعيل، ہلدور، بجنور

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگر مندوثواب ياعبادت مجهركرا پنا پيهمسجد یاعیدگاه میں دینا چاہیں، اور کوئی دوسرا مانع مثلاً شرکت کا دعویٰ کرنیکا یا مسلمانوں پر ا حسان جتانے کا یا کسی بھی فتیم کے فتنہ وفسا د کا اندیشہ نہیں ہے تو اس صورت میں ان کا روپیہ مسجداورعیدگا ہ میں لگا نااوران کے جنریٹر کی روشنی میں مغرب کی نمازادا کرنا شرعاً جائزاور درست ہے،اورنماز میں اس ہے کو کی خرا بی نہیں آتی۔ (متفاد: فآویٰمحمودیہ تدیم ا/ • ۷۷، • ۱/ ۱۸۸ ، جدید دٔ انجیل ۱۳۸ ، ۱۳۸ (۱۳۸ )

ولو أوصىٰ ( ذمي) بثلث ماله بأن يحج عنه قوم من المسلمين أو يبني به مسجداً للمسلمين إن كان ذلك لقوم بأعيانهم صحت الوصية وتعتبر تمليكاً لهم وكانوا بالخيار إن شاء ؤحجوابه وبنوا لمسجد **وإن شاء وُلا**. (عالمگيري، كتاب الوصايا، الباب الثامن قبيل مسائل شتيٰ ، زكريا قدیم ۲/۱۳۲، جدید۲/۲۰۱)

وإن قال اللذمي: جعلت غلة هذه الصدقة في سراج بيت المقدس و دهنه فهو جائز . (تاتار خانية ، زكريا ٢٠١/٨ ، رقم: ١٦٣٦ ، بدائع الصنائع ، ٤٣٩/٦) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقر مجر سلمان منصور پوری غفرله ۳۱/۷/۷۲۳ ه

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه ۳۲/۷/۲۳۱۵ (الف فتوى نمبر: ۲۷۷۲/۳۷)

# غيرسكم كاچنده مسجد ميں لگانے كاحكم

سوال: [۸۲۲۴]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سجد میں غیر مسلم کا چندہ لگانا جائز ہے یانہیں؟ آپ کے یہاں سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے، جس کو مفتی شبیرا حمد صاحب مد ظلہ نے شائع فر مایا ہے، اس میں امداد الفتاوی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ مسجد میں غیر مسلم کا چندہ لگانا بلا کراہت جائز ہے۔ (ایضاح المسائل/ ۱۳۲۱) اس پر پچھ لوگوں نے شور مچار کھا ہے قر آن وحدیث کے حوالے سے وضاحت مطلوب ہے؟ المستفتی: غلام قادر مہتم جامعہ ضیاء العلوم جامعہ ضیاء العلوم جامعہ ضیاء العلوم جامعہ ضاء العلوم جامعہ ضاء العلوم جامعۃ الطیبات، یونچھ جمول و شمیر

#### بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: غیرمسلم کاچنده ایسی صورت میں مسجد میں لگانا بلاکراہت اور بلاتر دد جائز اور درست ہے، جبکہ اس کوعبادت اور کار خیر سمجھ کر دیتے ہوں، اور اس میں یہ خطرہ بھی نہ ہو کہ کل کومسلمانوں پر احسان جتلائیں یا اپنے دھرم کے امور میں چندہ دینے پرمسلمانوں کو مجبور کریں، اورایضاح المسائل میں امدا دالفتا وکی کے حوالہ سے جومسئلہ لکھا ہے وہ صحیح اور درست ہے، اور شرعی مسئلہ پرکسی کو بلا تحقیق شور مچانے کاحق نہیں ہے، اور حضرات فقہاء نے کتب فقہ میں جومسائل لکھے ہیں، وہ سب قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے ہیں۔

أن شرط وقف الذمى أن يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس الخ. (شامى، كتاب الوقف ، مطلب من يثبت الوقف بالضرورة، كراچى ٢٤١/٤ ، زكريا ٢٤١٦)

وأما الإسلام فليس من شرطه فصح وقف الذمى بشرط كونه قربة عندنا وعندهم . (البحرالرائق، كوئله ٥/٩، زكريا قديم

۲/۲۵۳، جدید ۲/۲۶۳)

حدیث پاک میں کثیر تعدادی روایات ہیں که رسول الله علیه وسلم نے مشرکین کے مشرکین کی میں کثیر تعدادی میں باقی رکھا اس کوتو ڈکر دوبار دہمین فرمایا۔ (ابو داؤد، کتاب المناسك، باب الصلوة من الكعبة، النسخة الهندية ٢٧٧/١، بخاری شریف، كتاب المناسك، باب فضل مكة و بنیانها ٢٥٥/١)

اوراس طرح کی کئی حدیثیں موجود ہیں کہ حضرت سید الکونین علیہ السلام نے کافر بادشا ہوں کا تحفہ اور مدیہ قبول فرمایا:

عن على عن النبى عَلَيْتُ أَن كسرى أهدى له فقبل وإن الملوك أهدو الله فقبل وإن الملوك أهدو الله فقبل منهم . (ترمذى، ابواب السير، باب ماجاء في قبول هدايا المشركين، النسخة الهندية، ٢٨٦/١، دارالسلام، رقم: ..............

عن بريدة قال أهدى أمير القبط لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتين أختين وبغلة فأما البغلة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبها وأما إحدى الجاريتين فتسر اها فولدت ابراهيم . الحديث: (المعجم الاوسط، دارالفكر ٣٦٣/٢، رقم: ٣٥٤٩)

اسى طرح روم ك شاه ن آ پ الله كيا مديج اورآ پ الله ن تول فرمايا: (المعجم الاو سط، دارالفكر ٣٦/٢، رقم: ٢٤١٦)

اورغیرمسلم جوکارخیر میں خرچ کرتے ہیں،اسکابدلہان کو دنیاہی میں دیدیاجا تاہے، آخرت میںان کا حصہ بیں ہے۔

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه الله الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزئ بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم

بحسنات ماعمل بهالله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له وسنة يجزى بها ، الحديث: (مسلم شريف، كتاب صفة المنافقين وأحكامهم، باب حزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة ، النسخة الهندية ٢/٤٧٣بيت الأفكار رقم: ٣٨٠٨) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۷۷/۱۲۷۱ه کتبه.شبیراحمدقاسی عفاالله عنه سارمحرم الحرام ۱۳۲۲ ه (الف فتوی نمبر:۲۳/۸۷۸)

## غيرمسكم كى رقوم مسجد ميں صرف كرنا

سوال: [۸۲۲۵]: کیافرماتے ہیں علماء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ(۱)اگر کوئی غیرمسلم بغیرسوال کئے ہوئے کچھرقم تغییر مسجد کیلئے دیو کیا اس رقم کولینا چاہئے یا نہیں؟ (۲)اگر لے لیں تو پھراس کوکس مصرف میں لایا جائے ،مسجد میں لگا سکتے ہیں یانہیں؟ المستفتی: مجمد صدیق، دہلی گیٹ، محلّہ بٹوال، امرو ہہ

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: (۱) غیر مسلم اگر ثواب کی نیت سے تغییر مسجد میں چندہ دی تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آئندہ مسلمانوں پر احسان نہ جتلائے یا اسکی خاطر مسلمانوں کو ان کے دھرم کے امور میں خرچ کرنا نہ پڑے۔ (متفاد: امداد الفتاوی ۲۲۴/۲)

وفى البحر وأما الإسلام فليس من شوطه فصح وقف الذى بشوط كونه قربة عندنا وعندهم . (البحرالرائق، كوئله ١٨٩/٥، زكريا ١٨٥٥، هنديه زكريا قديم ٢/٢٥، حديد٢/٢٤، محمع الأنهر ، دارالكتب العلمية بيروت ٢٨٢٥) (٢) دين والے نے جسم صرف كيلئے دیا ہے، اس مصرف ميں خرج كرنالازم ہے۔ شرط الواقف كنص الشارع . (شامى، كتاب الوقف ، مطلب فى قولهم شرط الواقف كنص الشارع . (شامى، كتاب الوقف ، مطلب فى قولهم

شرط الواقف كنص الشارع ، كراچى ٤٣٣/٤ ، زكريا ٧٣٥/٦) فقط والتسبحان وتعالى اعلم كتبه بشبيرا حمد قاسمي عفا التدعنه

۵۱، محرم ۲۰۱۰ اه

(الف فتو ی نمبر: ۱۲۴۸ (۵۹۲۰)

## مدارس ومساجد میں غیرمسلم کی رقم صرف کرنا

سوال: [۸۲۶]:کیا فرماتے ہیں علماءکرام مسکد ذیل کے بارے ہیں: کہ مداری ومساجد میں غیر مسلموں کی رقم چلتی ہے یا نہیں؟ اورا گرچلتی ہے تو کس قسم کی رقم؟ ایک حاجی صاحب خانہ کعبہ سے لوٹنے کے بعد کہہ رہے ہیں، کہ ہم نے مولانا مکی صاحب ؓ سے مسکلہ دریافت کیا تو انھوں نے جواب دیا کہ قطعاً نہیں چلتی ہے،اس کا کیا جواب ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحواب و بسالله التوفيق بمسجد مدرسه میں کافر کا چنده لینے کی گنجائش ہے، بشرطیکہ وہ اپنے اعتقاد میں قربت وثواب سمجھتا ہو۔ (مستفاد: امداد المفتین ا/ ۹۸ ۵، فناوی محمودیہ قدیم ا/ ۲۲٬۲۸۷، جدید ڈانجیل ۲/۱۳۸،۱۳۱)

وفى الشامية: حتى يصح من الكافر (إلىٰ قوله) بخلاف الوقف فإنه لا بعد فيه من أن يكون فى صورة القربة . (ردالمحتار مع الدر المختار ، كتاب الوقف، مطلب لو وقف على الاغنياء ،كراچى ٣٣٩/٤ زكريا ٢١/٦، محموديه قديم ١٨٨/١٠ جديد دُّابهيل ٥ ١/٨٨/١)

لو وقف على مسجد بيت المقدس فإنه صحيح لأنه قربة عندنا وعندهم . (البِحرالرائق، كوئته ٥/٥ ١٨، زكريا ٥/٥ ٣١)

اگرواقعی مکی صاحب نے اس کو ناجائز کہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، نیزو ہ خفی مسلک کے مفتی بھی نہیں ہیں۔فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۵رار ۲۸۱۱ ۱۹

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۵ رمح م الحرام ۱۲۲۱ هه (الف فتوی نمبر ۲۲۷۷۳۳)

## میجروں یا کا فروں کار و پیم سجد یا عیدگاہ میں لگانا

سے الی: [۸۲۶۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسلد ذیل کے بارے میں : کہ (۱) ہیجڑوں کا دیا ہوا رو پید کیا مسجد میں لگا سکتے ہیں اور ہندو کار وپید مسجد کی تغییر وغیر ہ میں لگا سکتے ہیں یانہیں؟

(۲) ہجڑوں کاروپیہ کیا مسجد کے حجرے کی تغییر میں جبکہ حجرہ مسجد سے باہر بنا ہوا ہے، لگا سکتے ہیں، یانہیں؟ اور ہندوکاروپیہ بھی اس حجرہ میں لگا سکتے ہیں یانہیں؟

یں پیشن خواہ معاملی ہیں۔ (۳) تملیک کر کےروپیہ سجد کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں یانہیں؟

(٤) فطره زكوة كابييه مسجد مين يا حجره مين لكاسكتے بين يانہيں؟

(۵) يېجووں كاروپيه كياعيد گاه كى تغمير ميں لگا كتے ہيں يانہيں؟

المستفتي: ڈاکٹرخلیل احمد، بلندشہر

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: (۱-۲) يَجُوْك كا ديا مواروپيم سجديا مسجدك جره مي البحواب وبالله التوفيق: (۱-۲) يَجُوْك كا ديا مواروپيم سجديا مسجد كرم مي الله كم مجد خداك هر به اور خدا يا كيزه مال بى قبول كرتا به أما لو أن فق فى ذلك مالا خبيثا و مالا سببه الخبيث و الطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب. (شامى، الصلوة، باب ما يفسد الصلوة الخ، قبيل

مطلب في افضل المساجد، كراچي ٢/٨٥١، زكريا ٢/٣١)

البته هندو کا چنده مسجد میں لگانا جائز اور درست ہے، جبکہ وہ بنیت ثواب دیتا ہو۔ (مستفاد: فآویٰ رشید بیفدیم/۵۵۳،جدیدز کریا/۵۱۸،امدادالفتاویٰ۲۷۲/۲)

نیزمسجد کے جمر ہوغیر ہ میں بھی ہند و کار و پیپنرچ کرنا جائز ہے۔

وأما الإسلام فليس من شرطه فصح وقف الذمى بشرط كو نه قربة عندنا وعندهم . (البحرالرائق، كتاب الوقف، كوئنه ٥ / ١٨٩ ، زكريا ٥ / ٣ ١٦ ، هنديه ،

ز کریا قدیم ۲/۲ ۳۰، جدید۲/۲۷، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۲۸/۲ ۰) (۳) زکوة وصدقات کا روپیم سجداوراس کے کمرول میں صرف کرنا جائز نہیں ہے،

اییا کرنے سے زکو ۃ ادانہیں ہوتی۔

لا يصرف إلىٰ بناء نحو مسجد . (درمختار ٣٤٤/٢، زكريا ٢٩١/٣)

(۴) زکوۃ وصدقات کی رقم کوتملیک کرائے مسجد اور اس کے حجروں کی تعمیر میں

صرف کرناجا ئزہے۔

وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما

وكذا في تعمير المسجد. (درمختار مع الشامي، كراچي ٢٧١/٢، زكريا ١٩١/٣)

(۵) ہیجوں کاروپیلقمیرعیدگاہ میں لگا ناجائز نہیں۔

أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً ...... فيكره . (شامي، كراچي

١/ ٢٥ ، زكريا ٢/ ٣١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۵ را ۱۳۱۲ ۱۳ ۵

کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۵رزی الحجه ۱۳۱۲ه (الف فتو کی نمبر ۲۳۷۵ (۳۷۷ س

### *هندؤل کا مساجد ومدارس میں چندہ دینا*

سوال: [۸۲۶۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ سرکاری فیکٹری میں ہندوومسلمان دونوں کام کرتے ہیں ،اور آپس میں خوب میل ملاپ بھی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے پروگرام میں حصہ لیتے ہیں، ہندوکا درگا پوجا یا اور کوئی پوجا ہوتی ہے، تو مسلمان سے بھی چندہ لیتے ہیں، اور مسلمان بھی مسجد و مدرسہ کے لئے چندہ لیتے ہیں، تو کیا بیجا کڑے یا نہیں؟ مفصل بیان فرما کیں؟

المستفتى:محمصلاح الدين،نوبيه،سهرسا، بهار

### بإسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: اگر ہندومسا جدو مدارس میں تواب اور نیک کام سمجھ کر امدادا دیتا ہے، اور بھی اسکا احسان جمانے کا احمال بھی نہیں ہے، اور مسلمانوں کو ہند ووں کے مذہبی پروگرام میں شرکت پرمجبور کرنے کا اندیشہ بھی نہ ہوتو چندہ لے سکتے ہیں۔ (فادی محمودیا / ۲۵۰ مامدا دالفتاوی ۲۹۱/۲۲)

أن شرط وقف الذمى أن يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس الخ. (شامى، كتاب الوقف، مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة، مطبوعه كوئثه ٣٤٤/٣، كراچي ٣٤١/٤، زكريا ٢/٤٦)

وأما الإسلام فليس من شرطه فصح وقف الذمى بشرط كو نه قربة عندنا وعندهم الخ. (البحرالرائق، كوئته ٥/٥ ١٨، زكريا ٥/٥ ٣١، منحة الخالق، كوئته ٥/٥ ١، زكريا ٥/٥ ، حديد ٢/٢ ٣٤، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ٢٨/٢ ٥)

لیکن سوالنامہ میں درج شدہ صورت میں مسلمان بھی غیر مسلموں کے مذہبی پروگرام میں شرکت کیا کرتے ہیں، اسلئے صورت مذکورہ میں ہندؤں کا چندہ کیکر مساجد ومدارس میں لگانا جائز نہیں ہوگا، نیز مسلمانوں پر لا زم ہے کہ نہ اس طرح میل ملاپ رکھیں اور نہ ان کے پروگرام میں شرکت کریں۔(متفاد: امدادالفتادی ۲۸۸/۲)

وللمسلمين أن يقبلوا من الكافر ..... إذا لم يكن في ذلك ضرر ديني ولا سياسي . (تفسير المراغي ٤/٤/٠، بحواله محموديه ميرثه ٥ ٢/٧/٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۵رجمادیالثانی ۱۴۰۸ه (الف فتو کل نمبر:۲۲۴ ۸ ۷

## اہل ہنو د کی رقم براہ راست مسجد میں صرف کرنا

سوال: [۸۲۲۹]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ(۱)اگر اہل ہنود کچھ رقم اپنی خوثی سے مسجد کی تعمیر میں دینا چاہیں، تو کیاوہ رقم لے سکتے ہیں،اور تعمیر مسجد یا دیگر مسجد کے مصارف میں خرچ کر سکتے ہیں۔

(۲) کسی کافر کی دی ہوئی رقم براہ راست مسجد میں خرچ کر سکتے ہیں ، یا کوئی اور شکل ہے؟ المستفتی :غیاث الدین قاسم ، قصبہ

اوجهاری، حسن پور ضلع: مرادآ باد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (۱-۲) اگراہل ہنود تعمیر مسجد کوکار خیر سمجھ کررقم دیتے ہیں، اور اس میں ایبا کوئی مقصدیا اندیشہ نہیں ہے، کہ کل کو ہندوں کیلئے مسلمانوں سے رقم حاصل کریں تو اہل ہنود کی رقم براہ راست مسجد میں صرف کرنا درست ہے۔ (متفاد: امداد الفتادئی ۲۲۲/۲، ۲۲۲۲)

أن شرط وقف الذمى أن يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس الخ تحت قول صاحب الدر وأن يكون قربة فى ذاته. (شامى، كتاب الوقف ، مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة، كراچى ٤ / ١ ٣٤، زكريا ٢ / ٢٥)

وأما الإسلام فليس من شرطه فصح وقف الذمى بشرط كو نه قربة عندنا وعندهم . (البحرالرائق ،كوئله ٥ / ١٨٩ ، زكريا ٥ / ٣ ، هنديه ، زكريا قديم ٢/٢ ٥٥، حديد ٢/٢ ، مجمع الأنهر ، دارالكتب العلمية بيروت ٢٨/٢ ٥ ) فقط والترسيحا نه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: ماريد منسسل

احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ارا ۱۲۹۱ه ارمحرم|۱۱۷۱ھ (الف فتو کی نمبر:۲ ۲۰۷۲)

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفاالله عنه

# غیرمسلم کی رقم ہے مسجد کالغمیری کام کرانا

سوال: [۱۵۲۷]: کیافرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سجد کی تغییر میں کسی غیر مسلم کے روپیدلگائے جاسکتے ہیں؟ اور تغمیری کام کرایا جاسکتا ہے یانہیں؟ شریعت کی روشنی میں مدل بیان فرمائیں؟

### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: غیر سلم کا چنده مبجد میں لگا نااس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ کل کومسلمانوں سے اپنی مذہبی چیزوں پر تعاون کا مطالبہ نہ کرے گا،اوروہ ایک کار خیر سمجھ کر مسجد کو چندہ دیتا ہو، توالیں صورت میں غیر مسلم کا چندہ مسجد میں لگا نا درست ہے۔

وأما الإسلام فليس من شرطه فصح وقف الذمى بشرط كو نه قربة عندنا وعندهم ..... لو وقف على مسجد بيت المقدس فإنه صحيح لأنه قربة

عندنا وعندهم . (البحرالرائق ، كتاب الوقف ، كوئته ١٨٩/٥ ، ١١٩٠ ، زكريا ٥/٦)

لمافى البحر وغيره أن شرط وقف الذمى ان يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس . (شامى، الوقف ، مطلب قدى يثبت الوقف بالضرورة ، كراچى ٣٤١/٤ ، زكريا ٥٣٤/٦)

وأما الإسلام فليس بشرط ....... وشرط صحة وقفه أن يكون قربة عندنا وعندهم ..... بخلاف ماإذا وقف على مسجد بيت المقدس فإنه صحيح لأنه قربة عندنا وعندهم . (محمع الأنهر ، دارالكتب العلمية بيروت ٢٨/٢٥) و لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح . (الأشباه والنظائر، زكريا /٢٦٤) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۵رر بیجالاول ۱۴۳۴ه (الف فتویل نمبر: ۴۰ (۱۰۹۸۴)

# ۲۷/الفصل السادس والعشر ون:مسجد میں وعظ وتقریر وغیرہ مسلما نوں کی عزت اور جان و مال کیلئے مسجد میں جلسہ کرنا

سوال: [۱۵۲۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں انہا کی ہوستان ہیں مسلمانوں کو ہند وستان ہیں مسلمانوں پرعرصۂ حیات نگ کیا جارہا ہے، گئی شہروں ہیں مسلمانوں کا انہائی سفا کا نقل عام ہوا، اور بیسلسلہ کسی ذرجہ میں جاری ہے مسلمان کی عبادت گاہ بابری مسجد (اجود ھیا) میں بتوں کی بوچا پاٹ کی جارہی ہے، مختلف مقامات پر تقریری اور تحریری طریقوں سے اسلامی شریعت کونقصان پہنچایا جارہا ہے، الیمی حالت میں زیدا سکے رفقاء اور معززین شہر کامسجد میں جمع ہو کرمسلم پرسنل لاء اور اسکی اہمیت اور اسکے تحفظ کے سلسلے میں عوام کو آگاہ کرنا بابری مسجد کی زیادتی نیز مختلف شہروں میں مسلمانوں کے بے رجمانی تل عام کے سلسلے میں بنائے ہوئے اتحادیین المسلمین کی دعوت دینا اور حکومت وقت سے پُر امن اجتماع کرنا کیساعمل ہے، جبکہ اس سے زیادہ مناسب مقامات پر ہرفتم کے اجتماع کی حکومت وقت نے پابندی مقام کوئی اور نہ ہو کیونکہ عام مقامات پر ہرفتم کے اجتماع کی حکومت وقت نے پابندی کیا دی ہو یو طور سے کہزید دیندار مسلمان اورا یم ایل اے ہے۔

المستفتى: مرتضى على خان،محلّه شتر خانه، رامپور

#### باسمة سجانه تعالى

البحبواب وبالله التوفيق: مسلمان كى جان مال عزت وآبر وعبادت گا ہوں اور مسلم پرسنل لاء كى حفاظت كى غرض سے اجتماعى جلسه مساجد ميں كرنے ميں كوئى مضا كقة نہيں، بشرطيكه اس ميں كوئى بات آداب مسجد كے خلاف نه ہو، مثلًا نعره لگانا، آواز بلندكرنا، شور وغل كرنا وغيره ـ

المساجد يجب أن تصان عن إدخال الرائحة الكريهة (إلى قوله) ورفع الصوت والخصومة الخ. (غنية المستملي، فصل في احكام

المسجد، رحيميه ديوبند/ ٦٦ ٥، اشرفيه ديوبند/ ٢١، صغيرى مطبع محتبائى دهلى / ٢٠٠، صغيرى مطبع محتبائى دهلى / ٣٠٠، شامى، كتاب الصلواة، باب ما يفسد الصلواة كراچى ٢ / ٦٦٠، زكريا ٢٣٣/٢ وقتالى اعلم

کتبه:شبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۲۲۷زی المجه۷۴۰ ه (الف فتوکی نمبر:۲۳۱۰/۲۱۰)

# مسجد کے مائک سے بچوں کی اجتماعی دعااورنعت خوانی کاحکم

سوال: [۸۲۷]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سجد کے ماکک سے بچوں کی اجتماعی دعا مثلاً ''حمد و ثناء ہوتیری کون ومکاں والے' بید عا پڑھی جاتی ہے،اوروہ بچے مسجد میں پڑھتے ہیں، نیزا کثر و بیشتر بعدالمغر بنعت خوانی ہوتی ہے،تو کیا بیہ مسجد کے ما کک سے پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں؟

المستفتى: ثاراحمر، رائپورسا دات ، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق : مسجد کے مائک کوبلاا جرت استعال کرنامسجد کی حق تلفی ہے، بلا کرایہ اور بلا اجرت مسجد کے مائک کا استعال محض نعت خوانی کیلئے جائز نہیں ہے، البتہ اجرت وکرایہ کیساتھ مسجد کے مفاد کے پیش نظر گنجائش ہے۔ (مستفاد: فرادی محمودیہ فردیم ۲۰۸/۱۵، جدید ڈابھیل ۳۵/۱۵)

الثامنة في وقف المسجد أيجوز أن يبنى من غلته منارة؟ قال في الخانية معزيا إلى أبي بكر البلخى: إن كان ذلك من مصلحة المسجد بأن كان أسمع لهم فلا بأس به . (البحرالرائق، كتاب الوقف كوئته ٥/٥ ٢، زكريا ٥/٣٦٠)

لـو احتـاج المسجد إلى نفقة تؤجر قطعة منه بقدر ماينفق عليه . (تقريرات رافعي مع الشامي ، كراچي ٨٠/٤، زكريا ٦/٨) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب سیحج: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲رم ۱۳۱۷ه ه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲ ربیجالثانی ۱۲۱ ه (الف فتولی نمبر ۲۲ (۴۲۹ م

## مسجد کے مائک میں نعت وغیرہ بڑھنا

سوول: [۱۲۵۳]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: که مسجدوں میں جوما تک ہوتا ہے، وقف کی چیز ہوتی ہے، سحری کے وقت بنیت ایقاظ صائمین تلاوت قرآن و نعت خوانی لوگ ایک دو گھنٹہ تک کرتے رہتے ہیں، کیا مسجد کی اشیاء کواس قدر بے در بیخ خرج کرنا لوگوں کے فائدے کیلئے جائز ہے؟ نیز کیا علاو وازیں ابن نجیم مصری گالا شاہ النح میں بیان کردہ قاعدہ" الأمور بہ مقاصد ھا" کے تحت ذکر کردہ جزئیہ کے زمرہ میں بیتلاوت قرآن کریم نہیں آئے گا، جبکہ اسوقت کی تلاوت صرف لوگوں کے بیدار کرنے کیلئے ہوتی ہے، بندہ نے عبارت شامیہ، اردوفناو بے اور الا شاہ النے کو مدنظر رکھ کر دار العلوم بھی استفتاء بھیجا گیا ہے، نیز لوگ کا فی پریشان ہیں اس لئے جلد از جلد ہے جنے کی دار العلوم بھی استفتاء بھیجا گیا ہے، نیز لوگ کا فی پریشان ہیں اس لئے جلد از جلد ہیجئے کی دار العلوم بھی استفتاء بھیجا گیا ہے، نیز لوگ کا فی پریشان ہیں اس لئے جلد از جلد ہیجئے کی دار العلوم بھی استفتاء بھیجا گیا ہے، نیز لوگ کا فی پریشان ہیں اس لئے جلد از جلد ہیجئے کی دار العلوم بھی استفتاء بھیجا گیا ہے، نیز لوگ کا فی پریشان ہیں اس لئے جلد از جلد ہیجئے کی دار العلوم بھی استفتاء بھیجا گیا ہے، نیز لوگ کا فی پریشان ہیں اس لئے جلد از جلد ہیجئے کی دار العلوم بھی استفتاء بھیجا گیا ہے، نیز لوگ کا فی پریشان ہیں اس لئے جلد از جلد ہیجئے کی دار العلوم بھی استفتاء بھیجا گیا ہے، نیز لوگ کا فی پریشان ہیں اس کئے جلد از جلد ہیجئے کی دار العلوم ہی استفتاء بھیجا گیا ہے، نیز لوگ کا فی پریشان ہیں اس کئے جلد از جلد ہیں کرم ہوگا ؟

المستفتى:عبدالغفار، پيرولياوى ڈاک،مقام مروليا،مغربي بنگال

باسمه سجانه تعالى

ب جہ ہوں اللہ التو فیق : رمضان المبارک کی راتوں میں مائک وغیرہ کے ذریعہ سے وقفہ کیکر دوتین بارسحری کا علان کرنا جس سے لوگوں کو وقت کاعلم ہوجائے جائز ہے۔ ہے، کین سلسل تلاوت اورنعت خوانی چاروجھوں سے ناجائز ہے۔ (۱)مسجد کے مائک کوبلاضرورت استعال کرنا۔ ( اه ه

(۲) ما ئك لگا كررا تول كوسلسل نعت خوانی اور شور شغب كرنااېل ہنود واغيار كاشعار

ہے،جومندروں میں ہوا کرتا ہے۔

(m) ہر سننے والا تلاوت قرآن کی ساعت کا اہتما مٰہیں کرسکتا ہے، جس سے قرآن

کی شخت ترین بےاد بی ہوتی ہے۔

(۴) سونے اورعبادت کرنے والوں کوخلل ہوتا ہے، جوممنوع ہے۔

لأن تعظيم القرآن والفقه واجب الخ. (فتاوي عالمگيري، كتاب الكراهية ، الباب الرابع زكرياقديم ٥/٥ ٣٦، حديده/٥ ٣٦)

ولا يقرأ جهراً عند المشتغلين بالأعمال ومن حرمة القرآن أن لايقرأ في الأسواق . (فتاوى عالمگيرى، كتاب الكراهية ، الباب الرابع زكريا قديم ١٦/٥، مديده /٣١٦) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه سرشوال المکرم ۱۳۱۰ (الف نوی نمبر:۲۱ (۱۹۹۲)

## کیاعورتوں کا اجتماع مسجد میں کرسکتے ہیں؟

سے ال: [۸۲۷]: کیافر ماتے ہیںعلاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ کیا عورتوں کا اجتماع مسجد میں کرسکتے ہیں یانہیں؟

المستفتي:عبدالله،مهراج تنجي

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق : مسجد كاند عورتون كا اجتماع كرنا خطره اورفتنه سے خالی نہیں ہے، اسلئے كه مسجد عام مردول كى جگہ ہے ، اس میں مردول كى آمد ورفت كى پابندى نہیں لگائی جاسكتى ہے ، اس وجہ سے عورتوں كا اجتماع كرنا احتياط كے خلاف ہے ، ہال البنة اگر ایسے وقت میں ایک آدھ گھنٹہ كیلئے اجتماع كرليا جائے جس میں نہ شروع میں نماز كا وقت ہو

اورنہ آخر میں نماز کا وقت ہو، بلکہ دونوں جانب وقت نماز سے ایک آ دھ گھنٹہ کا فاصلہ ہے، مثلاً صبح کو ۹ ربح سے گیارہ بجے تک کے درمیان اجتماع سے فراغت ہوجاتی ہے، اور اس درمیان میں وہاں پر مردوں کی آمد ورفت پر شخت پابندی لگادی جائے، تو اتفاقی طور پرسال میں ایک آ دھمر تبہاس طرح کا اجتماع مسجد میں کرلیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بشر طیکہ عام عورتیں پاکی کی حالت میں ہوں، اورفتنہ کا کوئی خطرہ بھی نہ ہو۔

لابأس بالجلوس في المسجد للوعظ إذا أراد به وجه الله تعالىٰ.

(عـالـمـگيـرى، كتـاب الكراهية ، قبيل الباب الخامس في آداب المسجد الخ ، زكرياقديم ٩/٥ ، جديد ٣٦٨/٥ **فقط والله سبحانه وتعالى اعلم** 

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۲۲/۷۲۴۴هه

کتبه بشبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۳۲۷ر جب۲ ۱۴۲۲هه (الف فتویل نمبر:۸۹۱۲٫۳۸)

### مسجد ميں نعت شريف برڻ ھنا

سوال: [۸۲۷۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہا گرکوئی شخص مسجد میں نعت شریف حضورہ کے شان میں پڑھتا ہوتو پڑھنا مسجد میں کیسا ہے؟ آپ حدیث کی روشن میں بتا کیں کہ جائز ہے یانہیں؟

المستفتى: محمر عرفان،گرام باقى پور، تخصيل: بلارى، ضلع: مراد آباد

### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: انجی نعت مسجد میں اس قدر پڑھنا جائز ودرست ہے کہ اسکی وجہ سے نمازی اور دوسر اذکار میں مشغول لوگوں کوخلل نہ ہو، حضو والسلة نے مسجد میں برے اشعار پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور انجی نعت کی اجازت دی ہے۔

أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تنشد الأشعار فى المسجد وأن تباع فيه السلع (إلى قوله) أنه صلى الله عليه وسلم وضع لحسان منبراً ينشد عليه الشعر بحمل الأول على ماكانت قريش تهجوه به و نحوه مما فيه ضرر، أو على ما يغلب على المسجد حتى يكون أكثر من فيه متشاغلاً به (إلى قوله) فما غلب عليه كره ومالا فلا الخ. (شامى، باب مايفسد الصلوة، ومايكره فيها، مطلب فى انشاد الشعر، كراچى ٢٦٠/١، زكريا مايفسد الصلوة، ومايتره تعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲ارمضان ۱۲۰۹ه (الف فتوکی نمبر: ۱۲۰۰۱۵)

## میناراور کمان بنانے کا حکم

سےوال: [۲۷۲]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں

اپنے محلّہ کی مسجد بنوار ہا ہوں حسب ذیل سوالات ذہن میں آرہے ہیں ، ان سوالات کے جوابات شری اصول کی روشن میں ارسال فر ماکر میری ذہنی الجھن کو دورکریں تو نوازش ہوگ۔

(۱)میناراور کمان کی مسجد کی شرعی حثیت کیاہے؟

(۲) کیامسجد کی تغمیر کیلئے جو چندہ لوگوں نے دیاہے، مینار اور کمان کی تغمیر پرخرچ

كرسكتے ہیں؟

شریا) اگرکوئی اپناذاتی پییه خرچ کرنا چاہے تو کتنی رقم میناروں اور کمانوں کی تغییر پرخرچ

کرسکتاہے؟

'') مینارکی او نچائی اورخوبصورتی پر کتناخرچ کیا جاسکتا ہے؟ کیاییخرچ اسراف اور ابذار میں شامل ہوگا؟

المستفتى: حميدالله، نورمنزل على گڑھ

### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: مسجد کے مینارعام طور پرخارج مسجد ہوتے ہیں،
اور مسجد کے نام سے جولوگ پیسہ دیتے ہیں، وہ اس نیت سے دیتے ہیں کہ ہمارے پیسہ کے ذریعہ مسجد بنے گی جس میں ہمیشہ لوگ نماز پڑھیں گے، جس سے ہمارے لئے صدقہ کجاریہ ہوتار ہے گا، اس لئے احتیاط اسی میں ہے کہ ذرمہ داران مسجد تعمیر مسجد کے نام سے جو چندہ کرتے ہیں، وہ سارا پیسہ حدود مسجد ہی میں لگا کیں؟ اور مینار کیلئے الگ سے چندہ کریں، اور میناراس لئے بنائے جاتے ہیں، تا کہ مسجد کی شناخت رہے تا کہ اجنبی مسافروں کو بھی پہتے چل میناراس لئے بنائے جاتے ہیں، تا کہ مسجد کی شناخت رہے تا کہ اجنبی مسافروں کو بھی پہتے چل مسئے کہ یہ مسجد ہے اور اس کی کوئی مقدار بھی شریعت میں متعین نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی

جیب خاص سے مینار بنانا چاہے ،تواس کواختیار ہے جس شان کا چاہے مینار بنالے شرعاً اس پرکو کی نکیزنہیں ہے ،البتہ بعض فقہاء نے اتی گنجائش کھی ہے ، کہا گر مینار پر چڑھ کرا ذان دی جاتی ہے ،اوراس سے نمازیوں کواذان کی آ واز صاف سنائی دیتی ہے ،تو مسجد کے پیسہ سے اس کے بنانے کی گنجائش ہے ور نہ نہیں ، اور اس زمانہ میں مینار کے اوپر مانک کے لاؤڈ اسپیکر کا ہارن رکھا جاتا ہے ، وہیں سے آ واز لوگوں تک پہونچتی ہے ،اس لئے مسجد کے پیسہ سے ان کو بنانے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔

و لا بأس بنقشه خلا محرابه ..... بجص وماء ذهب لو بماله الحلال لامن مال الوقف فإنه حرام . (در مختار ، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها، كراچى ١٨٥٠ ، زكريا ٢ - ٤٣١)

الوكيل إنما يستفيد التصرف من المؤكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره. (شامى، كتاب الزكاة، مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء كراچى ٢٦٩/٢، زكريا ١٨٩/٣)

ويجوز أن يبني منارة من غلة وقف المسجد إن احتاج إليها ليكون أسمع للجيران وإن كانو ايسمعون الأذان بدون المنارة فلا. (هنديه، الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الفصل الثاني في الوقف على المسجد، وكريا قديم ٢/٢، زكريا ٥/٠٤) البحرالرائق، كوئته ٥/٥١، زكريا ٥/٠٣) فقط والدسجان وتعالى اعلم

مسجد کی تغمیر میں سنگ مرمراور دیگرفتمتی پیخرلگانا

**سے ال**: [۲۷۲]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسّلہ ذیل کے بارے میں : کہ

آ جکل مساجد میں سنگ مرمراور دیگرنفیس اور قیمتی پتھراستعال کئے جاتے ہیں ،تو کیا یہ پتھر لگوانالغمیر میں شار ہوگا یا تزئین میں اس کا کیا حکم ہے؟ دارالعلوم دیو بند کی مسجد جدید کو مذکفر رکھ کر جواب عنایت فرمائیں؟

المستفتى :مفتى عتى الرحلن، مدرسها سلاميه، نا گيور

باسمه سجانه تعالى

بہ میں عدہ اور نفیس پھر لگانے کیلئے کوئی المجبوب و بساللہ المتو فیق : مساجد میں عدہ اور نفیس پھر لگانے کیلئے کوئی صاحب حیثیت شخص پیسہ دیتا ہے ، تواس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے ، اور دارالعلوم کی مسجد میں عمدہ ترین جو پھر لگایا جارہا ہے ، وہ چندہ دہندگان کی مرضی سے لگایا جارہا ہے ، اور اس وقت تو تمام چندہ دہندگان کواس کاعلم ہے کہ مسجد کے نام سے اب جو چندہ کیا جارہا ہے ، وہ صرف پھر لگانے کیا جارہا ہے ، اس لئے اس طرح چندہ دہندگان کی مرضی سے مسجد کی تزئین جائز ہے ۔

أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة . (شامى ، كتاب الوقف، مطلب مراعاة غرض الوقفين واجبة ، كراچى ٤/٥٤ ، زكريا ٢٥/٦) فقط الله سبحا نه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمد قاسمى عفا الله عنه كتبه :شبيرا حمد قاسمى عفا الله عنه كريمادى الثانيد ١٩٥٨ اله كريمادى الثانيد ١٩٥٨ اله (الف فو كالمبر ١٩٢٧ ١٩٢)

صفوں میں رنگوں سے مصلّی نماشکل بنانا

سوال: [۸۲۷]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہم نے مسجد کا فرش کرایا تو فرش میں ہم نے امام صاحب کے نماز پڑھانے کی جگہ پررنگ بھر وادیا مسجد کے اندر بھی اور باہر صحن میں بھی فرش پر رنگ سے مصلی بنوادیا اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میٹر بعت کیخلاف ہے، اور اس طرح مصلی بنے رہنے سے بے اد بی ہوتی ہے، جبکہ ہمارا کہنا ہے کہ ہم نے صفیں سیدھی کرنیکی وجہ سے یہ کام کیا ہے، اور اس طرح بنے رہنے سے کوئی

تقصان نہیں ہے، آپ شریعت کا حکم تحریر فرمائیں کیا اس کو بنار ہنے دیں یاختم کرادیں؟ جواب سے نوازیں کرم ہوگا؟

المستفتى: سعيداحد، دهينگر پور، مرادآباد

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق : مسجد کےفرش پر جہاں امام کھڑا ہوتا ہے، وہاں پر مصلے کی شکل میں رنگ بھر دینا جس سے مصلے کا نشان نمایاں ہوجائے ، بلاکرا ہت جائز اور درست ہے، اس میں کسی قسم کی بے او بہیں ہے اور مصلوں کا اس کے اوپر سے ہوکر چلنا بھی بے اور بہیں ہے اور مصلوں کا اس کے اوپر سے ہوکر چلنا بھی بے اوبی مسجد میں پوری مسجد مشرق سے مغرب تک مصلے بنادئے جاتے ہیں ، اس میں بھی کسی قسم کی کرا ہت نہیں ہے۔ (مستفاد: ایسناح المسائل/۱۳۳۱، فقادی جدیدزکریا ۲/۱۳۱۲)

ولا بأس بنقشه خلا محرابه فإنه يكره ........ وقيل يكره في المحراب دون السقف والمؤخر وظاهر ه أن المراد بالمحراب جدار القبلة. (درمختار كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة وما يكره فيها كراچي ٢٥٨/١ زكريا ٢٠٤٢، ٤٣١) فقط والترسيحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱/۲۲/۱۳۲۷ه

كتبه بشبيرا حمرقاسمى عفاالله عنه ۲۷ رثمرم الحرام ۱۳۲۳ ه (الف فتو کانمبر:۲ ۳۱۵ ۲۵)

# پھول والے ٹائکس کوتصور تصور کرنے کا حکم

سے ال: [۹ ک۸۲]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد جس کی تغییر جدید کی گئی ہے، اس میں حسب دستور محراب میں خوشنماں ٹائلوں کو استعال کیا گیا ہے، جن پر پھول بنے ہوئے ہیں، اور دور سے دیکھنے والا ان کو پھول ہی تصور کرتا ہے، کیا بعض حضرات میہ شبہ پیش کررہے ہیں، کہ اگر میہ ٹائل ایک دوسرے سے جدا

کرکے دیکھے جائیں تووہ پھول ہی ہیں ،کین جب حسب قاعدہ ان چارٹائلوں کو ملایا جائے ، تو اگر چہوہ پھر بھی پھول ہی محسوس ہوتے ہیں ،کین اگر ان پر قریب سے اورغور کے ساتھ مع تصورنظر ڈالی جائے ، تووہ معبود ان باطلہ میں سے کسی کی تصویر بھی محسوس ہونے گئی ہے ، اس صورتحال میں کیا ان ٹائلوں کو مسجد میں باقی رکھا جائے ،یا نکا لنا ضروری ہے؟

المستفتى:افتخارعالم، "هسپّور،محلّه نئىستى، بجنور

### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فنيق: مَركوره ٹائلوں كود كيوليا گياہے،ان ميں ايسے پھول ہيں جن پرنظر پڑتے ہى تصویر یا مورتی جیسی محسوس نہیں ہوتے بلكہ بہت غور سے نظر جمانے كے بعداس كاتصور ہوتا ہے، تواليں چيزوں پرتصور يكاحكم لا گونہيں ہوتا ہے،اور نہ ہى اس كى وجہ سے نماز میں كراہت آئيگى،اسلئے ان ٹائلوں كوزكا لنا لازم نہیں ہے۔

ولوكانت الصورة صغيرة بحيث لاتبدو للناظر لايكره لأن الصغار جدا لا تعبد الخ. (هدايه ، الصلوة باب مايفسد الصلوة ، فصل في المكروهات ، اشرفي ديو بند ١٤٢/١)

أو كانت الصورة صغيرة جدا بحيث لا تبدو أى لاتظهر للناظر إذا كان قائسما وهي على الأرض أى لاتتبين تفاصيل أعضائها فلا يكره . (حلبي كبير ، فصل في كراهية الصلوة ، اشرفيه ديوبند/ ٩٥ ٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه بشيرا حمرقا سمى عفا الله عنه الجواب صحيح:

١ مراض ١٣٤٠ ١٣٥ هـ احترم محسلمان منصور يورى غفرله الف فتو كانم بر١٣٤٠ ١١ه (الف فتو كانم بر١٣٤٠ ١١ه ٢٠٢٠ ١١ه

مسجد کی د بواروں پرمنقش ٹانکس لگانا

سسوال: [۸۲۸۰]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سونا ڈا نگا کی مسجد کی اندرونی دیوار میں چاروں طرف فرش سے ۱رفٹ اونچائی تک منقش شدہ ٹائل یعنی پھرلگا ہوا ہے،اورمشرقی جانب اور جنوبی جانب حضرت خواجہ معین الدین چشگ کے روضۂ مبارک کی عمارت کی تصویر ہے اور قبلہ کی جانب کعبۃ اللّٰداور مسجد نبوی کی تصویر شدہ پھر ہے، جسمیں اللّٰد، محمد ، یاعلی یا فاطمہ اور بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم لکھا ہوا ہے، ان تمام چیز وں کو ایسی صورت میں رکھنا جائز ہے یانہیں؟

المستفتى : مُرشفق ،متولى مسجدسونا دًا نگا، بردوان

### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق بمسجد کی دیواروں پرخصوصاً قبلہ کی دیوار پرنقش ونگار کرنا نیز دیوار وں کے سی حصہ پر آیات واحادیت یاان کا ترجمہ لکھنایا اللہ یا محمہ یاعلی یافا طمہ اسی طرح بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھنا مکر وہ ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۱۳۸۴، جدیدز کریامطول ۱۳۸۵) حضرت خواجم معین الدین چشتی کے مزار کو روضہ مبارک کہنا جائز نہیں ہے، اسلئے کہ روضہ مبارک کہنا جائز نہیں ہے، اسلئے کہ روضہ مبارک کا لفظ صرف سرور کا گنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کیلئے بولا جاتا ہے، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اطہر کے علاوہ باقی دوسرے کسی بھی بزرگ کے مزار کوروضۂ مبارک کہنا سردار دو عالم علیہ ہے۔ اسلئے روضۂ مبارک کا لفظ نہ بولا جائے۔

ويكره التكلف بد قائق النقوش و نحوها خصوصاً في جدار القبلة وفي الشامية: كره بعض مشايخنا النقش على المحراب و حائط القبلة لأنه يشغل قلب المصلى . (درمختار مع الشامي، باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها مطلب كلمة لابأس دليل على المستحب غيره ، زكريا ٢/١/٢، كراچى ١/٨٥، نووى شرح مسلم ، كتاب المساحد ، باب كراهية الصلوة ، في ثوب له اعلام ١/٨٠١، الفقه على المذاهب الأربعة ، دارالفكر بيروت ٢/٨٧١)

وليس بمستحسن كتابة القرآن على المحاريب والجدران لما يخاف من سقوط الكتابة وأن توطأ. (عالم كيرى ، الباب السابع فيمايفسد الصلوة ، الفصل الثاني فيما يكره في الصلوة ، وما لا يكره ، زكريا قديم ١٠٩/١، حديد ١٦٨/١)

مسجد کی عمارت مضبوط اورنفیس ہومگر اس کے ساتھ سادگی کا خاص خیال رکھنا بھی ضروری ہے ، پھول بیل بوٹے گل کاری نقش ونگار کی بھر مار دیوار میں کرناممنوع ہے ،مسجد کی سادگی کے بارے میں حدیث ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد قال ابين عباس لتزخر فنها كما زخرفت اليهود والنصارى . (سنن أبي داؤد ، كتاب الصلوة، باب في بناء المساجد ، النسخة الهندية ١/٥٥، دارالسلام رقم/٤٤٨ ، مشكوة شريف ١٩٥١) فقط والسّبا نوتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۹ ربر ۱۴۷۷ ه کتبه بشبیراحمه قاسی عفاالله عنه ۹ ررجب ۱۹۲۱ه (الف فتویل نمبر ۲۵۳۸/۳۲)

# مسجد كى مختلف جگهوں پر پھول ركھنا ياا سكے درخت لگانا

سوال: [۸۲۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسئلہ ذیل کے بارے ہیں: کہ(۱) مسجد کے اندر ممبر پر برائے زینت گل دان مع پھولوں کے رکھنا کیسا ہے؟ اسکی تفصیل اس طرح ہے کہ اس شہر کی ایک مسجد میں گذشتہ دوماہ سے بید کھنے میں آ رہا ہے کہ مسجد کے ممبر پر ایک بڑا گلدان مع پھولوں کے محض زینت کی غرض سے رکھا ہے، جمعہ کے دن نماز جمعہ کا خطبہ پڑھنے کیلئے جب امام صاحب ممبر پرتشریف لیجاتے ہیں، تو وہ گلدان ممبر سے ہٹالیا جاتا ہے، اور پھر بعد نماز جمعہ گلدان دوبارہ ممبر پر رکھ دیا جاتا ہے؟

(۲) مسجد کے باہر میدان میں باغیچہ بنانا کیسا ہے؟ باغیچہ بنانے کیلئے عوام سے مسجد کی تعمیر کے نام پروصول کیا گیار و پہیہ پیسہ صرف کرنا کیسا ہے؟ جبکہ مسجد کے باہر کا میدان واضح طور پر مسجد کے اختیار میں نہیں ہے، مسجد کے باہر کے میدان کوتفری گا ہ بنانا کیسا ہے؟ صحن میں داخلی دروازہ کے اندر پھولوں کی کنڈیاں جن میں کھاد ڈالی (۳) مسجد کے صحن میں داخلی دروازہ کے اندر پھولوں کی کنڈیاں جن میں کھاد ڈالی

جاتی ہے،وہ رکھنا کیساہے؟

(۴) مسجد کے باہر کےمیدان میں جہاں جنازہ کی نماز پڑھائی جاتی ہے، وہاں گھاس اگانے کیلئے کھاد وغیرہ ڈال کر گھاس اگائی گئی ہے،گھاس کو زندہ رکھنے کیلئے یا نی ڈالاجا تا ہے،اس کیلی (تر) گھاس پر جنازہ کی نمازیڑھنا کیسا ہے؟

(۵)مسجد کے بیرونی حصوں میں مثلاً مسجد کے میناروں پر گنبدیرا ورمسجد کے سامنے باہرمیدان میں روزانہ بے تحاشاروشی کرنا کیساہے؟

(۲) ایک شخص سرکاری اداره لا کف انشورنش کارپوریشن ( Laif Inshorainsh

cor Poershan) میں ملازم ہے، کیا ایسا شخص کسی مسجد کی انتظامیہ میٹی کی تعلیمی دینی ادارہ کے سی معزز عہدہ پر فائز رہ سکتا ہے، کیااییا شخص امامت کا فریضہ انجام دے سکتا ہے؟

(4)عوام ہے مسجد کی تغییر کے نام پر وصول کیا گیا چندہ کسی دوسر سے کام پر صرف کرنا کیساہے؟ جبکہ مسجد کا بہت ساتغمیری کام باقی ہے،ان باقی کاموں میں مسجد کے پانچ عدد درواز وں کا کا م اور شحن میں فرش لگانا ہے؟

المستفتى: احمر فيروز ،ا قبال معرفت مثس، نا ولٹر پرانی عارف ہوٹل کے بیچھے محم علی روڈ ، مومن پوره،نا گپور،صوبه: مهاراشر

### باسمة سجانه تعالى

الجسواب وبسالله التوفيق: (١)ممبر پرزينت كيك پُولول كا گلدان وغيره رکھنا مکروہ ہے،اسلئے کہ نماز میں خیال دوسری طرف متوجہ ہوجا تا ہے،اورخشوع باقی نہیں رہتا ،حالانکہ نماز میں خشوع مستحب ہے۔(مستفاد: فآویٰ رحیمیہ قدیم۲/۲۲۱،جدید زکریا ۹/۹۷، کفایت المفتی قدیم ۹/ ۲۳۱،جدیدز کریامطول•ا/۳۸۵)

ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصاً في جدار القبلة (وفي الشامية) كأخشاب ثمينة وبياض بنحو سبيداج قوله وظاهر ٥ الخ أي **ظاهر التعليل بأنه يلهي** . (درمختار مع الشامي، الصلواة ، باب مايفسد الصلواة ،مطلب كلمة لابأس دليل علىٰ المستحب غيره زكريا ٢/١٣، كراچي ٢٥٨/١)

(۲) جو چندہ مسجد کی تعمیر کے نام سے وصول کیا گیا ہو،اس کو تعمیر کے کام میں ہی لگایا جائے،اس سے مسجد کے باہری صحن میں بھلواری لگانا جائز نہیں،اگر بھلواری وغیرہ لگائے گاتو اسکاضان لازم ہوگا۔ (مستفاد: قاوی محمودیہ قدیم ۲۱/۱۲۳، جدیدڈا بھیل ۲۱۴/۲۳)

وإذا كمان عملى عمارة المسجد لايشترى منه الزيت والحصير ولا يصرف منه للزينة والشرفات ويضمن إن فعل . (فتح القدير ، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى ، دارالفكر بيروت ٢٤١/٦، زكريا ٢٢٣/٦، كوئته ٥/٠٥٥)

الفصل الاوں علی المسولی ، دارالفکر بیروت ۱۹۳۱، دری ۱۹۳۱، دولغه ۱۹۳۵ و دول (۳) دلیلی کھادنا پاک ہوتی ہے،اس کو حدود میں رکھنا جائز نہیں ہے ۔ کے پیسے سے صحن مسجد میں پھولوں کی کنڈیاں رکھنا جائز نہیں ہے۔(متفاد: فآو کی رحمہ یہ قدیم ۱/۹۵، جدیدز کریا ۱۳۴۷)

أما المتولى يفعل من مال الوقف مايرجع إلى إحكام البناء دون ما يرجع إلى إحكام البناء دون ما يرجع إلى النقش حتى لو فعل يضمن . (عالمگيرى، الباب السابع، في مايفسد الصلوة ، الفصل الثاني زكريا قديم ١٠٩/١، حديد ١٦٨/١)

(۴) جب تک دلیی کھا دکے اثرات باقی رہیں گے، اس پرنماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، جب اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے، یاوہ گھاس اتنی کمبی یا گھنی ہو جائے کہ وہ کھاد گھاس کے اندر حجیب جائے، تو اس پرنماز پڑھنا درست ہے، کیونکہ قدم کی جگہ کا پاک ہونا شرط ہے۔ (متفاد:احسن الفتاویٰ۳/۳۴)

ثم الشرط (إلى قوله) ومكانه أى موضع قدميه أو إحد اهما إن رفع الأخرى. (درمختار مع الشامى، كتاب الصلوة باب شروط الصلوة كراچى ٢/١ ، ذكريا ٢ /٣٧تا ٥٧)

(۵)مسجد کے میناروں وگنبدوں پرضرورت سے زائدروشنی کر ناجا ئزنہیں ہے،اس میں فضول خرچی ہے،قر آن پاک میںاس کی ممانعت آئی ہے،چنانچیارشادر بانی ہے۔ وَلاَ تُبَلِّرُ تَبُلِيرًا اَبِنَّ الْمُبَلِّرِيُنَ كَانُوُ الْجُوَانَ الشَّيَاطِيُنِ . (بنی اسرائيل: ٢٦)

ب جاخرج نه کرو بے شک بے جاخرج کرنے والے شيطانوں کے بھائی ہیں،
دوسری جگه ارشاد ہے:''اِنَّ لَهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسُوِفِيْنَ '' الله تعالی ضرورت سے زائد خرج کرنے والوں کو پہند نہیں کرتا ، کھنداان شنج افعال سے بچناضروری ہے۔ (متفاد: فاوی رحمه یہ قدیم ۲/ ۱۲۰، جدیدز کریا ۹/ ۷۰، فاوی رشید یہ قدیم ۲/ ۱۹۰، جدیدز کریا ۹/ ۷۰، فاوی رشید یہ قدیم ۲/ ۱۹۰، جدیدز کریا ۹/ ۷۰، میں

قدیم۲/ ۱۷۰، جدیدز کریا۹/ ۷۰، فآوی رشید به قدیم / ۵۴۷، جدیدز کریا / ۵۱۹)

(۲) ایسے خص کو مسجد و مدرسه کا ذرمه دار نہیں بنانا چاہئے اور نه ہی ایسے خص کو امام بنانا چاہئے ، بلکہ کسی متبع شریعت کو امام بنایا جائے ، البته اگر وہ تو بہ کر لے تو اسکو مسجد کا ذرمه دار بنایا جاسکتا ہے ۔ (مستفاد: فآوی محمود به قدیم ۲۸۳/۱۲۸، جدید ڈائجیل ۱۲/ ۲۳۷، فآوی دارالعلوم ۱۳۲/۱۳)

حاصام ن ہوگا۔ (مستفاد: فآوی محمود به قدیم ۲۱/۲۳۷ ، جدید ڈائجیل ۲۱/۲۳)

وإذا كمان عملى عمارة المسجد لا يشترى منه الزيت والحصير ولا يصرف منه للزينة والشرفات ويضمن إن فعل . (فتح القدير، دارالفكر يبروت ٢٢٢٦) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه الجواب صحح : الجواب صحح : التم محسلمان منصور يورى غفرله الف فتولى نمبر: ٣٥ ٢٥/١١ه ه (الف فتولى نمبر: ٣٥ ٢٥/١٣١ه ه)

مسجد کی زمین میں پھولوں کے درخت لگاناا ور کملے رکھنا کیساہے؟

سوال: [۸۲۸۲]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ کسی مسجد میں کسی صاحب نے مگلے کے اندر آم کا یاا نار کا یا تھجور کا یااس کے علاوہ کوئی ایسا درخت لگایا جومسجد کیلئے موضوع نہیں ہے، تو کیا اس کوفروخت کر کے یا اسکے بدلے میں کوئی اور درخت پھول وغیرہ لگادے جومسجد کیلئے موضوع ہوتو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی

میں جواب دیکرشکریہ کاموقع دیں؟

المستفتى: محمد نذيرالدين ،امام مسجد محلَّهُ شميره ،مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

البحبواب وبالله التوفیق: مسجد میں ایسادرخت لگاناجس سے سایہ یاز مین خام ہوتو خشکی اور صلابت وغیرہ منافع مسجد مقصود ہوتو جائز ہے، اور کملے میں لگائے ہوئے درخت اور پھول اور زنیت کے درختوں میں مسجد کا کوئی نفع ثابت نہیں ہوتا ہے، اس لئے نہ پھول کا درخت لگا نادرست ہے اور نہ ہی کملے رکھنا۔

وإن غرس في المسجد فإن قصد الظل لا يكره وإن قصد منفعة أخرى يكره . (الاشباه قديم /٥٦)

غرس الأشجار في المسجد لا بأس به إذا كان فيه نفع للمسجد بأن كان المسجد ذانزٍ و الأسطو انات لاتستقر بدونها وبدون هذا لا يجوز الخ. (شامى، كتاب الصلوة، مطلب في الغرس في المسجد زكريا٢ ٢٥٥/٢، كوئنه ٢٩/١)

ويكره غرس الأشجار في المسجد ، لأنه يشبه البيعة ، إلا أن يكون به نفع للمسجد كأن يكون ذانز أو اسطوانية لا تستقر فيغرس ليجذب عروق الأشجار ذلك النز ، فحينئذ يجوز ، وإلا فلا . (البحرالرائق، باب مايفسد الصلوة وما يكره فيها فصل: كره استقبال القبلة زكريا ٢٢/٢ ، كوئله ٢٥/٣) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم كتبه بشبيرا حمدقا مى عفا الله عنه المرتج الثانى ١٢/١٠ هـ الشيرا حمدقا مى عفا الله عنه الرئج الثانى ١٢/١٠ هـ (الف فتوى نبر ١٢٥ م ١٢٥٠)

## حدودمسجد سے باہر پھولوں کے پیڑ بودے لگانا

سیوال: [۸۲۸۳]: کیافرماتے ہیں علماءکرا ممسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی زمین میں خوشبودار پھولوں کے پیڑیودےلگا ناجن بودوں کی وجہسے نمازیوں کونماز میں کوئی خلل

وا قعنہیں ہوتا جومسجد کی دیواروں سے لگے ہیں ، پودے گملوں میں مسجد کے زینہ جنگلے پرلگار کھے ہیں ،ان پیڑیودوں کولگانا کیساہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں؟ ماسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: حدود مسجد سے باہر مسجد کی ملکیت کی زمین میں خوشبودار پھولوں کے پیڑلگانے میں کوئی مضا کقہ نہیں، البتہ حدو دمسجد میں ممنوع ہے۔ (مستفاد: فتاوی محمود بہقد یم الم ۲۲۷، جدید ڈابھیل ۱/۲۲۸)

ولوغرس فى المسجد يكون للمسجد، لأنه لا يغرس لنفسه فى المسجد. (فتاوى قاضى خان، كتاب الوقف باب الرجل يجعل داره مسجداً ، جديد زكريا المسجد. (فتاوى قاضى خان، كتاب الوقف باب الرجل يجعل داره مسجداً ، جديد زكريا وعلى هامش الهندية ، زكريا تا / ۳۱۰، هنديه ، الباب الثانى عشر فى الرباطات والحانات والمقابر الخ، زكريا قديم ۲/٤/٤، جديد ۲/۸ ٤) فقط والله المحتان المعلم كتبه: شبيراحم قاسى عقاالله عنه الجواب صحح: الجواب صحح: المجان المعان منصور يورى غفرله عمرا الف فتوى نمبر: ۱۸۱۷ اله عمر الف فتوى نمبر: ۱۸۹۹ ۱۹۹۳ اله عمران المان المان

## پرچاروالے کیلنڈرمساجد میں آ ویزاں کرنا

سوال: [۸۲۸۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ آ جکل جو کمپنی اور فیکٹری والے اور بڑی دوکانوں والے اور بڑی ڈوکانوں والے اور بڑی معلوم ہوجائے، فیکٹری دوکانوں کے پرچپارکیلئے بھی اور کسی درجہ میں لوگوں کو تاریخ وغیرہ بھی معلوم ہوجائے، سالا نہ کیانڈر مساجد میں آ ویزاں کرتے ہیں کیاان کا ایسا کرنا درست ہے، جبکہ ان کیانڈروں میں تصاویز ہیں ہوتی ہیں، اگر درست نہیں ہے تو کیا مساجد سے ان کیانڈروں کو ہٹا نا درست ہے؟ جواب عنایت فرما کیں؟

المستفتى:عبدالرشيدقاتمي،سيدها، بجنور

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: حدیث میں مسجد کے اندرد نیوی اعلانات کی ممانعت وارد ہوئی ہے اور موجودہ دور میں اعلان وشہیر کا ایک ذریعہ تجارتی کیانڈر بھی ہیں، ہریں بنا ایسے کیانڈر ول کا مساجد میں آ ویزال کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا چاہئے۔

أبو هريرة يقول قال رسول الله عليك من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا . (مسلم شريف ، كتاب المساجد ، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد ، النسخة الهندية ١/٠١، بيت الأفكار رقم : ٦٨ ٥، سنن الترمذي ، ابواب البيوع ، باب النهي عن البيع في المسجد ، النسخة الهندية ١/٠٤، دارالسلام ، رقم: ١٣٢١)

تبجب أن تبصان عن إدخال الرائحة الكريهة -إلى - وعن حديث الدنيا وعن البيع والشراء وإنشاد الأشعار وإقامة الحدود وإنشاد الضالة الخ. (كبيرى، فيصل في احكام المسجد، رحيميه ديو بند/٦٦، اشرفيه ديو بند/٦١، مرقاة شرح مشكوة، باب السمساجد ومواضع الصلوة، امداديه ملتان ١٩٩/٢، اشرفي ديو بند ١٩٩/١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۳۵۸ جمادیالاولی ۱۴۳۵ ه (الف فتو کی نمبر: ۱۸۵۰ ۱۱۵۵)

## مسجد میں غیر جاندار کی تصویر لگانا

سےوال: [۸۲۸۵]: کیافرماتے ہیں علماءکرام مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک بنام سندری جو کہ بغیر جاندار ہے، اس کی تصویر مسجد میں خوبصور تی کیلئے لگانا جائز ہے یانہیں؟ مع حوالہ مدلل جواب تحریر فر مائیں؟ نوازش ہوگی؟

باسمه سجانه تعالى

البجواب وبسالله التوفيق : غيرجاندار كي تصوير بنانا اورر كهناعلى

الاطلاق جائز ہے۔

الحنفية قالوا تصوير غير الحيوان عن شجرة ونحوه جائز الخ. (الفقه على مذاهب الاربعة ، كتاب الحظر و الإباحة ، أحكام التصوير ، دارالفكر ييروت ٢/٢٤) ليكن زياده خوبصورتي اورزينت كيليم مجرين لگانا مكروه هي، جس سينمازي كاذبين منتشر بوسكتا ہے۔

الأولى أن تكون حيطان المسجد أبيض غير منقوش و لا مكتوب عليها ويكره ان تكون منقوشا بصور أو كتابة الخ. (البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، كوئله ٥/١٥، زكريا ٥/٠٢٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمد قاسمي عفا الله عنه سمرذ يقعده ١٩٠٤ه هـ (الف فتو كانمبر ١٩٠٢ه ٢٠١١هـ)

## مسجد میں میوزک والی گھڑیاں لگا نا

### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: میوزک اور باج کی آ واز شریعت میں پسنزمیں ہے، پھریہ آ وازمسجد کے اندراور زیادہ بری ہے،اسلئے ایسی گھڑی مسجد میں نہ لگائی جائے، ہاں البتة سادی آ واز کے ساتھ ٹائم بتلانے والی گھڑی رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

استماع صوت الملاهى كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلواة والسلام استماع الملاهى معصية والجلوس عليها فسق الخ.

(در مختار ، كتاب الحظر والإباحة ، كراچى ٩/٦ ، زكريا٩ /٤ ، ٥ ، تاتار خانية زكريا٩ / ١ ، ٥ ، تاتار خانية زكريا١ / ١٨ ، رقم: ٢ ٢ ، ٢ ، ١ ، ١ لفتاوى البزازيه ، كتاب الكراهية ، الفصل الثالث فيما يتعلق بالمناهى جديد زكريا ٣ ، ٢ ، وعلى هامش الهندية ، زكريا ٩ / ١ ، مجمع الأنهر ، دارالكتب العلمية بيروت ٢ / ٢ ٧ ) فقط والله مجاندوتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۵۷۷ و ۱۷۹۱

کتبه :شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۵ر صفرالمنظفر ۱۳۱۹ هه (الف فتو کانمبر :۵۲۰۹/۳۳)

## سنگیت اورمیوزک والی گھڑی مساجد میں لگا نا

سوال: [۸۲۸۷]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہا کبر پور کی جامع مسجد میں ایک گھنٹہ ہے ، جو سنگیت پہلے بجاتا ہے ، اس کے بعد گھنٹہ بجاتا ہے ، تو کیا ایسا گھنٹہ مساجد میں لگانا درست ہے یانہیں ؟ اور بی گھنٹہ مسجد میں اسلئے لگایا گیا تھا، کہ مسجد کے جومؤ ذن ہیں وہ نابینا ہیں اس سے ٹائم کا پتہ چاتا رہتا ہے ، جواب سے آگاہ فر مائیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجسواب و بسالله التو هنيق: سنگيت اورميوزك والى گھڑى جس ميں با قاعده ساز ہوتا ہے، اس كا مسجد ميں لگانا درست نہيں ہے، اور نابينا مؤذن كووفت معلوم كرنے كيلئے بغير سنگيت كے صرف گھنٹہ والى گھڑى كافى ہے۔ (مستفاد: فاوى رهيميہ قديم ١٣١/١١، جديدزكريا ١٢٦/٩، امدا دالفتادى ١٨/٢٤)

استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه السلام استماع الملاهي معصية الخ. (شامي، كتاب الحظر والإباحة ، كراچي ٣٤٩/٦ ، زكريا ١٨٩/١ ، رقم: ٢٨٤٦ ، الفتاوي ١٤٠٥ ، تاتار خانية ، زكريا ١٨٩/١ ، رقم: ٢٨٤٦ ، الفتاوي البزازيه ، كتاب الكراهية ، الفصل الثالث فيما يتعلق بالمناهي ، حديد زكريا ٢٠٢/٣ ، وعلى هامش الهندية ، زكريا ٥٩/٦ ، محمع الأنهر ، دارالكتب العلمية بيروت ٢٣/٤٢) فقط والدسبجانه وتعالى اعلم

جلد-۱۸

الجواب صحيح : احقر محد سلمان منصور پوری غفرله

19/10/19

کتبه بشبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۲۹رجمادی الاولی ۴۱ ساھ (الف فتو کی نمبر :۲۸۸۲٫۳۵)

## مسجد میںٹو پیاں رکھنااوران میںمصلیوں کا نماز بڑھنا

سے وال: [۸۲۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسّلہ ذیل کے بارے میں : کہ

ہمارے یہاں مساجد میں تاڑ کے پتے کی یا پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھی رہتی ہیں،مصلی حضرات

خالی سرآتے ہیں،اوران ٹو بیوں کو پہن کرنماز پڑھتے ہیں، پھرا تارکر چل دیتے ہیں۔

(۱) کیا اس طرح ٹو پیوں کومسجد میں رکھنا صحیح ہے،ان ٹو پیوں کو پہن کرنماز میں کوئی

کراہت تو نہیں آئے گی، کہ ایسی ٹو پی کسی اچھی مجلس میں پہننے کولوگ گوار ہٰہیں کر سکتے ؟

(۲) اگران ٹو پیوں کے بجائے اچھی خوبصورت ٹوپی مسجد میں رکھی جائیں تو کیا ہے جے

ہوگا؟مفصل جواب سےنوازیں؟ کرم ہوگا؟

المستفتي: ما هتا بعالم

باسمة سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: تاڑے ہے گاٹو پیاں یا چٹائی اور پلاسٹک کو پیاں یا چٹائی اور پلاسٹک کو پیاں پہن کرنما زیڈ ھنا مکروہ ہے،اسلئے کہ مسجد کے اندر نماز کیلئے ایسے لباس میں حاضر ہونا مکروہ ہے جس کو پہن کر معزز مجلسوں اور تقریبوں میں شریک ہونا پسند نہ کیا جاتا ہوا و ریڈو پی ایس ہے جس کو پہن کر شادی بیاہ کے پروگراموں یا دیگر معزز مجلسوں میں اور تقریبات میں شرکت پسندنہیں کریں گے،اس لئے ایسی ٹو پی پہننا مکروہ ہے،اگر کیڑے کی اچھی ٹو پیاں رکھدی جائیں اوران کو پہن کرلوگ نما زیڈھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (متفاد: ایضاح المسائل/۱۳۳۳)

وكره صلاته في ثياب بـ ذلة يـلبسهـا في بيته ( درمختار) قال

الشامي تحته: ولا يذهب به إلىٰ الأكابر، والظاهر أن الكراهة تنزيهية.

(شامى، كتاب الصلواة ، باب مايفسد الصلواة ، مطلب في الكراهية ، النسخة الهندية ، كراچى ١ /٦٣٨، زكريا ٢٠٧/٢)

وتكره الصلاة في ثياب البذلة كذافي معراج الدراية . (هنديه ، الباب السابع فيما يفسد الصلوة ، الفصل الثاني فيما يكره في الصلوة وما لايكره ، زكريا قديم ١٠٧/١ ، حديد ، دارالكتب العلمية يروت ١٨٧/١) فقط والله بحانه وتعالى اعلم ييروت ١٨٧/١)

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۳ ررئیجالاول ۱۴۳۱ھ (الف فتو کی نمبر :۹۹۷۳/۲۹۹)

## مسجد میں صفوں کے آگے چیاوں کوٹین کے ڈبہ میں رکھنا

سوال: [۸۲۸۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہا گرمسجد میں پہلی صف کے آگے جوتے چپل رکھنے کیلئے ٹین کے ڈبے وغیرہ بنوادئے جائیں، جس میں نمازی اپنے چپل بغرض حفاظت رکھ لیں ،تو کیا نماز میں کوئی قباحت یا کراہت آئے گی، شاہی مسجد میں بھی اس طرح جوتے چپل رکھنے کا نظم ہے، شرعی تھم سے مطلع فرمائیں؟

المستفتي:لياقت حسين،امام شاہي مسجد،مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: ایساجوتا چپل جس میں نجاست گی ہوئی نہ ہو مسجد میں رکھنا بلاکرا ہت جائز ہے، اور ایسے جوتے چپل کو مسجد میں ٹین کے ڈب میں رکھنا جائز ہے، جوائز ہے، وراقبلی سے متصل رکھے ہوں یاوا کیں با کیں یا نیچ کی جائز ہے جائز ہے لیس نمازیوں کواس کا خیال رکھنا چاہئے کہ اگر اس کے جانب ہوں، ہر طرح سے جائز ہے لیس نمازیوں کواس کا خیال رکھنا چاہئے کہ اگر اس کے

### جوتے میں نجاست لگی ہوئی ہوتو اس کومسجد میں داخل نہ کریں۔

وينبغى لداخله تعاهد نعله وخفه (درمختار) لكن إذا خشى تلويث فرش المسجد بها ينبغى عدمه . (شامى، كتاب الصلوة ، باب مايفسد الصلوة ، ومايكره فيها كراچى ٢٩/١، زكريا٢٩/٢٤ ، البحرالرائق، فصل فى كره استقبال القبلة ، زكريا ٢١/٢، كوئٹه ٢٤/٢، كفايت المفتى قديم ٣/٥٠، حديد زكريا مطول

، ۳۶۲/۱ ، امداد الاحكام ۷/۲ ، مسائل مساحد /۷۰) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه : شبيرا حمر قاسمي عفا الله عنه الجواب ضيح :

اجواب ت: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲/۹ ر۲/۹۱ه

۹رجما دی الثانیه ۴۳۰ اھ (الف فتو کانمبر:۳۸ /۹۷۵۹) سرمه

# مسجد وقبرستان ہے کتنی دوری پر بیت الخلاع تمیر کریں؟

المستفتي:عبدالصمد، رام يور

### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو هنيق: اتنى دورى پربيت الخلاء بنانا جائز ہے جہاں سے مسجد اور قبرستان ميں بد بونه آتی ہو، ،اور آجکل فوش وغيره کے بيت الخلاء بنائے جاتے ہيں، جب پانی بہا دیا دجائے تو ان سے قریب میں بھی بد بونہیں آتی ہے، لطذ آپافش کا بیت الخلاء قریب میں بھی بنایا جاسکتا ہے، اور کچابیت الخلاء اتنی دور بنانا چاہئے جہاں سے بد بونه آسکتی ہو۔ (ستفاد: فآوی محمودیة تدیم ۲/۱۹۲/ مجدید ڈابھیل ۲/۱۸ ۵۸)

يكره ..... بول و غائط في ماء ولوجاريا ..... و بجنب مسجد ومصلى عيد. (تنوير الأبصار مع الدرالمختار ، كتاب الطهارة ، فصل في الاستنجاء ، كراچي ٣٤٢/١ ، ٣٤٣، زكريا ٥٥٥/٢ ، ٥٥٥ ، البحرالرائق، باب الأنجاس ، زكريا

١/٢٢٤، كوئته ١/٣٤٢)

ويحرم فيه السؤال ويكره الإعطاء ..... وأكل نحو ثوم ويمنع منه وتحته أى كبصل ونحوه مماله رائحة كريهة ..... قال الإمام العينى فى شرحه على صحيح البخارى: قلت: علة النهى أذى الملائكة وأذى المسلمين ..... ويلحق بما نص عليه فى الحديث كل ماله رائحة كريهة مأكولا أو غيره. (شامى ، كتاب الصلوة مطلب فى الغرس فى المسجد ، كراچى مأكولا أو غيره. (شامى ، كتاب الصلوة مطلب فى الغرس فى المسجد ، كراچى ١/١٥ ، زكريا ٢ / ٢٥٥ ) فقطوالله بيجانه وتعالى اعلم

الجواب سيحيج: احقر محمر سلمان منصور پورى غفرله ۲/۴/۹۱۲ ه

كتبه بشبيرا حمد قاسمى عفا الله عنه ۲ررمضان المبارك ۱۴۱۸ ه (الف فتوى نمبر ۲۵۷۲/۳۱)

## مساجد میں نعرہ بازی کرنا

سوال: [۸۲۹۱]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ مساجد کے اندرتقریروں کے موقع پر کیانعرہ بازی کرنا جائز ہے یانہیں؟

المستفتي:عبدالباسط،مهاراشري

باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: جلساورتقریروغیره کے موقع پرمسجد کے اندرنعرہ بازی کرنااحترام مسجد کے خلاف ہے، اس سے احتراز لازم ہے۔

والسادس أن لايرفع فيه الصوت من غير ذكر الله تعالى . (هنديه ، كتاب الكراهية ، الباب الخامس في آدابه المسجد زكريا قديم ٥٢١، جديده ٣٢ (٣٧)

ويكره في المسجد الإعطاء ورفع صوت بذكر . (شامي، الصلوة ، باب مايفسد الصلوة ، ومايكره فيها ، كراچي ٢١ ، ٦٦ ، زكريا٢ ٣٣/٢)

هل يكره رفع الصوت بالذكر والدعاء قيل نعم وفي الشامية: وحمل مافي فتاوى القاضي على الجهر المفرط. (شامي، كتاب الحظر والإباحة

، فصل فی البیع ، کراچی ۹۸/۲ ، زکریا ۹۰/۷) فقط والله سبحانه و تعالی اعلم کتبه بشبیراحمر قاسمی عفاالله عنه ۱۹۲۸ جمادی الثانیه ۱۳۲۹ ه احترام میسلمان منصور پوری غفرله (الف فتوی نمبر: ۲۸ ۱۲۲۷) ۱۱۲۲ ۱۲۹۱ ه

# ٹیکس سے بیخے کیلئے مسجد کی آمدنی اصل سے کم بتانا

سوال: [۸۲۹۲]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہا یک جامع مسجد ہے مسجد کے نام سے تقریباً ۱۰ اربیگہ زمین ہے، زمین کی آمدنی کو بجلی چٹائی لاؤڈ اسپیکر دیگر چیزوں میں خرچ کیا جاتا ہے، وہ مسجد چندسال پہلے دقف بورڈ سرکار کے حوالہ کردی گئی تھی سرکار پہلے زمین کا ٹیکس وغیرہ نہیں لیتی تھی، اب چندسال سے اس زمین کا خرچ اورٹیکس وصول کرتی ہے، پوری زمین میں آج جتنی آمدنی ہوتی ہے اس کا ٹیکس جوڑ کر لیتی ہے، بجلی خرچ الگ لیتی ہے، کیا بیصورت ہارے لئے جائز ہے کہ ایک سال میں مثلاً ایک ہزار روپیہ کی آمدنی ہوئی ہاور سرکار کو ہم حساب اس طرح دیں کہ اس سال ہماری آمدنی میں خرچ کریں ہماری آمدنی خرچ کریں گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہاور سرکار کو ہم حساب اس طرح دیں کہ اس سال ہماری آمدنی حوزت جائز ہے تو تفصیلا جوائے می فرم مائیں؟

المستفتي:عبدالرؤف، معلم دورهُ حديث شريف

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: يه كها جاسكتا كه دُه ها كَ سويا تين سوآ مدنى هو كَى عن اور يه نه كها جائك كه كه تين سوسے زائد آمدنی نهيں هو تی ہے، تو دفع ظلم كيك اسطر حتوريہ جائز ہے، بلكه فقهاء جھوك كو بھى جائز كہتے ہيں۔

وقد اتفق الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفيا ليقتله أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصبا و يسأل عن ذلك واجب على من علم ذلك إخفائه وإنكار العلم به وهذاكذب جائز الخ. (شرح المسلم للنووى،

كتاب الفضائل ، باب من فضائل ابراهيم ٢ / ٦٦ ٢ ) فقط والتدسيحا نه وتعالى اعلم

كتبه :شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۱۲رزيج الثانی ۱۳۰۹هه (الف فتو کانمبر:۲۱ر/۱۹۵)

## نماز بوں کا دوسرے کی زمین سے مسجد میں آناجانا

**سوال**: [۸۲۹۳]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکدذی<u>ل کے بارے میں</u>: کہایک مسجد ہےاس کے دودروا زیے ہیں ،ایک مین درواز ہ ہے، جو بازار کی طرف واقع ہے ، ا دھر سے مسجد میں آنے پر کوئی ممانعت نہیں ہے ،اورنہ کسی کو کوئی اعتراض ہے ،اور جود وسرا در دازہ ہے، وہ سائڈ سے تغمیر کے وقت کھولا گیا ہے ،اس در داز ہ سے مسجد میں آنے کیلئے ا یک صاحب کی جگہ میں ہوکر گذر ناپڑتا ہے،ا گرچہوہ جگہ فی الحال بوں ہی خالی پڑی ہے، وہاں سے گذرنے میں کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں ہے انیکن صاحب جگہ کوا دھرہے آنے پر اور نکلنے کی صورت میں اعتراض ہے، جب مقتدی حضرات نما زکیلئے آتے ہیں، تو گالیاں دیتا ہے، او رلعن طعن کرتا ہے ،اور کہتا ہے، کہ باز ار میں ہوکرمسجد میں آ وَ میری جگہ میں ہو کر آئنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،لیکن مین گیٹ سے آنے کی صورت میں راستہ بہت طویل ہوجا تا ہے ،اب دریافت طلب امریہ ہے کہ چونکہ وہ کسی طرح سے بھی لوگوں کے نکلنے پرراضی نہیں ہے،اور نمازی حضرات برابر نکل رہے ہیں،اور نماز ادا کررہے ہیں تو اس صورت میں ان نما زی حضرات کی نماز وں میں تو کو ئی فرق نہیں آئے گا، کرا ُہیت یا عدم ثو اب کس چیز کوان کافعل مشلز م ہے ، وضاحت فر ما کیں ؟

المستفتى: محرصديق، لاليور كلال

بإسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوهنيق: صاحب زمين كواپني زمين سے گذرنے سے منع كرنے كاحق ہے، اور اپني زمين پر دروازه كھولنے سے بھى منع كرنے كاحق ہے، اسلئے <u>a</u> <u>a</u> <u>a</u>

نمازیوں کومبجد کے اصل مین درواز ہے آنا چاہئے ،اورصاحب زمین کوگذرنے والوں کومنع کرنیکا توحق ہے مگر گالیاں دینا جائز نہیں ہے، گالیاں دینا گناہ کبیرہ ہے،اور منع کرنے کے بعد اس کی زمین سے نمازیوں کا زبردسی آنا جائز نہیں ہے، زبردسی آنے جانے کا گناہ ہوگا،مگرمبجد میں جونمازیڑھی جائیگی وہ نماز بہر جال درست ہوگی۔

عن عبادة قبال إن من قبضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرفه هذا: الاضور والاضوار . (مسند الامام احمد بن حنبل ٣٢٧/٥، رقم: ٣٣١٥٩)

عن عمر وبن يحي المازني ، عن أبيه أن رُسول الله عَلَيْتُ قال: لا ضرر

ولا ضرار . (مؤطا امام مالك، كتاب القضاء ، القضاء ف الرفق / ٣١١) أن لرب الارض المنع من الدخول في أرضه . (الموسوعة الفقهية

أن كرب الأرض السمنع من الدحول في أرضه . (السوسوعة الففهيا الكويتيةه ١٠٧/٣) فقطوالله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۷ رر میچ الاول ۴۳۱ ه (الف فتویل نمبر : ۹۹۸۵٫۳۸)

## مسجد کے بنچے سے نجاست کا یا ئپ ڈالنا

سوال: [۱۹۳۸]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ پہاڑی علاقہ میں ایک مسجد ہے، جس میں بیت الخلاء وسل خانہ نہ ہونے کی وجہ سے نمازیوں مسافروں کو بہت پریشانی ہوتی ہے، مسجد کے حدود کے باہر کوئی مسجد کی زمین نہیں ہے، تاہم متولی صاحب نے مسجد کے باہر اپنی زمین میں بیت الخلاء وغیرہ بنوادیا ہے، لیکن مسجد کے چاروں طرف متولی صاحب کا مکان ہے، اور زمین ہے، اور کہیں ایساراستہ نہیں ہے، مجبوراً متولی صاحب نے چند معتبر علاء کے مشورہ سے وضوا ور مسل کا پانی اور بیت الخلاء کا پانی مسجد کے بیج وزیج وزیج پورب سے بچھم فرش کو ایک فٹ کھود کر بلاسٹک کے مضبوط پائپ کے ذریعہ منبر وجراب کے درمیان سے مسجد سے تقریباً پندرہ فٹ دور سیور لائن میں ڈال دیاہے، پانی کے اور پر بوآنے کا اور پر بوآنے کا

کوئی ا مکان نہیں ہے،اس بات کولیکر چندلوگوں میں چہ میگو ئیاں ہور ہی ہیں،اس کے بارے میں شرعی فیصلہ کیا ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں؟

. المستفتى:احقرمعينالدين ڈو كَي والا ، دہرادون ،اترانچل

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: جب مسجد پہلے سے ممل ہے، تو آسان سے تحت اللہ کی تک پوری فضامسجد میں شامل ہے، لہذا مسجد کے نیچے کی طرف سے اورا و پر کی طرف سے نجاستوں کا پائپ ڈالنا جائز نہیں ہے، اگر پائپ ذکا لئے کیلئے کوئی راستہ نہیں ہے، تو متولی صاحب کے مکان یا دوکان کے نیچ سے پائپ ڈالا جائے ، مسجداور جماعت خانہ کے نیچ سے نجاست کا پائپ ڈالنا جائز نہیں ہے، اسلئے مسجد کے فرش کے نیچ سے جو پائپ ڈالا گیا ہے، اس کو ہاں سے ختم کردینا ضروری ہے۔ (کفایت المفتی قدیم کے ۲۰۰۳، جدیدز کریا مطول ۱۲۷۱)

الظاهر عدم الجواز ومايأتي متنالا يفيدالجوا ز لأن بيت الخلاء ليس من مصالحه. (تقريرات رافعي على الشامي، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة، وكريا٢/٨٥، كراچي ٨٥/١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه بشمیراحمرقاسمی عفااللاعنه ۲۱رشوال ۱۴۲۴ه (الف فتوی نمبر: ۸۱۷۴/۸۱۷)

### حدودمسجد ميں نا لی بنا نا

سوال: [۸۲۹۵]: کیافرماتے ہیں علماءکرام مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک قدیم مسجد تھی، ننگ ہونے کی بناء پر جب اسکی توسیع کی گئی، تواس قدیم مسجد کوشہید کر کے توسیع شدہ مسجد کے حدود میں جواس وقت توسیع شدہ مسجد کا صحن میں نالی بنانا چا ہتے ہیں، تو کیا حدود میں نالی بنانا درست ہے یا نہیں؟ المستفتی: عبد الوحید، مدرسہ کا شف العلوم العلوم کا مستفتی: عبد الوحید، مدرسہ کا شف العلوم

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جباليد نعم سجد بن جاتى ہے، تو قيامت تك كيكؤو همسجد بن جاتى ہے، تو قيامت تك كيكؤو همسجد بى رہتى ہے، لهذا فدكوره صورت ميں قديم كوحدود مسجد اور جماعت خانه كدائره ميں ركھنا واجب ہے اس كى حدود ميں كہيں بھى نالى يا وضوخانه وغيره بنانا جائز نہيں ہوگا۔ (مستفاد جمودية تديم ١٩٦/١٥)، جديد دُا بھيل ١٩٧/١٨)

عن عائشة أن رسول الله عليه أمر بالمسجد أن تبنى في الدور وأن تسطهر وتطيب. (سنن ابن ماجه ، ابواب المساجد ، باب تطهير المساجد و تطيبها ، النسخة الهندية /٥٥، دارالسلام رقم: ٧٥٨)

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع. (در محتار ، كتاب الوقف ، مطلب فيما لو حرب المسجد ، كراچى ٤ / ٣٥ ، زكريا ٢ / ٨ ٤ ٥ ، الموسوعة الفقهية الكويتية علم النهر الفائق، دار الكتب العلمية بيروت ٣٠ / ٣٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمد قاسمى عفا الله عنه المرا ١٨ المر ١٨ المر ١٨ المر ٢٩٥ (الف فتو كانم بر ٣٥٥ مره ٢٥)

## مسجد کی اراضی میں گاڑیاں کھڑی کرنا

سوال: [۲۹۷]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ جامع مسجد پختہ سرائے جو تبلیغی جماعت کا مرکز بھی ہے ، حدود مسجد سے مصل ایک آراضی ہے جو مسجد کی ملکیت میں ہے ، جمعرات کو اس مسجد میں اجتماع بھی ہوتا ہے ، تو اجتماع میں شرکت کرنے والے حضرات اس آراضی میں جو مسجد کی ملکیت میں ہے ، جس میں نماز نہیں ہوتی ہے ، اپنی سائکل اور اسکوٹر وغیرہ کھڑی کر سکتے ہیں یانہیں ؟

المستفتى: مُحَمَّعْتَان، پختەسرائے، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهيق: متولى اورذ مدداران مسجدكى اجازت سے مذكوره آ راضی میں نمازیوں کا اسکوٹر، سائیکل اور گاڑی وغیرہ کھڑی کرنا شرعاً جائز ہوگا، کیونکہ بیکا م بھی مسجد کے مصالح میں سے ہے۔

قال تفعل ماترى من مصلحة المسجد الخ. (عالمگيري الباب الحادي عشر في المسجد ، الفصل الثاني في الوقف على المسجد ، زكريا قديم ٢/ ٢١، ٤، جديد ٢١٣/٢)

يـجـوز لهـم أن يبنـوا خارج المسجد من المساكين ماكان مصالحة لأهل الاستحقاق الخ . (فتاوى ابن تيميه ٢٥٨/٣١) فقطو الله سبحا نه وتعالى اعلم كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه

۱۴/ربیجالاول۱۴۱۰ھ (الف فتو كانمبر:۲۵/۴۰ ۱۷)

### حكومت كيمظالم كيخلاف احتجاجاً مسجد كومقفل كرنا

**سوال**: [۸۲۹۷]: کیافر ماتے ہیں علماء کرا م سئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیامسجد کا مام ومؤ ذن کیلئے بیرجائز ہے، کہ حکومت کے مظالم کے خلاف احتجاج کرنے کی غرض سے شہر کی جامع مسجد کومقفل کر دے ،اور عام مسلما نوں کواسمیں جمعہ و جماعات کے قیام سے روک و، كيابي فعل قرآن ياك كي آيت " وَمَنُ أَظُلُمُ مِهَنُ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنُ يُّذُكَرَ فِيها اسُمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا " كَتَحَتُّ بَيْنَ ٱ تَامِ؟

المستفتى: طاهرحسين،محلّه گديواڙه، ديوبند، سهار نپور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اسلامى شريعت مين مساجد كوآبا در كفئ كاحكم دیا گیا ہے، اور اس کومؤمن ہونے کی علامت بتلائی گئی ہے، چنانچے قرآنی فیصلہ ہے۔ ''إِنَّ مَا يَعُمُو مُسَاجِدَ اللهِ مَنُ آمَنَ بِاللهِ '' الآية اورآ كَفرما يا كيا بِ ، " وَلَمُ

يَخُشَ إِلَّا اللهِ'' (البراءة: ١٨) لَعَنَى مساجِدُوآ با در كَصْةِ مِينِ مؤمن الله بإك كعلاوه کسی سے نہیں ڈ رتے ،لہذا کسی محض جائز مطالبہ کو حکومت سے منوانے کیلئے اپنی مساجد کو غیرآ باد بنا کرنمازیوں کومسا جدمیں نماز پڑھنے سے روک دینائسی ا مام ومتولی یا اورکسی کیلئے ہرگز جا ئزنہیں ہے، چا ہے مطالبہ اسکی وجہ سے پورا نہ ہو ، ا مام فخر الدین را زی نے تفسير كبير مين آيت بالا كتحت تحرير فرمايا بكه:

أن المقصود الأعظم من بناء المساجد إقامة الصلوات الخ. (٦/١٦) اور "إنها يعمر الغ" مين تغير مساجد يمراد پنجوفته نمازون مين مساجد مين حاضری دیناہے۔

المراد من عمارة المسجد الحضور فيه الخ. (تفسير كبير ٩/١٦)

اوریہ بات شریعت اسلامی کے مقتضی اور شعار کے مخالف ہے کہ مسلمان اپنی جانب ہے مسجد کو مقفل کر کے اسے غیر آباد اور ویران بنانے میں بے ضرر ہیں، مسلمانوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے رو کنے والے کوشریعت اسلامی میں ظالم و جاہر ہتلایا گیا ہے، جوسوالنامہ میں درج شدہ آیت کے تحت داخل ہے ،اگر چہ آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق مفسرین نے نشاندهي كي ہے، كين ضابطة شرعى ہے كه " العبرة لعموم اللفظ لا لحصوص السبب" لہٰذا حکم تمام مساجد کو عام ہے، اور مساجد کو ویران کرنے کی سعی کا مطلب نمازی وعبادت گذار کومسجد میں داخل ہونے سے روکناہے۔

السعى في تخريب المسجد قديكون لو جهين أحدهما منع المصلين والمتعبدين والمتعهدين له من دخلوله فيكون ذلك تخريباً ، والثاني بالهدم والتخريب الخ. <sub>(</sub>تفسير كبير٤/١١، سوره بقره: آيت /١١٤)

علامه آلوسی روح المعانی میں رقم طراز ہیں: و سعمی فسی خوابھا أی بتكريوها بالتعصبات وغلبة الهوى ومنع أهلها بتهييج الفتن اللازمة لتجاذب قوي النفس و دواعي الشيطان والوهم الخ. (روح المعاني ، البقرة تحب تفسير الآية:

۱۱۶ (کریا دیو بند۱/۱۷۶)

آج کل مسلمانوں کوویسے ہی نماز روز ہاور مسجد سے لگاؤ کم ہے ،اور بہت کم لوگ مساجد میں آکر باجماعت نماز پڑھتے ہیں ، تواس طرح مساجد کومقفل کردیئے کے بعد کتنے لوگ نماز ہی غائب کردیں گے ،اوراس ملک میں ایسا اقدام کفار کی نظر میں اپنے ہی ہاتھوں اپنی مساجداور نماز جیسی عظیم الشان بنیادی عبادت کو بے وقعت بنانیکا زبر دست ذریعہ ہوگا۔فقط واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

کتبه بشبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۱۹رشوال ۱۹۰۷ه (الف نتو ی نمبر ۲۹۰/۲۳)

# مسجد کی رقم سےخریدی گئی اینٹوں سے استنجاء کرنا

سوال: [۸۲۹۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسئلہ بیہ ہے کہ مسجد کیلئے اینٹ خرید کرر کھی گئی اور اس سے لوگ استنجاء کرتے ہیں ، اس کا کیا حکم ہے؟ جبکہ اینٹ مسجد کی رقم سے خریدی گئی ہے؟

المستفتي:احرعلي،آساي

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: مسجد کی اینٹوں کو استنجاء کے ڈھیلے بنانا جائز نہیں ہے، البتہ گری پڑی اینٹوں کے ٹکڑ ہے جنگی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان سے ڈھیلا لینے کی گنجائش ہے، اس لئے کہ تعمیر مسجد کی اشیاء کو بالقصد ناپاک کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے، چربھی اگر کسی نے ڈھیلا لے لیا چروہ خشک ہوچکا تو وہ خشک ہونے کے بعد پاک بھی ہوجائیگا، اسلئے کہ حدیث میں ہے کہ:

عن أبى قلابة قال: جفوف الأرض طهورها. (مصنف عبدالرزاق، قبيل

كتاب الجمعة : المجلس العلمي بيرو ت٣/٥٨)

وإن أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس و ذهب أثرها جازت الصلواة على مكانها. (هدايه ، كتاب الطهارة ، باب الأنجاس وتطهيرها ، اشرفي ديو بند ١/٤٧) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۲۲/۷/۲۱هه کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۳ ررجب ۱۹۲۰ه (الف فتویل نمبر ۲۲۷۵/۳۴)

## پرندوں کی بیٹ کی وجہ سے حن مسجد کا درخت کا شا

سوال: [۸۲۹]: کیا فر ماتے ہیں علاء کرام مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے صحن میں ایک درخت لگا ہوا ہے، اسپر پرندے بیٹھ کر مسجد کے فرش پر بیٹ کرتے ہیں، بیٹ کی وجہ سے فرش پر گندگی ہوتی ہے، اور کوڑا بھی ہوتا ہے، گندگی اور کوڑ ہے کود کیھ کر پچھ لوگوں کا خیال ہوا کہ اس درخت کو کٹو ایا جائے ، پچھ لوگ کہتے ہیں، کہ بزرگوں کی نشانی ہے، اس کو نہ کٹو ایا جائے، شرعی حکم سے آگاہ کریں کہ گندگی دور کرنے کیلئے اسکو کٹو ایا جائے یا بزرگوں کی نشانی کو باقی رکھا جائے، جواب سے نوازیں؟

المستفتى:عبدالقدىر مُحلّداصالت بوره،مرادآ باد باسمە سجانەتعالى

**الہواب و بالله التو فیت**:اگر پرندوں سے ماکول اللحم کبوتر گوریا وغیرہ پرندےمراد ہیں،توان کی بیٹ پلیزنہیں ہے،مسجدنا پاک نہیں ہوگی۔

كما فى الدرالمختار مع الشامى، خرء كل طيرٍ (إلىٰ قوله) فإن مأكولاً فطاهر "وفى الشامية كحمام وعصفور الخ. (شامى، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، مبحث فى بول الفارة وبعرها الخ، كراچى ٢١٠/١، زكريا ٥٢٥، كوئته ٢١٣/١)

و ذرق ما يؤكل لحمه من الطير طاهر عندنا مثل الحمام والعصافير.

(هندیه ، زکریا قدیم ۲/۱ ٤، جدید (۱۰۱)

اوراگر غیر ما کول اللحم پرندہ مثلاً کواچیل وغیرہ مراد ہیں،توان کی بیٹ شرعاً ناپاک ہے، درخت کواس صورت میں کاٹ کرمسجد کو پاک وصاف رکھنا لازم ہے۔

كما في الدرالمختار وإلا فَمخَفَّتٌ وفي الشامية أي وإلا يكن مأكولاً كالصقر والبازي والحدأة فهو نجس مخفف عنده مغلظ عندهما الخ.

(شامی، کوئٹه ۱۱۳/۱، کراچی ۳۲۰/۱، زکریا ۱/٥۲٥)

اگرد ونوں قشم کے برندے ہیں ،تو بھی درخت کاٹ دیاجائے۔فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم کتبہ ،شبیراحمہ قاسمی عفا اللہ عنہ ۱۸رمضان المبارک ۲۴ اص (الف فتو کی نمبر ۲۲۴۳/۲۳)

### مسجد ميں اگلدان رکھنا اوراس میں تھو کنا

سوال: [٠٠٩٨]: كيافرماتے ہيں علاء كرام مسكد ذيل كے بارے ميں: كہامام ومصليوں كومند ميں تمبا كوركھ كرمسجد ميں بيٹھنا اور محراب كے اندرر كھے ہوئے ڈبہ ميں تھوكنا كيساہے؟ جواب ديں؟

المستفتى:نعمانى نيو ڈيلکس واچ،سروس کو تی روڈ ،کنٹگل باسمه سبحانه تعالی

الجواب وبالله التوفيق: اگرشد يد ضرورت نه موقوم سجدكاندرا كلدان ركهنا اوراس مين تقوكنا جائز نهيس ہے!

حرمة المسجد (إلى قوله) والثانى عشر أن لايبزق فيه الخ. (فتاوى عالمگيرى، كتاب الكراهية ، الباب الخامس في آداب المسجد زكريا قديم ٥/٣٢١، حديد٥/٣٧٢)

لأن تنزيه المسجد من القذر واجب . (حلبي كبير، فصل في أحكام

المسجد،اشرفيه ديو بند/٢١)

نیز اگرتمباکو کی بد بوطا ہر ہوتو اسکومنہ میں رکھکر مسجد میں داخل ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ (متفاد: فاوی رشید یہ ۱۴۲/۲۶، جدیدز کریا/۵۵۰)

قلت: فيفهم منه حكم النبات الذى شاع فى زماننا المسمى بالتتن فتنبه ، وقدكرهه شيخنا العمادى فى هديته إلحاقا له بالثوم والبصل بالاولى. (الدرمع الرد، كتاب الأشربة، كراچى ٢/٠٦، زكريا ٤/١٠)، حاشية الطحطاوى على المراقى ، دارالكتاب ديوبند/٥٦٥)

نيزتمبا كوكومند مين كيكر تلاوت كرنا قرآن كريم كى باد بى به اسليم كروه بـ والسطاهـ كراهة تعاطيه حال القراء قلما فيه من الإخلال بتعظيم كتاب الله تعالى الخ. (شامى، قبيل كتاب العيد، كراچى ٢٦١/٦، زكريا ٤٤/١٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲رر جبالمر جب ۱۴۰۹ هه (الف فتو کی نمبر:۲۴ (۱۳۱۰)

### مسجد کے دیوار پر پوسٹرلگا نا

سوال: [۸۳۰۱]: کیافرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ مسجدوں کی دیوار پرتصوریوالے پوسٹر وغیرہ چسپال کرنا کیسا ہے؟ کوئی گناہ یا خلاف شرع غلط طریقہ تو نہیں ہے؟ تسلی بخش جواب دیں کرم ہوگا؟

المستفتي:احقرمحمراتهم مجدملا قاسم،لال مسجد،رودُ،مراد آباد باسمه سجانه تعالی

الجواب وبالله التوفيق :مسجدول كى ديوارول برجانداركى تصويرول وال

پوسٹر چسپاں کرنا جائز نہیں ہے، البتہ غیر ذی روح کی تصویروا لے پوسٹر ہوں جیسا کہ لال قلعہ کی تصویر تاج محل کی تصویر کسی مشہور پیڑ کی تصویر وغیرہ تو ایسے پوسٹروں کو بھی مسجد کی بچھلی دیواروں یادائیں بائیں دیواروں پر چسپاں کرنا چاہئے۔

وأن يكون فوق رأسه أوبين يديه أو بحذائه يمنة أويسرة أو محل سجوده تمثال أى مرسوم في جدار أوغيره أوموضوع أومعلق. (شامي، زكريا ٢/٧١٢، حلبي كبير، فصل كراهية الصلوة ، اشرفيه ديوبند/٣٥٩)

أو لغير ذى روح لايكره لأنها لا تعبد. (درمختار مع الشامي، كتاب الصلوة ، باب مايفسد الصلوة وما يكره فيها، مطلب إذا تردد الحكم بين سنة و بدعة الخر (كراچى ٢٩/١، زكريا٢ /٨١٤)

وأما صورة غير ذى الروح فلا خلاف فى عدم كراهة الصلوة عليها أو الميها أو إليها. (حلبى كبير، فصل فى كراهية الصلوة ، اشرفيه ديوبند/٥٥) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شميرا حمرقا سي عفا الله عنه الجواب صحيح:

٣ الرريج الاول ١٣٢٨ه هـ احتر محمد سلمان منصور پورى غفرله الفقت ئ نمبر: ٩٢٠٥/٣٨ه و ١٣٢٨/١١ه

### مسجد کے دالان میں آئینہ نصب کرنا

سوال: [۸۳۰۲]: کیافرماتے ہیں علماءکرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سجد کے دالان میں دوستون ہیں، اور دونوں ستونوں پر دوبڑے بڑے آئینہ نصب ہیں جن میں لوگ وضو کرنے کے بعدایتے چہرے دیکھتے ہیں، اور بھی نماز کے اوقات کے علاوہ پچھ لوگ وضو کرکے چہرہ دانت بھی دیکھتے ہیں اور کنگھا بھی کرتے ہیں، تو مسجد میں اس طرح کا آئینہ لگانا کیسا ہے؟ اورلوگوں کا یفعل کیسا ہے؟

المستفتى :عبدالجبار، جامع مسجد، مين رودٌ ، هندو پور، اثت پور

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفنيق: نمازكي روح خشوع وخضوع ہے، بير وحانيت خداكي طرف سے دلى توجه ہى كے ذريعه حاصل ہوسكتى ہے، لطذ المسجد كےستون ميں آئينه نصب كرنا جبكه وہ نمازى كے سامنے ہونماز ميں خلل كا باعث ہوگا، لہذا اس سے احتر از لا زم ہے، اور لوگوں كا چېرے اور دانت ديكھنے كائمل درست نہيں ہے۔ (مستفاد: فراو كامحمودية تديم الم ۴۸۲ ، جديد دُا بھيل ۲/ ۲۷۷، رهيمية قديم ۲۳۴/۱۰، جديدزكريا 8/۷۷)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عا کشٹر کے حجرہ کے دروازہ پرخوبصورت پردہ دیکھ کرفرمایا کہ ہٹاد و کیونکہ اس کی تصویریں نماز میں میری توجہ کومبذ ول کراتی ہیں۔

عن أنس قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم أميطى عنى فإنه لاتزال تصاويره تعرض لى فى صلاتى. (صحيح البخارى ، كتاب اللباس ، باب كراهية الصلوة فى التصاوير ١٨٨١/٢، رقم: ٥٧٢٥، ف: ٥٩٥٩) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه :شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۸ر۲۵/۸۶ اه (الف فتو کی نمبر ۲۱۲۲/۳۴)

## مسجد کی تغمیر کے درمیان اس میں چیل پہن کر چلنا

سوال: [۸۳۰۳]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ مسجد کی دوبارہ تغییر ہورہی ہے، تو تغمیر کی وجہ سے مسجد کے صحن میں سیمنٹ بجرفٹ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، توالیسی صورت میں بیروں کے گندے ہونے کے اندیشہ کی وجہ سے مسجد کے حن میں چپل پہن کر چل سکتے ہیں یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: چپول پرناپاكى نه لكى موتومسكوله صورت ميں چپل

-بهن کرمسجد کے حق میں چلنا جائز ہے، بشرطیکہ اس جگہ پر نماز نہ ہوتی ہو۔( مستفاد: کفایت المفتی زکر یا۳۲۱۲/۳۰،جدیدز کریامطول ۳۱۳،۳۹۲/۱۰)

عن عصمة قال نظر رسول الله عليه الله عليه الله عليه بين المشي في نعليه بين المقابر فقال يا صاحب السبتيه اخلع نعليك . (محمع الزوائد، دارالكتب العلمية بيروت ٢١/٣٠)

فَلَمَهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ

قلت لكن إذا خشى تلويث فرش المسجد بها ، ينبغى عدمه وإن كانت طاهرة وأما المسجد النبوى فقد كان مفروشا بالحصافى زمنه صلى الله عليه وسلم بخلافه فى زماننا ولعل ذلك محمل مافى عمدة المفتى من أن دخول المسجد متنعلا من سوء الأدب. (فتح الملهم ، باب جواز الصلوة فى النعلين، اشرفيه ديوبند ٢/٧٦، شامى، باب مايفسد الصلوة ، مطلب فى أحكام المسجد كراچى ٢٥٧/١، زكريا ٢/٢٦) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۳۵٬۳۳۸ه (الف فتوی نمبر: ۱۱۳۲۰/۱۱۲۱)

### حدو دمسجد میں مستری ومز دور کا حقہ بیڑی بینا

سوال: [۸۳۰۸]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ حدود مسجد میں راج اور مزدور حقہ بیڑی پیتے ہیں ، منع کرنے پر یہ جواب دیتے ہیں ، کہ کام کر نیوالوں کیلئے حقہ بیڑی بینا درست ہے، کیونکہ بیڑی یا حقہ مسجد کے باہر پینے کیلئے جائیں گے تو کام میں حرج ہوگا، تو کیا ان راج اور مزدوروں کے لئے حدود مسجد میں حقہ بیڑی بینا درست اور جائز میں خلاف شرع امر ہے؟ جواب دیں۔

3/2)

المستفتى: عبدالواحد، مدرسه كاشف العلوم

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کی ترمیم کے وقت مزدوروں کا مسجد کے حدود میں بیڑی حقد وغیرہ بینا ہرگز جائز نہیں ہے، جب تک حدود مسجد میں کام کیا جائے، اس وقت تک حقد بیڑی بند کردینا لازم ہے۔ (متفاد: الداد الفتاویٰ ۲۹۱/۲۹)

قلت: فيفهم منه حكم النبات الذى شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه ، وقدكرهه شيخنا العمادى في هديته إلحاقا له بالثوم والبصل بالاولى. (الدر المختار مع الشامى، كتاب الأشربة ، كراچى ٢٠/٦ ٤ ، زكريا ٢٤/١٠ ٤ ، حاشية الطحطاوى على المراقى ، دارالكتاب ديو بند/ه ٢٦) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمقاتى عفا الله عنه كتبه: شبيرا حمقاتى عفا الله عنه عمر شعبان ١٩٦١ه ه

### منبر برجا کٹ ،کوٹ یا دودھ کا ڈ بدر کھنا

سوال: [۸۳۰۵]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ بعض اوگ سردیوں میں جا کٹ، کوٹ، چا دروغیرہ اتار کرممبر پر ہی رکھ دیتے ہیں، بعض لوگ فجر کی نماز کے وقت دودھ کا ڈبساتھ لاتے ہیں، اورممبر پر ہی رکھ دیتے ہیں، تو دریافت طلب امر یہ کے ممبر پر کوئی سامان یا کیڑاوغیرہ رکھنا جا کڑنے یا نہیں؟ اگر نہیں تو بیٹھ کرتقریر کرنے میں کوئی قباحت تو نہیں، ہی جزئیوں کا جواب عنایت فرمائیں؟

المستفتى: ضياءالرحن، چوبان بانگر، نيوليم پور، دملي ۵۳

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرجاكث جإدركوث نيز دودهكاد بدوغيره ممبرير

ر کھنے کی وجہ سے نمازیوں کی نماز میں خلل نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں ہے ،اوراگر نمازیوں کا ذہن منتشر ہوتا ہے ، تو قابل ترک ہے۔

بقى فى المكروهات أشياء أخو ...... منها الصلاة بحضرة ما يشغل البال ويخل بالخشوع كزينة ولهو ولعب . (شامى ، باب مايفسد الصلوة ، مطلب فى بيان السنة والمستحب والمندوب والمكروه الخ ، كراچى / ٢٥٤ ، زكريا ٢٥٢ ، نورالايضاح ، البحرالرائق ، كوئته ٢/٤ ، زكريا ٢٥٢ ، نورالايضاح ، امداديه ديو بند / . ٩) فقط والسيحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲/۶ را ۱۴۲۲ه

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲رئیجالثانی ۱۴۲۱ه (الف فتویل نمبر ۲۵۲۹/۳۵)

### مسجد کے حن میں جاریائی لگا کر بیٹھنا

سوال: [۲۰۳۸]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ہماری مسجد میں جو شخن ہے اوراس کا وہ حصہ جو ذمہ داران مسجد کی طرف سے اجتماعی طور پر طے شدہ ہے کہ وہ حدود مسجد میں داخل ہے، اس حدود مسجد والے شخن میں کچھا حباب ایک بلنگ پر بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹے بھی ہیں، اور آرام بھی کرتے ہیں، اکثر احباب کوشکا بیت ہے کہ ایسا عمل کرنا قطعی طور پر غلط ہے اور بیم سجد کے آداب کے خلاف ہے جبکہ سجد میں اسی شخن سے مکمل کرنا قطعی طور پر غلط ہے اور میم ہیں جہ اور اس میں جگہ بھی ہے، پھر بھی وہ لوگ مسجد کے حصہ میں ہی بینگ بچھا کر بیٹھنے کا یا آرام کرنے کا ممل کرتے ہیں، با تفاق رائے یہ طے ہوا کہ اس سے متعلق مسئلہ معلوم کیا جائے، تو گذارش ہے آپ اس سے متعلق جواب مرحمت کہ اس سے متعلق مسئلہ معلوم کیا جائے، تو گذارش ہے آپ اس سے متعلق جواب مرحمت فرمائیں کیا پہلے رہے گئے ہوا بین کیا پہلے رہے گئے ہوا بھی کے جائے ہوا کہ مقسل جواب عنا بیت فرمائیں نوازش ہوگی ؟

المستفتى جمراسحاق، ج يوري

الجواب و بالله التوفيق: حدود مسجدك اندرذكرواذكارك علاوه دنياوى المنطقة المنطق

اورممنوع ہے،اس سےاحتر ازلا زم ہے، چار پائی وہاں سے فوراً نکال دینا چاہئے۔

بكراهة الحديث أى كلام الناس فى المسجد لكن قيده بأن يحبس الأجله والكلام المباح فيه مكروه يأكل الحسنات الخ. (البحرالرائق ، كتاب

الصلواة ، باب مايفسد الصلواة ، فصل في كره استقبال القبلة كوئته ٣٦/٢ ، زكريا ٦٣/٢)

والكلام المباح وقيده في الظهيرية بأن يجلس لأجله وتحته فإنه حينئذ لايباح بالاتفاق ، لأن المسجد مابني لأمور الدنيا . (شامي، مطلب في

الغرس في المسجد ، كراچي ٢/١٦٦، زكريا ٢/٣٦/، هنديه زكريا قديم ٥/٣٢١، جديد

٥/ ٣٧٢) فقط الله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۰۸ ۱۹۷۸ و

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۵رجمادی الاولی ۴۱۹ اھ (الف فتوی نمبر (۵۷۴۸٫۳۳)

## بچوں کے پاجامہ کی تری سے کیاصف نا پاک ہوجاتی ہے؟

سوال: [۱۰۳۸]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سجد میں صف کوکوئی بچہ اپنے کپڑوں میں پاخانہ کرکے ناپاک کردیتا ہے، حالانکہ پاخانہ خشک نہیں ہے، صف گندگی کی وجہ سے بد بواور مکھیاں ہوتی ہیں، جبکہ امام صاحب مسجد کہتے ہیں، کہ کوئی بات نہیں طہارت کے پانی کی وجہ سے پاجامہ گیلاتھا، اس لئے صف ناپاک نہیں ہوئی، کہنے والے کوجھٹلاتے ہیں؟

المستفتي:سيدوارث على محلَّه قاضيَّان ، يهسپور، بجنور

باسمه سجانه تعالى

البجسواب وبسالله التوفيق: سوال مين سائل اورامام كورميان

فتاويٰ قاسميا

جومنا قشہ پیش کیا گیا ہے،اس کے بارے میں کون صحیح ہے اور کون غلط، فیصلہ کرنا مشکل ہے، اور سائل کی بات سمجھ سے بالا تر ہے، اس لئے کہ کوئی بھی مسلمان ایسانہیں کرسکتا ہے، کہ بچہ نے مسجد میں پاخانہ کیا ہو، اور اسی پاخانہ کے ساتھ اس کو مسجد میں بٹھائے رکھے چہ جائیکہ امام ایسا کر ہے، ایسا کرناکسی مسلمان سے متوقع نہیں، اور اگر بچ حدود مسجد سے باہر استنجاء خانہ میں استنجاء و بیشاب کر کے مسجد میں آئے ہیں، اور استنجاء کرنے مبحد میں آئے ہیں، اور استنجاء کرنے مبحد میں آئے ہیں، اور استنجاء نہیں ہے کہ کرنے کے بعد اس کی تری بچوں کے پاجامہ یا کیڑوں میں گئی ہوئی ہوتو وہ نا پاک نہیں ہے کہ جوتا ہے، پھر بھی بہتر یہی ہے کہ چھوٹے بچوں کے مسجد میں بیٹھے کیلئے الگ سے کوئی دری یا ٹاٹ وغیرہ بچھادینا چاہئے، اور بچواسی پر بیٹھ کر بڑھا کری، اور بڑھائی کے بعد اٹھا کر رکھ دیا جائے، اگر مذکورہ مسجد میں ایسا ہی کیا جارہا ہے، اس کے باوجود معترض اعتراض کررہا ہے، تواس کا مسجد میں ایسا ہی کیا جارہا ہے، اس کے باوجود معترض اعتراض کررہا ہے، تواس کا مسجد میں ایسا ہی کیا جارہا ہے، اس کے باوجود معترض اعتراض کررہا ہے، تواس کا مسجد میں ایسا ہی کیا جارہا ہے، اس کے باوجود معترض اعتراض کررہا ہے، تواس کا

قول الشارح وإلا فيكره أي حيث لم يبالوا بمراعاة حق المسجد من مسح نخامة أو تفل في المسجد ، وإلا فإذا كانوا مميزين ويعظمون المساجد بتعلم من وليهم فلا كراهة في دخولهم اه سندى. (تقريرات رافعي مع الشامي، كتاب الصلواة ، باب مايفسد الصلواة ومايكره فيها ، كراچي ٢/٦٨، زكريا مراحله فقط والتدسيجا نه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۷۲۲ ما۲۲

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۳۲۷/۲/۱ه (الف فتو کی نمبر: ۹۰۲۷/۳۸)

اعتر اض غلط ہے ،اورامام صاحب پرکو ئی گنا ہٰہیں۔

نا پاک کپڑ ابیگ وغیرہ میں رکھ کرمسجد میں رکھنا

سوال: [۸۳۰۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہا کثر میراتین دن کی جماعت میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اگراس دوران عسل کی حاجت ہوجاتی ہے، تو فوراً عسل کر لیتا ہوں، لیکن ناپاک کپڑے کو دھونے میں پریشانی ہوتی ہے، کیااس

۵91

نا پاک کپڑے کو بلااسٹک کی تھیلی میں رکھ کر چھڑے کے کپڑے کے بیگ میں رکھ کروہ بیگ میں مسجد میں رکھ سکتا ہوں یا نہیں؟

المستفتى شبلى حبيب، پيرزاده،مراد آباد

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جبآپ فوراً عسل کر لیتے ہیں، تواس درمیان کیڑے میں جس جگہ ناپا کی گئی ہوئی ہے اسے بھی دھولیا کریں ، اور دھونے کے لئے اگر آپ کے پاس صابی نہیں ہے، تو تین مرتبہ بغیر صابن کے دھو لینے سے بھی کیڑا پاک ہوجاتا ہے، اور پورا کیڑا دھونالا زم نہیں ہے، صرف جس جگہنا پاکی ہویانا پاکی کا شبہ ہواسی حصہ کا دھونا کافی ہے اس کے بعداس کیڑے میں کوئی شک نہیں رہتا۔

عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي عليه ، فيخرج الى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه . (بخارى شريف ، كتاب الوضوء ، باب غسل المنى ومزكه الخ ٢٦/١، حديث: ٢٢٩)

عن سليمان بن يسار قال: سئلت عائشة عن المنى يصيب الثوب فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله عليه فيخرج إلى الصلاة و أثر الغسل في ثوبه، بقع الماء. (بحارى شريف ٢٦/ ٥، حديث ٢٣٠) فقط والتسجا نه وتعالى اعلم كتبه: شيراحم قاسمى عفا التدعنه الجواب صحح:

### مسجركا ملبهذا بإك جكه مين استعمال كرنا

سوال: [۸۳۰۹]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سجد کا ملہ بکھوری اینٹ مسجد کے کسی کام کی نہیں متولی مسجد نے اعلان کر دیا کہ جس کا جی جا ہے، اٹھالیجائے متولی کا منشا یہ بھی ہوگا کہ اسطرح بلاکسی اجرت کے جگہ کی صفائی ہوجائیگی ،لوگوں نے وہ اینٹیں اپنے گھروں میں فرش میں غسل خانہ میں پائخانہ وغیرہ میں لگائیں تو کیا مسجد

#### کے ملبہ کومتولی کی اجازت اور اعلان سے مفت استعمال کرنا جائز ہے؟ باسمہ سجانہ تعمالی

الجواب و بالله التوفيق : متجد كاملَب جومتجدكسى كام ميں نه آسكے اس كو ناپاك جگه ميں انه آسكے اس كو ناپاك جگه ميں اور جہاں ہے انبر متبعد كامل بين گھر ميں متولى كى اجازت سے بھى مفت استعال كرنا جائز نہيں ہے۔ (متفاد: قاوى رحمية قديم ١٦٢/٣٠)

ولا ترمى برأية القلم المستعمل لاحترامه كحشيش المسجد وكناسته لايلقى فى موضع يخل بالتعظيم . (الدر المختار مع الشامى، كتاب الطهارة، قبيل باب المياه، كراچى ١٧٨/١، زكريا ٣٢٢/٢، هنديه، كتاب الكراهية،الباب الخامس فى آداب المسجد، زكريا قديم ٥/٤ ٣٢، جديده (٣٧٥)

ويصرف نقضه إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه (إلى قوله) وإن تعذر إعادة عينه بيع و صرف ثمنه إلى العمارة . (تبيين الحقائق، كتاب الوقف، امداديه ملتان٣٢٨/٣، زكريا ٢٦٧/٤)

ويحسرف إلى عسمارته إن احتاج وإلا حفظ إلى وقت الحاجة وإن تعذر صرف عينه يباع ويصرف ثمنه إليها. (محمع الأنهر ،دارالكتب العلمية يبووت٢/٥٨) فقط والتسبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمي عفاالتدعنه الجواب صحح

۵ارر بیج الثانی ۱۳۱۷ھ (الف فتویل نمبر:۳۲۸ (۲۷۸ م

الجواب صحیح احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلهٔ ۱۵/۴/۱۷اه

## ۱۲۸/ الفصل الثامن والعشر ون: مسجد میں بد بودار چیز داخل کرنے کا بیان مسجد میں مورثین جلانا

سوال: [۱۳۵]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے مدرسہ کے احاطہ میں مسجد ہے، جنگل کا کنارہ ہے، مسجد میں مجھر بہت لگتے ہیں، کیا کچھوا چھاپ اگر بتی مسجد میں جلا سکتے ہیں؟

المستفتى: محراصفر،سدٌها، بجنور

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: يَحواجِهاپارِبَى كَاطرح ہے جیسے اگربی كَى خوشبوہوتى ہے كِحواجِهاپ كَى خوشبوبھى تقريباً اسى طرح ہوتى ہے، اسكئے كِحواجِهاپ جلانے ميں شرعاً كوئى حرج نہيں ہے؟

عن واثلة بن الأسقع أن النبى عليه قال: ..... اتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع. (سنن ابن ماحه، باب مايكره في المساجد، النسخة الهندية ١/٤٥، دارالسلام رقم: ٧٥، المعجم الكبير للطبراني ،داراحياء التراث العربي ٢٢/٧٥، رقم: ١٣٦) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه بشبیراحمر قاسمی عفاالله عنه ۱۳۰۰ر تیجالاول ۱۳۲۹ھ (الف فتو کی نمبر :۹۵۴۰/۳۸)

## بدن پرمچھر مارنے والی دوائی لگا کرنماز پڑھنا

سےوال: [۱۳۸]: کیافر ماتے ہیں علماء کرا م مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہنماز پڑھنے کے دوران مکھی اور خاص طور پر ان دنوں میں مچھر بہت کا تٹے ہیں نمازی کو، تو اس (69m)

سلسلہ میں ایک دونمازیوں نے سوال کیا ہے کہ مچھروں سے بیخے کیلئے اوڈ و ماس جو دوائی ہوتی ہے، یااس کے علاوہ اور کوئی دوالگا کرنماز پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ اس سے نماز میں کوئی کمی اور وضو خراب تو نہ ہوگا؟ مفصل بیان فر مائیں؟

المستفتي :اشرفعلی، ٹیچر:اسلامیہ جونیر ہائیاسکول،قصبہ:شاہ آباد،رامپور

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگراو ڈوماس وغیرہ کی بد بوبالکل نمایاں ہے جس سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوسکتی ہے، تو نماز میں کراہت آسکتی ہے، اوراگر بالکل نمایاں نہیں ہے، مشکل سے محسوس ہوتی ہے، تو کراہت نہیں، اسکا فیصلہ آپ خود کیجئے گا۔

والذى استعمل دواءً كريهة الرائحة يؤذى الناس بريحه لا يجوز لهم الخروج إلى المحمود، لهم الخروج إلى الممسجد والشهود إلى الجماعة. (بذل المحمود، كتاب الأطعمة ، باب في الثوم، دارالبشائر الإسلاميه ١ / / ٥ ٥ ، تحت رقم الحديث: ٣٨٢ ) فقط والشبحان وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله ۱۹ را را ۱۹۲۷ه کتبه بشبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۱۸۱۸/۱۲۲۱ه (الف فتوی نمبر : ۲۴۴۸/۳۸)

## مساجد میں گیس کی لاٹین جلانے کا حکم

سوال: [۸۳۱۲]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہاس وقت جو گیس کا لالٹین چل رہا ہے، مسجدوں کے اندر جلانا ممنوع تو نہیں ہے، اگر اس کی پر چھائی نمازی کے آگے یا پیچھے سے پڑتی ہوتو کیا نماز کے اندرکوئی خلل بھی پیدا ہوگا یا نہیں؟ مفصل تحریر فر ماکر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں؟

**ال**مس<mark>تفةي</mark> :قمرالدين طلعت ،رفعت پوره ،مراد آباد

بالممه فاختلاق

الجواب وبالله التوفيق: موجوده زمانه میں جوگیس لائٹ چل رہی ہے،اس میں ناگوار بدبونه ہونے کی وجہ سے اس کامسجد میں جلانا بلاکراہت جائز ہے۔ (متقاد:امداد

الفتاوى٢/ ٢٩٨، كفايت المفتى ٣/ ١٢٤، جديدزكريام طول ١٠/ ٣٧٨)

نیزاس کی پر چھائی ہے نمازی کی نماز میں کسی قشم کاخلل نہیں ہوتا ہے۔

ولو توجه إلى قنديل أوسراج لم يكره . (هنديه، الصلاة ، الباب السابع

الـفـصـل الثاني فيـمـا يـكـره فـي الصلاة ومالايكره ، زكريا قديم ١٠٨/١، حديد١/١٦٧،

قــاضيخان،زكريا جديد١/٧٥، وعلى هامش الهندية١٩/١، البنايه، اشرفيه ديو بند٢/٩٥١،

المحيط البرهاني ، المجلس العلمي٧٠٠ . ٥، رقم: ٣٤ ٢٤ ، حاشيه چلبي،مكتبه امداديه

ملتان ١٦٦/١، زكريا ١٥/١، الدر مع الرد، زكريا ٢/٢١، كراچي ٢/١٥، حاشيه

الطحطاوي على مراقى الفلاح، دارالكتاب ديو بند/٣٦٩) فقط والتدسيجانه وتعالى اعلم

كتبه بشبيراحمه قاسمي عفااللهعنه

۲۶ رشوال المكرّ م ۴۰۴۹ ھ

(الف فتو ي نمبر: ۲۵ ر ۱۴۵۷)

### مسجد کے اندرگیس سلنڈ رجلانا

**سے ال**: [۸۳۱۳]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسّلہ ذیل کے بارے میں : کہ گیس

سلنڈ رمسجد کے اندر جلانا جائز ہے یا ناجائز وضاحت کے ساتھ جواب مطلوب ہے؟

المستفتي: سعيدالرحمٰن متعلم مدرسه شابي ،مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوهنيق: گيس سلنڈر ميں سے چلاتے وقت بہت معمولی سے بدنونگلتی ہے، اس کے بعد کسی قسم کی بد بوظا ہزئیں ہوتی اس کا استعمال کرنے والے سب لوگوں کو تجربہ ہوگا،لہذا احتیاطاً مسجد کے باہر جلانے کے بعد جلتے ہوئے سلنڈر کومسجد میں

ر کھنے میں کسی قشم کا مضا نُقہ نہ ہوگا،حدیث پا ک سے یہی بات واضح ہوتی ہے۔

عن علي، أنه قال: نهى عن أكل الثوم إلا مطبوحاً. (سنن الترمذي، باب ما حاء في الرخصة في أكل الثوم مطبوحاً ، النسخة الهندية ٢/٢، دارالسلام رقم: ١٨٠٨)

فقط والله سبحانه وتعالى اعلم سرية سيسريا

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸ را ۱۸ ماه کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۸رمحرم الحرام ۱۳۱۷ه (الف فتوی نمبر :۳۲ م۲۵ ۵۹)

### مساجد میں گیس سلنڈر کا استعال

سوال: [۸۳۱۴]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: که آجکل رسوئی گیس سلنڈر کوعام طور پرمسا جدمیں روشنی کیلئے استعال کیا جاتا ہے، کیکن کئی مرتبہ کے تجربہ سے یہ بات ثابت ہوگئی ہے، کہ جلتے وقت اس میں بؤٹکتی ہے توالیسی صورت میں کیا مسجد کے اندراس کواستعال کیا جاسکتا ہے؟

المستفتى بمحمر حفيظ الرحمٰن ،قصبه صدهن ،فرخ آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: خارج مسجد مثلاً استخاء خانہ کے پاس خسل خانہ کے بزد یک اسی طرح جوتے اتار نے کی جگہ اورا مام کے یامؤ ذن کے جحرے میں گیس کا ہنڈ ا جلا سکتے ہیں، اسی طرح مسجد میں خارج جگہ اگر ہے تو اسمیں بھی رسوئی گیس کا ہنڈ اجلا ناجا ئز ہے، کیلی صحن مسجد یادالان مسجد جو حرم کے متصل ہوتا ہے، جس میں دھوپ کی وجہ سے جاڑوں میں اور کرمی یا برسات وغیرہ میں نماز پڑھتے ہیں، اور جماعت ہوتی ہے اور جہال معتلف کے جانے اور بہاں معتلف کے جانے اور بہاں میں اور حرم مسجد میں رسوئی گیس کا ہنڈ اجلانا جائز نہیں ٹوشا وہ مسجد کا حصہ مجھا جاتا ہے، اس میں اور حرم مسجد میں رسوئی گیس کا ہنڈ اجلانا جائز نہیں ہے، چنا نچہ صدیث پاک میں ارشاد نبوی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل هذه الشجرة المنتنة

فلا يقربن مسجدنا الخ.

حضرت رسول خداصلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا جو شخص اس بد بودار درخت کہسن یا پیاز میں سے کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ جائے کہ جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ (مظاہر ق۲/۲۲۶،مشکوۃ بحوالہ بخاری ومسلم)

ے رسوں میں ہے۔ اس میں ہر بد بودار چیز داخل ہے، جاہے کھانے کی قسم ہو ما حب مظاہر حق لکھتے ہیں ،اس میں ہر بد بودار چیز داخل ہے، جاہے کھانے کی قسم ہو یا کھانے کی قسم نہ ہو۔(/۲۲۹)

لطذا جبسرورانبیا علیه الصلوة والسلام نے اس حلال چیز کوکھا کرآنے میں بد بو کی وجہ سے منع فرما دیا کہ فوراً کھا کر مسجد میں نہ آئے کھانے والا، تو پھر مسجد میں رسوئی گیس کا ہنڈا جلتے وقت اسمیں سے بدبونگاتی رہتی ہے، جبسا کہ آپ نے سوال میں کھاہے، فناوی رشید یہ میں حضرت محدث گنگوہی کا فنوی مٹی کے تیل جلانے کا مسجد میں مکر وہ تح کمی لکھاہے، کیونکہ اس میں بدبو ہوتی ہے، اور ہر بدبودار چیز کا مسجد میں داخل کرناممنوع ہے، (خلاصہ) فناوی رشید یہ (مهر)

لطذا صورت مسئولہ میں گیس ہنڈ امسجد میں جلا نامنع ہے،اسی طرح گیس کا چولھا جلا نا اورمٹی کے تیل کا اسٹوپ جلا نامسجد میں منع ہے،خارج مسجد حصہ میں جلا سکتے ہیں۔ فقط واللّہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبه:احقر العباد:عبدالحمید نعمانی قاسمی اداره تحقیقات شرعیهآ گره ۴مرشوال ۱۵ماه

### دارالافتاء جامعه قاسميه مدرسه شابي كاجواب

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: ہاہر جلانے کے بعد جلنے کی حالت میں مسجد میں رکھنے میں مضا کھنے نہیں معلوم ہوتا اس لئے کہ جلنے کی حالت میں ظاہراور نمایاں بد بو نہیں ہوتی ہے۔ نہیں ہوتی ہے۔

فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۸رزیقعده ۱۲۱۵ه (الف فتو کی نمبر :۳۲۲۴٫۳)

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: رسوئي گيس لالثين ميں جلنے كى حالت ميں بد بونہيں ہوتى ہے، اسلئے مسجدوں كى روشنى كيلئے اس كے استعال ميں كوئى علتِ مما نعت نظر نہيں آتى۔ فقط واللہ سجانہ وتعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲/۱۱/۱۵۲۱ اه

### مسجد میں مٹی کے تیل سے لاٹین جلانا

سوال: [۸۳۵]: کیا فرماتے ہیں علماءکرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ کتب فقاویٰ میں مذکورہے کہ مساجد میں مٹی کے تیل کی الٹین کوروشیٰ کیلئے استعال کرنا مکروہ تحریمی ہے، کین جن مساجد میں بجلی اور موم نہیں ہے، ان میں لاٹین کوروشیٰ کیلئے استعال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مفصل بیان فرما کرشکریہ کا موقع عنایت فرما کیں؟

المستفتى:عبدالته متعلم دا رالعلوم ديوبند

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: اگر جلتے ہوئے لاٹین سے بد بونہیں آتی ہے، تو اسے باہر جلا کرخوب صاف سقرا کر کے مسجد کے اندرر کھدیا جائے، جس سے کسی شم کی بد بونہ ہوتی ہوتواس کی گنجائش ہے ، اسلئے کہ علت کراہت بد بوکا پھیلنا ہے ، اور اگر صاف سقرا کرنے کے باوجود جلتے ہوئے لاٹین سے بد بوچھیلتی ہے، توجلتے ہوئے مٹی کے تیل کا لاٹین

مسجد میں رکھنا کسی طرح بھی جائز نہیں اور بد بونہ پھیلنے کی صورت میں بھی بہتر شکل ہے ہے کہ لاٹین کو حدود مسجد سے با ہر رکھدیا جائے ، اور آ جکل کے زمانہ میں جو گیس کے لاٹین آ رہے ہیں، اسے احتیاط سے جلایا جائے تو اس سے بد بوئیں پھیلتی اور حدیث شریف میں کراہت کی جو علت بیان کی گئی ہے، وہ بد بوکا بھیلنا ہے جو یہاں مفقود ہے ۔ (متفاد: فآوی محمودیہ قدیم جو علت بیان کی گئی ہے، وہ بد بوکا بھیلنا ہے جو یہاں مفقود ہے ۔ (متفاد: فآوی محمودیہ قدیم

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه ، قال أول مرة: الشوم ، ثم قال: الشوم والبصل والكراث ، فلا يقربنا في مساجدنا. (ترمذي شريف ، باب ماجاء في كراهية أكل الثوم والبصل ، النسخة الهندية ٢/٢، دارالسلام رقم: ١٨٠/٦)

وفى هامشه قال محمد إنما كره ذلك لريحه فإذا أمته طبخا فلابأس به وهو قول أبى حنيفة والعامّة أى من العلماء حاشيه ٢. (ترمذى شريف٢/٣)

الأول فيماتصان عنه المساجد يجب أن تصان عن إدخال الرائحة الكريهة لقوله عليه السلام من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى ممايتاذى منه بنو آدم. (حلبي كبير، سهيل اكيدًمي، لاهور/ ٦١٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۳رجمادی الثانیه ۱۴۲۲ه (الف فتو کی نمبر ۲۲۵٫۳۵

## مسجد میں گھی کا جراغ جلانا

سوال: [۸۳۱۲]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سجد میں گھی کا چراغ جلانا جائز ہے یانا جائز ہے، تفصیل کیساتھ جوابتح رفیر مائیں؟ المستفتى: حا فظولشا داحمر،مدرسه مظهرالعلوم، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: مسجد میں گھی کے چراغ جلانے میں کوئی قباحت نہیں،اسلئے کہاس میں کسی قتم کی ہد بونہیں ہوتی ہے۔

عن واثلة بن الأسقع أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ..... اتخذوا على أبوابها المطاهر ، وجمروها في الجمع. (سنن ابن ماحه ، باب مايكره في المساحد ، النسخة الهندية ١/٥٠، دارالسلام رقم: ٥٥٧) فقطوالله بيجا نه وتعالى اعلم

۷۷ فقط والتد شجا نه و لعالی الم الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله

ا۲/۱۱/۵۱۱۱ ه

کتبه:شبیراحمه قاسی عفاالله عنه ۱۲ /۱۱/۱۹۱۱ه (الف فتوی نمبر: ۴۲۲۵/۳۱)

### مسجد کے اندرا گربتی جلانے کا حکم

سوال: [۸۳۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ الحمدلللہ خدا کے فضل وکرم سے ہم یہاں دینی کا م انجام دےرہے ہیں، درج ذیل مسئلہ بتادیں؟ کیا مسجد کے اندر ہم اگر بتی جلا سکتے ہیں،خصوصاً نماز کے وقت؟

المستفتى: محمر فيروز عالم ، جلگا وَل ،مهاراشر

باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: مبحد کوصاف تقرار کھنے کا تکم ہے، اور خوشبودار رکھنا بھی بہتر ہے، مگرا کربتی ہی کے ذریعہ سے خوشبودار بنانے کی ضرورت نہیں لو بان کے ذریعہ سے جو شبودار بنانے کی ضرورت نہیں لو بان کے ذریعہ سے بھی میکام ہوسکتا ہے، بسااوقات اگربتی کی را کھ سجد میں گرنے سے گندگی پھیلتی ہے، اور بعض اگربتی نا پاک چیز سے بنائی جاتی ہے، لھذا اگربتی کے بجائے کسی دوسری چیز سے خوشبوکی جائے تو بہتر ہے، ہاں اگر بھی بھی خوشبوکی لیے پاک اگربتی جلالی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور نماز کے وقت میں التزام کی ضرورت نہیں ہے، بعض دفعہ جلالی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور نماز کے وقت میں التزام کی ضرورت نہیں ہے، بعض دفعہ

نماز كوقت الربق جلانى كى وجد ساس كوهو كيل سينمازيول كوتكليف بهى بوقى بــ عن واثلة بن الأسقع أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ..... اتخذوا على أبوابها المطاهر ، وجمروها فى الجمع. (سنن ابن ماجه ، باب مايكره فى المساجد ، النسخة الهندية ١/٥٠ ، دارالسلام رقم: ٥٥٠ ، المعجم الكبير للطبرانى ، داراحياء التراث العربى ٥٧/٢٢ ، رقم: ٥٣١)

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عليه : من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة . (سنن ابن ماجه ، باب تطهير المساجد و تطييبها ، النسخة الهندية ١/٥٥، دارالسلام رقم: ٧٥٧)

عن عائشة أن رسول الله عليه أمر بالمساجد أن تبنى في الدور ، وأن تطهر وتطييها ، النسخة الهندية المهندية المسلام رقم: ٥٥/١) فقط والله سجانه وتعالى المم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله و رم را ۱۴۲۸ه

کتبه. شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۹ررئیج الثانی ۱۳۲۱ هه (الف فتو کی نمبر ۲۵۷/۲۵ (۲۵

### بد بودار بینے کامسجر میں استعال کرنا کیساہے؟

سوال: [۸۳۱۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ(۱) ہندہ پینٹ کا کام کرتا ہے، مسجد و مدرسہ اور دیگر مرکانات کے دروازے پر پینٹ کا کام کرتا ہوں، مسجد میں مٹی کا تیل اور دیگر بد بوجواس کے ساتھ لاحق ہے، پھیل جاتی ہے، زید کہتا ہے، کہ مسجد وغیرہ کے دروازے پر پینٹ چڑھانا درست نہیں ہے، بلکہ رکھاز کر پینٹ چڑھانا چاہئے، کیا ازروئے شرع زید کا کلام سیجے ہے، مطلع فرمائیں کرم ہوگا؟

(۲) دوسری بات بیہے کہ جس برش سے پینٹ کیا جا تاہے، وہ برش خنزیر کے بالوں سے بنا ہوتا ہے کیااس کا استعال کرنا ھیجے ہے ، جبکہ مسجد وغیر ہ میں بھی وہی کام میں لا ناپڑتا ہے

مفصل تحرير فرمائين كرم ہوگا؟

المستفتى: مُحَد انوار، پینٹ والے

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (۱) ہربد بودار چیز کومسجد میں داخل کرناشر عاً ناجائز ہے، لطندااگر پینٹ میں بد بوہوتی ہے، تو مسجد میں اسکا استعال جائز نہیں ہوگا، حدیث شریف میں بد بودار چیزوں کوکھا کربھی مسجد میں داخل ہونے سے ممانعت کی گئی ہے۔

عن جابر قال:قال رسول الله عليه عن أكل هذه الشجرة المنتنة فلا يقر بن مسجدنا فإنّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس . (صحيح مسلم المساحد، باب النهى من أكل ثوماً ، النسخة الهنديه ٢٠٩/١ ، صحيح البخارى، النسخة الهندية ٢٠٩/١ ، رقم: ٤٦٨، ف: ٥٨٤)

ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ماله رائحة كريهة مأكولا أوغيره وإنما خص الشوم هنا بالذكر وفي غيره أيضاً بالبصل والكراث لكثرة أكلهم لها وكذلك ألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة الخ. (اعلاء السنن، أبو اب أحكام المساجد، باب كراهة الدخول من أكل الثوم والبصل، كراچي ٥/١٣١، دارالكتب العلمية بيروت ١٨٧/٥، الدر مع الرد، زكريا ٢٥/٢، كراچي ٢/١٦١)

(۲) فخر ريكا بالنجس العين ہے اس كا برش مسجد ميں استعمال كرنا جا ئرنہيں ہے۔ وأما المخنزير فشعرہ وعظمۂ وجميع أجزائه نجسة المخ. (البحرالرائق، كتاب الطهارة، زكريا ۱/۱، ۱۹، كوئٹه ۷/۱، ۱) فقط والله سبحا نہ وتعالی اعلم

كتبه : شبيرا حمد قاسمى عفا الله عنه سررمضان المبارك ۹ ۱۹۰۰ ه (الف فتو كا نمبر : ۱۳۸۳/۱۵)

### مسجد مين تمبا كواستعال كرنا

**سےوال**: [۹۳<mark>۹۹]: کیافر ماتے ہیںعلاءکرام مسکد ذیل</mark> کے بارے میں: کہ تمبا کو مسجد میں استعال کرنا آ داب مسجد کے خلاف ہے یانہیں؟

المستفتى: النج كِنعماني، نيو ديلكس واچ، سروسكوڻي رو دُكنٽگل

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: تمباكومسجدين استعال كرنابد بوكى وجهسة داب مسجد ك خلاف اور مكروه ہے۔

قلت: فيفهم منه حكم النبات الذى شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه ، وقدكرهه شيخنا العمادى في هديته إلحاقا له بالثوم والبصل بالأولى. (الدر المختار مع الشامى، كتاب الأشربة ، كراچى ٢٠/٦ ٤ ، زكريا ٢٤/١٠ ٤ ، حاشية الطحطاوى على المراقى ، دارالكتاب ديو بند/ه ٢٦ ) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمرقا مى عقا الله عنه المرجب المرجب المرجب ١٩٠٩ه و (الف فتو كانم بر ١٣٠١ه ١٣٠١)

# کے باب المصلی

# عیدگاہ کے حقق کے لئے رجسٹری یا عمارت ضروری ہے یانہیں؟

**سے ال**: [۸۳۲۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ بورنیہ ضلع کے قصبہ سرسی میں تقریباً دوسو گھر مسلمانوں کی آبادی کے ہیں ، ہر دومسلم برادری کےلوگ رہتے ہیں ،ایک لذاف برا دری کےلوگ ہیں دوسرے راعن برا دری کے لوگ ہیں ، یہ دونوں برادری کے لوگ آج سے تقریباً بیس سال قبل سے عید بقرعید کی نماز ایک عیدگاہ میں ا دا کرتے تھے، جوز مین عبد العزیز راعینی کی ہے ، بیرز مین رجسڑ ی شدہ نہیں ہے عیدگاہ کے نام سے ، بلکہ عبدالعزیز کے نام ہے ، آج سے جارسال قبل دونوں برادری کےلوگوں نے پنجایت کےطور پر بیٹھ کرعبدالعزیز راعینی سے کہا کہ آپ عیدگاہ کے نام زمین کی رجسری کرد سیجئے تو عبدالعزیز نے رجسری کرنے سے انکار کردیا ا ورکہا جس کوعید گاہ میں نماز پڑھنی ہو پڑھے اور جس کونہ پڑھنی ہونہ پڑھے ہم رجسڑی نہیں کریں گے،لیکن نما زیڑھنے سے بھی نہیں روکیں گے،اس بات پرعبدالعزیز کے چند رشتہ داروں کے علاوہ باقی گا وَں کے سبھی لوگوں نے ایک نئی عیدگا ہ قائم کی نئی قائم شد ہ عیدگاہ بھی آج سے تقریباً بچاس سال قبل ایک غیرمسلم شخص نے اپنے سیاہی محمد عمر کوعید بقرعید کی نماز پڑھنے کے لئے دیا تھا،جس میں محمدعمرا کیلے عید وبقرعید کی نماز ادا کرتے تھے، محمد کے انتقال کے بعداس گاؤں کے لوگوں نے قبرستان بنادیا ، اور جب عبد العزیز را عینی نے رجسڑی کرنے سے انکار کر دیا تو گاؤں والوں نے محمد عمر کی عیدگاہ میں ا ينتيس گرا كرعيدگا ه بنالياليكن بيهكام يعنى عيدگا ه بنا نا اس حصه مين مهوا جدهر قبرين نهين تھيں ، اس کوا حاطہ میں کیکر درخت کے بود کے لگاد ئے لیکن بیکا م قبرستان والی زمین کوا حاطہ میں کرنا اس بیسے سے ہوا جو د وسرے قبرستان کی گھاس کی آ مدنی تھی ، د وتین سال تک

دونوں برادری کے لوگ سوائے عبدالعزیز کے چندرشتہ دا روں کے بھی محمہ عمروالی عیدگاہ
میں عید بقر عید کی نماز ادا کرتے رہے، اس سال دونوں برادر یوں میں اختلاف ہو گیا
دونوں برا دری کے لوگ دوحصوں میں تقسیم ہو گئے را عینی برا دری عبدالعزیز والی عیدگاہ
میں نمازادا کرنے لگے اور کہتے ہیں، کہ بید وسری عیدگاہ ایک غیرمسلم کی ہے اور اس کو
قبرستان کے پیپیوں سے بنایا گیا ہے، اسلئے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ادھر لذاف برا دری
کے لوگوں کا کہنا ہے، ہم لوگ عبدالعزیز والی مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، اسلئے کہ وہ
رجسڑی نہیں کرر ہاہے، آپ بیہ بتا ئیں کہ کوئی عیدگاہ میں نماز جائز ہے، یا دونوں میں
جائز ہے، قبرستان کی آمدنی سے عیدگاہ بنانا کیسا ہے؟

المستفتي: محمالیاس قاسمی،گرام سرس، پورنیه، بهار باسمه سجانه تعالی

الجواب و بالله التو فیق: عبدالعزیز کواختیار ہے کہ اپنی ملکیت کی زمین کو عیدگاہ کیا ہے۔ اورعیدگاہ کی نماز کیلئے عیدگاہ کیلئے وقف کرے یا نہ کرے ،کسی کوزبردتی کاحق نہیں ہے، اورعیدگاہ کی نماز کیلئے باقاعدہ عیدگاہ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ کسی بھی میدان میں عید کی نماز پڑھی جائیگی ،اس سے نماز عید کامسنون طریقہ ادا ہو جائیگا۔ (مستفاد: فتا وکی محمودیہ ۲۱/۵۳۰)،جدید ڈابھیل ۳۲۲/۵

نیز محمد عمر والی عیدگا ه میں نماز پڑھنے سے بھی مسنون طریقه ادا ہو جائیگا ، اسلئے کہ غیر مسلم کی دی ہوئی زمین میں بھی مسجد یا عیدگا ہ بنا ناشر عی طور پر جائز ہوتا ہے۔

وأما الإسلام فليس بشرط فلو وقف الذمى (إلى قوله) ويجوز أن يعطى المساكين المسلمين الخ. (هنديه ، كتاب الوقف ، الباب الاول زكريا قديم المساكين المسلمين الخ. (هنديه ، كتاب الوقف ، الباب الاول زكريا قديم ٢/٢٥، حديد٢/٢٥، البحرالرائق ، زكريا ٥/١٦، كوئنه ٥/٩، محمع الأنهر ، دارالكتب العلمية بيروت ٦٨/٦، ٥، الدر مع الرد ، كراچى ٤/١٤، زكريا ٢٤/٦٥)

نیز قبرستان کواگر رو پیوں کی ضرورت نہیں ہے تو اس کی آمدنی کمیٹی اور ذمہ داروں کے مشورہ اورا جازت سے عیدگاہ میں لگانا جائز ہے ،اس لئے کہ عیدگاہ بھی وقف

ہے۔ فقط والله سبحانه وتعالیٰ اعلم

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۹ ررئیج الاول ۲۱۸ اهه (الف فوی نمبر:۳۲۰ (۴۸۰ م

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۶۱ ۱۸۳۲ م

## کیاعید کی نماز درست ہونے کیلیے عیدگاہ کی رجسٹری لا زم ہے؟

سوال: [۸۳۲]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک عیدگاہ جوعرصہ دراز سے عیدکی نماز کیلئے استعال ہورہی ہے، لیکن وہ زمین جس میں عیدگاہ بن ہوئی ہے، گاؤں کے پردھان کی ہے، اب عیدگاہ میں لوگ دو پارٹی ہوکرایک توبیہ ہی ہے کہ جب تک پردھان صاحب زمین کوعیدگاہ کے نام پر رجٹری نہ کر دیں ہم اس میں عید کی نماز نہیں پڑھیں گے؟ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا پردھان کے رجٹری کئے بغیرا سمیں عید کی نماز پڑھنی جائز ہے، جبکہ پردھان کا کہنا ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھئے لیکن میں رجٹری کئے نبیرا تمیں عید نہیں کروں گا؟ مفصل بیان فرمائیں؟

المستفتى: محمد حنيف مظاهري

باسمه سجانه تعالى

## گرمی،سردی سے بیاؤ کیلئے عیدگاہ کومسقّف بنانا

**سے ال**: [۸۳۲۲]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہایک عیدگا ہ ہے جس میں تقریباً پچاس سال سے نماز دو گانہ ہی ادا کی جاتی رہی کیکن اس وقت کچھ مجبوری کے تحت کچھ لوگ اس میں نماز پنجگا نہادا کررہے ہیں،اوران کاخیال ہے کہاس میں کچھ دور تکٹین وغیرہ ڈال کرسردی گرمی اور برسات سے بچاؤ کیا جائے ، کیااس طرح آسمیں ٹین وغیرہ ڈ ال کراس کومتقّف کرنا جائز ہے؟

المستفتى اشفاق اضل اعظمي متعلم، جامعه قاسمیه م*درسه شا*هی ،مراد آباد

#### باسمه سجانه تعالى

البجواب و بالله التوفيق :اگرنمازيول كة رام كواسط سردى گرى اور برسات سے بچاؤ کیلئے عیدگاہ کا کچھ حصہ سجد کی طرح متقف کردیا جائے ،تو یہ جائز ہے۔ (مستفاد: فآوىٰ دارالعلوم ٢١٣/٥) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ٣/٢/١٥١٩ ال

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه سر جمادی الثانیه۵ا۴ ا*ه* (الف فتو ي نمبر:ا۳ ﴿ ٤٥٠٪)

#### آ ٹھاگا ؤں والوں کامل کرایک عیدگا ہ بنا نا

**سےوال**: [۸۳۲۳]: کیا فرماتے ہیںعلاء کرام مسکلہ ذی<u>ل کے ب</u>ارے میں : کہ ہمارے گا وُں کے پاس سات آٹھ گا وُں بہت ہی قریب قریب خالص مسلمانوں کے آباد ہیں،ان گاؤں کے رہنے والے نمازعیدا دا کرنے کیلئے قصبہ میں جایا کرتے تھے، چاریا کچ سال سے حالات خراب ہوئے تمام گاؤں کے رہنے والوں میں مشورہ ہوا کہ حالات خراب ہیں،اگرہم لوگ قصبہ میں نمازا داکر نے جائیں ،تو ہمارے ہیوی بیچے گھر وہارسب غیر محفوظ ہوجاتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے گاؤں کے پاس غیر مسلموں کے بھی گاؤں ہیں، آپس میں مشورہ سے آٹھوں گاؤں کے بچی میں عیدگاہ بنائی گئی، جسمہیں چار پانچ سال سے نمازعید برابر ہورہی ہے، کافی تعداد نمازیوں کی ہوجاتی ہے، اگران سے کہاجا تا ہے، کہ دیہات میں نمازعیدوا جب نہیں، تو کہتے ہیں کہ نہ پڑھنے سے بہتر ہے جو کہمی نماز نہیں پڑھتا کم از کم اس بہانہ سجدہ کر لیتا ہے، ہم چندلوگ ابھی اس عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھتا ہیں ہی نماز کیلئے جاتے ہیں ، کیا ہم لوگوں کا ایس عیدگاہ میں نماز پڑھنا درست ہے یا جولوگ نماز ادا کرتے ہیں ان کیلئے کیا تھم ہے؟

المستفتى: جمال احمد، جو گيا پورى، مدرسه وجا مع مسجد کاسکنج، بريل

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التو فيق: سوالنامه مصمعلوم ہوتا ہے، كه وہاں كے لوگوں پر نماز جمعداور نما زعيد لازم نہيں ہے، اورعيد كى نماز حجمعداور نما زعيد لازم نہيں ہے، اورعيد كى نماز حجمعہ ونے كى شرط وہاں موجود نہيں ہے، اس لئے وہاں عيد كى نماز حيد كى نماز عيد حجم ہوجائيگى اوران كے قصبه ميں جانے اور گاؤں ميں نماز عيد جن ، ان كى نماز عيد حجم ہوجائيگى اوران كے قصبه ميں جانے اور گاؤں ميں نماز عيد خير اعتراض كرنے والے غلطى پر ہيں۔

عن على ، قال: لاجمعة ، ولاتشريق، ولا صلاة فطر ، ولا أضحى ، الا في مصر جامع، أو ملينة عظيمة. (المصنف لابن أبي شيبة ، الصلاة ، من قال لاجمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع ، مؤسسه علوم القرآن ٤٦/٤، رقم: ٩٩ ٥٠) تحب صلا تصما في الأصح على من تحب عليه الجمعة بشد ائطها .

تجب صلاتهما في الأصح على من تجب عليه الجمعة بشرائطها . (درمختار ، كتاب الصلوة ، باب العيدين ، زكريا ٢٥/٣ ، كراچى ٢٦٦/٢ ، هنديه ، زكريا جديد ١٦١/١ ، قديم ١٠٥٠ ، المبسوط للسرخسى ، دارالكتب العلمية يروت ٢٧/٣، هدايه اشرفى ١٧٢/١)

صلواة العيد في القرئ تكره تحريماً الخ. (درمختار كراچي ١٦٧/٢،

الجواب سحيح: احقر محمد سلمان منصور پورې غفرله

۳ ۱۹۱۵/۹۱ ه

ز کریا ٤٦/٣) فقطوالله سبحانه وتعالی اعلم کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه سرریچالثانی ۱۹۸۵هه (الف فتو کی نمبر:۳۹۵۴۷)

### ا یک بستی میں دوعید گاہ بنانا

سوال: [۸۳۲۴]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے گاؤں میں ایک عیدگاہ ہے لیکن اب وہ آبادی کے اندر آگئ ہے ، اورنا کافی بھی ہوگئ ہے ، اس میں عیدین میں پورے آدمی نہیں آپاتے ہیں، جہاں عیدگاہ ہے وہاں ہو ھانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس عیدگاہ سے تقریباً آدھا کلومیٹر سے بچھکم مغرب کی طرف ایک آراضی چندا فراد نے عیدگاہ کیلئے وقف کردی ہے، اور کہا کہ یہاں پرعیدگاہ بنالیں اب مسئلۂ مذکورہ میں زید کہنا ہے، کہ ایک بستی میں ایک عیدگاہ کے علاوہ دوسری عیدگاہ بنانا جائز نہیں تو زید کا کہنا درست ہے یانہیں؟ اور ہم لوگ عیدگاہ دوسری جگہ بنالیں یانہیں؟ ازراہ شرع مدل جواب سے نوازیں؟

المستفتي: قاری ابراراحمد، امام وخطیب: شاہی مسجد ضلع: ہردوئی، یویی

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق :عیدگاه کاآبادی سے باہر صحراء میں ہونامسنون ہے، بعض روایات کے مطابق مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے سے بچاس ہزار نمازوں کا تواب حاصل ہوتا ہے، تاہم حضور صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی کی اس فضیلت کوچھوڑ کرآبادی سے باہر صحراءاور جنگل میں جا کرعیدگی نمازا دافر مایا کرتے تھے، اسلئے جوعیدگاہ آبادی کے اندرآگئی ہے اس کومسجدیا مدرسہ کے کام میں لاکراس کے بدلہ میں آبادی سے باہرنگ عیدگاہ

بنالیناسنن نبوی کے عین مطابق ہے۔

عن أبى سعيد الخدري قال: كان رسول الله عليسة يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلي . (صحيح البخارى ، كتاب العيدين ، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، النسخة الهندية ١/١٣١، رقم: ٩٤٦، ف: ٩٥٦)

السنة الخروج إلى الجبانة إلا لأهل مكة ففى المسجد وقال الشافعي فى الأم بلغنا أن رسول الله كان يخرج فى العيدين إلى المصلى بالسافعي فى الأم بلغنا أن رسول الله كان يخرج فى العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه الخ. (عمدة القارى شرح بخارى، داراحياء التراث العربي ٢/ ٢٨١، زكريا ٥/ ١٧١، تحت رقم الحديث: ٢٥٩، الأم كتاب صلاة العيدين الخروج إلى الأعياد، بيت الافكار الدولية مكمل /١٧٤، رقم: ٤٦١) نيز چهوئى لبتى ميں ايك بى عيدگاه بونا چا جع جو آبادى سے با مر بو، اور برك شهرول ميں مر چهار جانب متعدد عيدگاه بونے ميں كو كى قباحت نہيں بلكه بهتر شهرول ميں مر چهار جانب متعدد عيدگاه بونے ميں كو كى قباحت نہيں بلكه بهتر محدد ميدگاه

و تجوز إقامة صلاة العيد في موضعين ، وأما إقامتها في ثلاثة مواضع فعند محمد تجوز . (هنديه ، الباب السابع عشر في صلاة العيدين ، زكريا جديد ١٠/١، قديم ١٠٠١)

## یہلی عیدگاہ کوفروخت کر کے اس کی رقم دوسری عیدگاہ میں لگا نا

سوال: [۸۳۲۵]: کیافرماتے ہیں علماء کرام مسلد ذیل کے بارے میں: کہ ایک عیدگاہ ہے اور وہ آبادی کے اعتبار سے آج کے دور میں بہت تنگ ہوچکی ہے، لطذا گاؤں والوں نے کشا دگی چاہتے ہوئے دوسری جگہ عیدگاہ بنانے کا ارادہ کیا ہے، اوروہ گرام ساج کی جگہ کھلیان ہے، اوروہ کافی کشادہ جگہ ہے، اس لئے گاؤں والوں نے اس زمین میں عیدگاہ بنانے کا ارادہ کیا ہے، اور وہ کافی کشادہ جگہ ہے، اس لئے گاؤں والوں نے اس زمین میں عیدگاہ بنانے کا ارادہ کیا ہے، اور تمام لوگ پر انی عیدگاہ بیچنا چائز ہے بائیں؟ اگر جائز ہے تو کس صورت میں؟ اور اگر بیچنا جائز نہیں ہے، تب کس صورت میں حضرت والاسے مؤ دبانہ التماس ہے کہ مندرجہ بالا مسئلہ کومدلل اور مفصل طریقہ سے تقل فر ماکر مشکور فرمائیں؟

المستفتى جمينتق الرحمٰن ،ككروه ،تقانة ثنر ادْنگر ، را مپور

#### بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق عيدكى نمازآ بادى سے باہر صحراءاور جنگول میں جا کر پڑھنا مسنون ہے، اسی کو الخروج إلی الجبانۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے،،حضرت سید الکونین علیہالصلوٰ ۃ والسلام کی مسجد میں ایک نماز کا پڑھنا \*\*\* ۵؍ ہزارنماز وں کے برابر حیثیت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے باہر صحراءاور میدانوں میں جا کرعید کی نماز ادا فرماتے تھے،اس وجہ سے عید گاہ ہمیشہ آبادی سے باہر کچھ فاصلہ پر ہونی چاہئے ،لھذ اجوعیدگاہ آبادی کےاندرآ جائے اورآ با دی بھی د لی جمبئی کی طرح بہت بڑی نہیں ہے، بلکہاس آبادی سے باہر مسنون طریقہ سے عید کی نماز پڑھنے کیلئے دوسری عیدگاہ بنا ناممکن ہے اور مسلما نوں کا عید کے دن وہاں پہو نچ جا ناممکن ہوسکتاہے ، توالیبی صورت میں آبادی سے باہر دوسری عیدگاہ بنالینامسنون ہوگا اور آبادی کے اندر عیدگا ہ کا حکم وہی ہے جوآ بادی کے اندر مساجد میں عید کی نماز پڑھنے کا ہے، اب اس تفصیل کے بعد سوال کا جواب ملاحظ فرمائے جوعیدگاہ آبادی کے اندر آگئی ہے، اور موقو فہ ہے اس کوعام لوگوں کے ہاتھ فروخت کرنادرست نہیں ہے، ہاں البتہ اس میں دو کام ہو سکتے ہیں۔ (۱) سب مسلمان مل کراس میں دینی مدرسہ قائم کردیں اوراس کا وقف بحالہ باقی

رہےاسی طرح کسی دینی مدرسہ کے ہاتھ اسے فروخت کر دیں اوراہل مدرسہاس میں مدرسہ ہی

کا کام لیں گے،اوراس کا پیسہ دوسری عیدگاہ میں خرج کر دیا جائے دوسری شکل ہیہ ہے کہ اس میں مسجد تغمیر کر دی جائے ، تو یہ بھی جائز ہے ،اسلئے کہ مسجد بھی وقف ہی ہوتی ہے،اور آبادی کے لوگ دوسری عیدگاہ کیلئے آپس میں دوبارہ پیسہ وصول کرلیں ،اورسب مل کرآبادی سے باہر دوسری عیدگاہ بنائیں اور مسجد و مدرسہ قائم کرنااسلئے جائز ہے ، کہ جس طرح عیدگاہ وقف ہے اسی طرح مسجد اور مدرسہ بھی وقف ہے۔

لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجداً لم أر بذلك بأسا وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكها فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد لأن المسجد أيضا وقف من أوقاف المسلمين . (عمدة القارى ، الصلاة ، باب هل تنبش قبور مشركى الجاهلية يتخذ مكانها مساجد ، داراحياء التراث العربي ٤/١٧ ، زكريا ٣/٥٣ ، تحت رقم الحديث: ٢٨ ٤ ، فتح الملهم ، كتاب المساجد اشرفيه ٢٨/١ ) فقط والدسجا نوتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۵/۲۵/۱۹ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲ار صفرالمنظفر ۱۳۲۵ه (الف فتوکی نمبر: ۸۲۵۲٫۳۷)

# ايك عيدگاه مينعلق چندسوالات

سوال: [۸۳۲۱]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ موضع پارس منی ایک بڑی استی ہے جہاں مسلم وغیر مسلم کی بڑی آبا دی ہے، ایک خاندان کی مشتر کہ زمین میں ایک نامعلوم زمانے سے عیدگاہ قائم ہے، زمین کے بٹوارہ اور آپس میں تقسیم ہونے پر عیدگاہ والی زمین اتفاق سے ایک غریب کے حصہ میں آئی جس کے میاس سے علاوہ اور کوئی زمین نہیں تھی، خود وہ غریب بھی جا ہے تھے، کہ عیدگاہ والی پاس اس کے علاوہ اور کوئی زمین نہیں تھی، خود وہ غریب بھی جا ہتے تھے، کہ عیدگاہ والی

ز مین مجھ غریب کے حصہ میں اگر آئے تو میری خوش تھیبی اور سعا دے مندی ہوگی ،مرضی خداوندی ایسے ہی ہوئی کیکن کچھآ دمیوں کو بیاعتراض ہوا کہ گا ؤں کےاندر مالدارز مین دار ہوتے ہوئے ایک غریب آ دمی کی زمین پرعیدگاہ اور وہ زمین بھی نا کافی ہے، تو ایسی عیدگاه میں نماز پڑھنا کیسے درست ہوسکتا ہے ،لطنز اایک صاحب ثروت نےعید گاہ اور مدرسہ کیلئے تقریباً ایک ایکڑ زمین رجٹر ڈ کر دی اور ۲۸ اء کی عیدالفطر کے بعد عیدالاضحیٰ کیلئے نئی عید گاہ کی زمین میں نماز کا اعلان کردیا گیا کچھ آ دمیوں کواپنی نما ز کی صحت وعدم صحت کی فکر ہوئی تو مختلف جگہوں سے فتو کی منگائے گئے تو ہر ایک کا جواب یہی تھا، کہ یرانی عیدگاہ میں نماز پڑھنے والوں کی نماز صحیح ہوگی اورنئ عیدگاہ میں نماز پڑھنے والے ا پنینما ز کی خیرمنا ئیں ،ان فتو وَں کے تحت برانی عیدگا ہ میں بقرعید ۲ ۱۹۸ کی نماز بدستور پرانے ا مام کی اقتد اء میں جو جامع مسجد کے بھی ا مام ہیں ہوئی عید گاہ میں ابھی تک ۸۶ء ہے عید وبقرعید کی نماز ہوتی چلی آ رہی ہے، الغرض دونو ں جگہوں پرنماز ہورہی ہے، ا دھر مذکور ہغریب لوگوں کے اعتراضات ( جگہ بھی نا کافی ہے ) کو دورکرنے کیلئے ۸۶ء کےعید الفطر اورعیدالاضخیٰ کےا ندر ہی اس حصہ کی کچھ باقی بچی زمین بھی اس کےسمیت عیدگاه کیلئے رجسڑ ڈ کرا دی کیکن جھکا ؤومیلان زیادہ تر لوگوں کا صاحب ٹروت کیساتھ ہی ر ہا، تقریباً ۴۰ رفصد پرانی عیدگاہ اور ۲۰ رفیصد نئی عیدگاہ میں نمازی ہوتے ہیں، نیز عیدگاہ کی بقیہ زمین پر ۸۷ءہی میں مدرسہ کلیمیہ کے نام جو پٹنہ بورڈ سے ملحق ہے، کیکن مدرسین بل منظور نہ ہونے کی وجہ سےعوام یا مدرسین کا کوئی لگاؤ مدرسہ سےنہیں رہا،اس صورت مذکوره کود مکھ کراور گاؤں کی ضلالت وجہالت دیکھ کراحقرنے احساس کیا کہا تنے بڑے گاؤں میں حکومت کی امدا د ہے آ زا د ہوکر باضابط محض ا کابر کے طرز پرتعلیم ہونی ضروری ہے ، مذکورہ مدرسہ کمحق ہونے کی وجہ ہے ا کابر کے طرز اور درس نظامی کی حیثیت سے حیلا نا دشوار تھا، اسلئے مٰدکورہ غریب کی مٰدکورہ زمین جورجسڑرڈ کے ساتھ بڑھائی گئی تھی ، ۴۰ رفیصد نمازی کی وجہ سے پہلی زمین ہی کافی اور بہت ہے چنانچہ پرانی عیدگاہ کے

ممازیوں کے باہم مشوروں سے اس پرانی عیدگاہ کے بعد میں بڑھائے جانے والے حصہ میں ایک مدرسہ درس نظامی کا ۹ ۶ء میں افتتاح کیا گیا تا کہ جہالت و تاریکی دور ہو اور قرآن وحدیث کی تعلیم عام ہو گاؤں کے ایسے آ دمی جو نئی عیدگاہ سے متعلق ہیں ، وہ اعتراض کرتے ہیں، کہ عیدگاہ کی زمین میں مدرسہ قائم کرنا غلط ہے ، فدکورہ صورت حال کے پیش نظر حسب ذیل سوالات کے جوابات دلائل کے ساتھ دیکر عندالناس مشکورا ور عنداللہ ماجور ہوں؟

(۱)عیدگاہ کیلئے زمین کارجسڑ ڈ ہونا ضروری ہے یانہیں؟

(۲) غریب وامیر کی زمین میں مسجد وعیدگاہ کیلئے کون می زمین بہتر ہے، دونوں کے خلوص وللّہیت کے ساتھ؟

(۳) پہلی عیدگاہ کے ہوتے ہوئے دوسری عیدگا ہ کابنا نا یادوسری نئی عیدگاہ میں نماز پڑھنا درست ہے یانہیں؟ یانئی عیدگاہ قائم کرنے کیلئے کیاشرا لط ہیں؟

(۴) قرآن وحدیث کے مدلل مسائل پڑمل نہ کرنا کیساہے؟

(۵) ایک گا وَل میں دوعیدگاہ دونوں میںعوام وخواص بعنی عالم وغیر عالم دونوں شریک ہیں، دونوںعیدگاہ ہوں میں نماز پڑھنے والوں کی نماز درست ہوگی یاکسی ایک کی اس کی وضاحت فرمائیں؟

(۲) پرانی عیدگاہ کی وہ زمین جوعیدین کی نماز میں•۲ رفیصد نمازی نہ ہونے کی وجہ سےاستعال نہیں ہوتی ہے،اس پر مدرسہ کابنا نا درست ہے پانہیں؟

(۷)عیدگاہ یا مساجد کی جگہ میں پڑھنے والے بچوں اور عام آ دمی کیلئے عنسل خانہ

بیشاب خانه، پاخانه وغیره کابنانا درست ہے یائہیں؟

(۸)عیدگاہ پرمسجد کی دوری کی وجہ سے طلباءا ورقرب وجوار کے باشندوں کیلئے اذ ان کے ساتھ پنجوقتہ نماز باجماعت کا ادا کرنا کیسا ہے ، نیز دھوپ یا بارش کیلئے چھپر یا سائے کانظم کرنا کیسا ہے؟

#### نوٹ:ان تمام سوالوں کے جوابات مفصل عنایت فرمائیں؟

المستفتى جمرمحى الدين، پارس منى، بورنيه، بهار

جلد-۱۸

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (۱) شرعی طور پرعیدگاه کے عیدگاه ہونے کیلئے رجٹر ڈ ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ کسی کے غلط قبضہ اور غلط تصرف کے خطرہ سے بچنے کیلئے رجسڑ ڈ کرایا جاتا ہے۔

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالىٰ، يزول ملكه بمجرد القول . (هدايه ، كتاب الوقف ، اشرفيه اشرفي ٢٣٧/٢)

(۲) غریب وامیر کی زمین میں سے ہرایک میں مسجد وعیدگاہ بنانا جائز ہے اور جس میں اخلاص اور للّہیت زیادہ ہوگی اسی کی زمین میں بنانا زیادہ بہتر ہوگا۔

لَنُ تَنَالُوُا الْبِرَّ حَتَى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوُنَ . (آل عمران: ٩٢)

( m ) پہلی عیدگا ہ کے ہوتے ہوئے بلاضر ورت دوسری عیدگاہ بنانا مسلمانوں میں

تفرقه اورانتشار کا باعث ہے،اسلئے دوسری عیدگاہ نہ بنانی جا ہے۔

(۴) قرآن وحدیث کے کس مسکلہ برعمل نہیں ہورہاہے،اس مسکلہ اورعمل کو متعین فرمادیں،اس کے بعد جواب برغورہوگا۔

(۵) بلاضرورت دوسری عیدگاہ بنا ناانتشار کی وجہ سے ممنوع ہے کیکن اگر بنانے کے بعد نماز پڑھ کی جائے ،تو نماز درست ہوجائیگی ،لوٹانے کی ضرورت نہیں۔

۔ پر طفاق ہوئے کیوں کا میں وقت کر دی ہے، اور آئندہ چل کریوری زمین کی عیدگاہ (۲) عیدگا ہ کیلئے پوری زمین وقت کر دی ہے، اور آئندہ چل کریوری زمین کی عیدگاہ

ر کہ سیون سیسے پر مات کا میں مسجد میا مدرسہ بنا کرننگ نہ کرنا جیا ہے ، کیکن ضرورت سے کیلئے ضرورت ہوسکتی ہوتو اس میں مسجد میا مدرسہ کیلئے استعمال کی گنجائش ہے۔

ر ین ہے،واں و جدیامدر سہیے، معمال بات ۔ (۷) جنہیں۔

ر ۸ ) جی ہاں جائز ہے۔فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه کیم رمحرم الحرام ۱۳۱۲ اهه (الف فتوی نمبر:۳۵۸۷/۳۲)

### مسجد کی جگہ عبدگاہ بنانا

سوال: [۸۳۲۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہے، جو بہت پہلے زمانے کی ہے، وہ اب اس شکل میں ہے کہ بالکل کھنڈر ہو چکی ہے، اور وہ آبا دی سے باہر ہے، اب کوئی اس میں نماز نہیں پڑھتا ہے، اور گاؤں میں ایک دوسری مسجد ہے، جس میں لوگ نماز ادا کر لیتے ہیں، تو ہمار ایہ خیال ہے کہ اس مسجد کی دیواروں کو تو گر اس جگہ عیدگا ہ بنا دی جائے، تو کیا یہ جائز ہے؟ اور اینٹیں اس میں بہت ہیں، ان کو بیچ کر کسی مدمیں لایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ مفصل ومدل جواب سے نوازیں عنایت ہوگی؟

المستفتى:محمرطاهر، تخصيل سوار،موضع ٹانڈہ کلاں، رامپور

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو هنيق: اگر چه سجد كے اردگرد كى آبادى ختم ہوگئ ہوشرعاً مسجد مسجد ہى رہے گى،اس كوشه پدكر نااوراس كے ملبہ كوا جاڑ كرمنتقل كرنا ہرگز جائز نہيں ہے،اور مذكورہ مسجد قيامت تك كيلئے مسجد ہے،اس كوتوڑ كرعيدگاہ بنانا جائز نہيں ہوگا،اور تمام مسلمانوں پراس مسجد كى حفاظت كرنالازم ہے۔

ولو خرب ماحوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام والشانى أبداً إلى قيام الساعة وبه يفتى الخ. (الدر المختار ، الوقف ، مطلب فيما لوخرب المسجد أوغيره زكريا ٢ / ٥٤ ، كراچى ٥ / ٥٥ ، مجمع الأنهر ، دارالكتب العلمية بيروت٢ / ٥٩ ه ، مصرى قديم ٧ / ٧٤ ، البحرالرائق ، كوئته ٥ / ٥٠ ، زكريا ٥ / ٠ ٤ ) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲ ۱۲/۲۱/۱ه

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲رزیج الثانی ۱۲۱۱ه (الف فتو کی نمبر: ۲۲۵ ۴۷۲۷)

# آبا دمسجد کوتو ژکرعیدگاه بنانے کا حکم

سوال: [۸۳۲۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ عرصۂ دراز سے عیدین کی نمازایک مسجد میں پڑھتے تھے، بعد میں مسجد کوشہید کر کے عیدگاہ کی شکل دیدی گئی ہے، مسجد کو ہزرگوں نے چشم دیدد یکھا ہے، نیز سرکاری کا غذات میں بھی مسجد ہی درج ہے، مسجد کاکل رقبہ چار میسہ ہے، باقی غیر مستعمل قبرستان اور پچھا میل ایم سی کی زمین لیعنی مشترک ہے، پورے گاؤں کے آ دمی لینی سب مسلمان موجو دہ عیدگاہ میں نہیں آ سکتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں دوسری جگہ عیدگاہ بنا سکتے ہیں، اگر بنا سکتے ہیں، تو نہر ہیں، فرکورہ عیدگاہ کی حفاظت کی کیا شکل ہوگی ،عیدین کی نمازیں عیدگاہ میں مندوب و بہتر ہیں، فرکورہ عیدگاہ کی حفاظت کی کیا شکل ہوگی ،عیدین کی نمازیں عیدگاہ میں مندوب و بہتر ہیں، فرکورہ عیدگاہ کی دوشنی ڈالیں؟

**ال**مستفتى: ڈاکٹ<sup>رعل</sup>ى ،غازى آباد

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوهيق: (۱) آبادمسجد كوتور كرعيد كاهياكسى دوسرے امور ميں منتقل كردينا قطعاً ناجائز ہے، مسجد كى وه زمين قيامت تك مسجد رہے گى، جنھوں نے ايسا كياہے، وهسب كے سب كنهگار ہول گے۔

قال أبويوسف هو مسجد أبداً إلى قيام الساعة لا يعود ميراثاً ولا يجوز نقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى كذا في الحاوى القدسي وأكثر المشائخ على قول أبي يوسف ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه . (البحرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، كوئنه ٥/٢٥١، زكريا ٥٤١/٥، مامي، زكريا ٢/٨٥٥، كراچي ٤/٨٥٥،

مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ٧/٥٩٥، مصري قديم ٧٤٨/١)

ک عیدین کی نمازاس عیدگاہ میں پڑھناسنت اورافضل ہے جوآبادی سے باہر صحراء اور جنگل میں ہے، اور جوعیدگاہ آبادی میں داخل ہوگئ اس میں پڑھنااور جامع مسجد میں پڑھنا دونوں برابر ہے۔

عن علي - رضى الله عنه - قال: الخروج إلى الجبان في العيدين من السنة . (المعجم الأوسط ، دارالفكر ١١٦ ، ١٠ ، رقم: ٤٠٤)

والخروج إليها أى الجبانة لصلاة العيد سنة وإن وسعهم المسجد الجامع هو الصحيح . (شامى، كتاب الصلوة ، باب صلاة العيدين ، زكريا ٩/٣ ٤ ، كراچى ٢٩/٢ ، وقم: ٢٢٤١ ، زاد المعاد كراچى ٢/٤٨٤ ، وقم: ٢٢٤١ ، زاد المعاد ١/١٤٤ ، هنديه ، زكريا جديد ١/١١ ، قديم ١/٠٥١)

### مسجد تو ژ کرعیدگاه بنانا

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جوسجدایک مرتب شری طریقه سے سجد بنالی جائے وہ ہمیشہ مسجد ہی کے حکم میں رہے گی اسکو غیر مسجد کے کام میں لا نا جائز نہیں ہے۔ (مسقاد: کفایت المفتی کے ۳۷، جدیدز کریا مطول ۱۴۹/۱۰)

ولو خرب ماحوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام والثانى أبداً إلى قيام الساعة وبه يفتى . (الدر مع الرد، الوقف ، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره زكريا ٢/٥٦، كراچى ٤/٥٤، محمع الأنهر ، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٥٩٥، مصرى قديم ٢/٨٤، البحرالرائق، كوئته ٥/١٥، زكريا٥/٠٤)

البتہ مسجد کو بدستور قائم رکھتے ہوئے عید کی نماز اس میں پڑھنا درست ہے، ایک مرتبہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عید کی نماز بارش کی وجہ سے مسجد میں پڑھائی ہے۔

عن أبي هر يرق أنه أصابهم مطر في يوم عيد ، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. (ابوداؤ دشريف، باب يصلى بالناس في المسجد إذا كان يوم مطر ، النسخة الهندية ١٦٤/، دارالسلام رقم: ١٦٠٠) فقط والسّر الموتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۴ مرمحرم الحرام ۱۳۱۷ه (الف فتو کانمبر ،۳۵۸۴٬۳۳۲)

## عیدگاه منهدم کر کے سجد بنانا

سسوال: [۱۳۳۰]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ موضع کلہارگلہ ضلع مراد آباد کی عیدگاہ جوآبادی کے باہر تھی، اب گاؤں کی آبادی کے بڑھ جانے کی

وجہ سے عیدگاہ آبادی میں آگئی ہے، اور گاؤں میں صرف ایک مسجد ہے، جونمازیوں کیلئے دور بھی ہوگئ ہے، اس لئے گاؤں والوں کی خواہش ہے کہ موجودہ عیدگاہ کومنہدم کر کے اس جگہ پر دوسری مسجد تعمیر کر لی جائے ،اورعیدگا ہ دوسری جگہ بنالی جائے ،نثر عی جواب سے نوازا جائے ؟ المستفتی :حافظ عبدالسلام، ناظم دفتر جامعہ اسلامیہ عربیر حمانیہ، ٹانڈہ بادلی شلع: رامپور

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: اگر مذکوره گاؤل میں جوازعیدین کی شرائط موجود ہیں، توپورے گاؤں کے لوگ متفقہ طور پر آبادی کے اندر آئی ہوئی عیدگاہ کو مسجد بنانے کی نیت کرلیں، اور سبل کرسنت کے مطابق آبادی سے باہر عیدگاہ بنالیں، تو محض جائز ہی نہیں بلکہ یہی عین سنت ہے، کیونکہ عید کی نماز میں اصل سنت آبادی سے باہر جا کر نماز عیدادا کرنا ہے، لھذا گاؤں والوں کا مذکورہ پروگرام مقتضی شریعت کے بالکل مطابق ہے۔

عن أبى سعيد الخدرى قال كان النبى على يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى . (صحيح البخارى ، كتاب العيدين، باب الخروج إلى المصلى بغير عذر، النسخة الهندية ١٣١/١، رقم: ٩٤٦، ف: ٩٥٦)

عن على رضى الله عنه قال: من السنة الصلاة فى الجبان. (المعجم الأوسط، داراله كتب العلمية الأوسط، دارالكتب العلمية يروت ٩٨/٢، مستفاد: فتاوى رحيميه ٢/٢٨، حديد زكريا ٩٨/٩)

شم خروجه ماشيا إلى الجبانة وهى المصلى العام الخ. (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب العيدين، زكريا ٤٨/٣، ٤٩، كراچى ١٦٨/٢)

والخروج إلى الجبانة سنة لصلواة العيد، وإن كان يسعهم المسجد الجامع عندعامة المشائخ هو الصحيح الخ. (البحرالرائق، كوئته ٩/٢ ٥، زكريا ٢٧٨/٢، هنديه ، زكريا حديد ١١٤/١، قاضيخان، زكريا حديد ١١٤/١، قاضيخان، زكريا حديد ١١٤/١،

وعلى هامش الهندية ١٨٣/١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۹ رمضان ۱۴ ۱۹۴ه (الف فتوکی نمبر: ۱۸۲ ۱۸۲)

# عيدگاه كيلئے وقف كى گئى زمين پرمسجد بنانا

**سے ال**:[۸۳۳]: کیا فر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ ا یک آ راضی عیدگاہ کیلئے وقف تھی بعد میں واقفین حضرات نے اس آ راضی کومسجد کیلئے تبدیل کیا تو کیا بیتبدیلی جائز ہے؟ جب اس عیدگاہ کی زمین کودو بارہ مسجد کیلئے وقف کیا گیا تو کچھشرا لَط بھی رکھی گئی تھیں ، ان میں سےایک شرط پتھی ، کہاس مسجد کیلئے ایک متو لی کے ساتھ ساتھ 9 را فراد پرمشتمل ایک کمیٹی ہو گی کمیٹی میں د وا فراد واقفین کے ور ثا ء میں سے چنے جائیں گے، پھروہی دوافرادا پنی مرضی سے ۲ ردیگر افرا دکوچنیں گے ، پھر متولی خود ایک فر د کو چنے گا ، پھر باقی حیارا فرا دعام لوگوں میں سے چناؤ کے ذریعہ جنے جائیں گے، یہ شرط جمہوریت کے خلاف معلوم ہوتی ہے، اسلئے اکثر محلّہ والوں کا ان واقفین سے کہنا ہے کہ آپ حضرات اس شرط کو بدل کرکوئی دوسری شرط رکھیں ، جو جمہوریت کےمطابق ہواس پروہ حضرات کچھ خاص لوگوں کےسامنے رضا مند ہو گئے اور ا یک کمیٹی بھی ہاتھوں ہاتھ ان کی رضامندی سے تشکیل دی گئی جن کی شکل یہ ہے کہ ۱۳ مرا فراد پرمشمل کمیٹی ہوگی جن میں واقفین کے ور ثاء میں سے۳ مرا فرا داور باقی افرا د چنا ؤ کے ذریعہ یا قرعہ کے ذریعہ چنے جائیں گے ، کیکن کچھروز بعد جب دلیل ہوتی ہے ، تو واقفین حضرات کہتے ہیں، کہ ہم اس شرط کونا فذ کرتو دیتے مگر شریعت اس تبدیلی کی ا جازت نہیں دیتی کیاا قرار کے بعد پھران کا یہ کہنا صحیح ہے، کیا شریعت میں واقعی اس تبدیلی کی کوئی ا جازت نہیں ہے؟ اگرنہیں ہے تو حوالہ سے کھیں ؟ا ور ہے تب بھی حوالہ

سے ثابت کریں کیا غلط شرط کی تبدیلی نہیں کی جاسکتی؟

المستفتى: شريف الاسلام،٢٨٠ ر پر گنوى

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق عیدگاہ کے لئے وقف کی گئی زمین کو اگرواقفین فرورت کی بنا پر مسجد میں تبدیل کردیں تو یہ تبدیل کرنا جائز ہے، اور واقفین کو کمیٹی کیلئے افراد منتخب کرنے کا پورا پورا اختیار ہے، کسی کو کسی قسم کی شکایت اوراعتراض کا حق حاصل نہیں ہے، البتہ واقفین کو اس کا خیال رکھنا چاہئے کہ کمیٹی کے افراد منتخب کرتے وقت ایسے لوگوں کا ابتخاب کریے جن سے آگے چل کر مسجد کیلئے دینی یادنیوی کسی قسم کی شکایت کا خطرہ نہ ہو۔

لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجدا لم أر بذلك بأساً وقوله فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد لأن المسجد أيضا وقف من أوقاف المسلمين . (عمدة القارى ، الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركى الجاهلية و يتخذ مكانها مساجد ، داراحياء التراث العربى ١٧٩/٤ ، زكريا ٣/٥٣٤ ، تحت رقم الحديث/٢٨٤ ، فتح الملهم ، كتاب المساجد اشرفيه ٢/٨١١)

أما الواقف فله عزل الناظر مطلقاً به یفتی . (شامی، الوقف، مطلب فی عزل الناظر، زکریا ۲،۵۸/، ۵/۲۶)

إن الولاية للواقف ثـابتة مـدة حياته ، وإن لم يشترطها وأن له عزل المعتولى . (شامى، زكريا ٦٣٣/٦، كراچى ٢١/٤) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمدقا مى عفا الله عنه الجواب صحح: الرجمادى الثانية ٢٦٦ه الهمان منصور پورى غفرله الرجمادى الثانية ٢٦٨ه الهمادى الف فتوى نمبر :٨٨٥٠/٣٨) ه

### قدىم مسجد كوتو ر كرعيدگاه بنانا

سوال: [۸۳۳۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد قبل کے بارے میں: کہا گر پرانی مسجد کو توڑ کر وہاں پرعیدگاہ بنانا چاہیں تو کیسا ہے؟ حوالہ کیساتھ جواب دینے کی زحمت گوارہ کریں ، تا کہ ہمارے درمیان اختلاف ختم ہوجائے ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دارین سے سرفراز فرمائے ، کرم ہوگا؟

المستفتى: رئيخ الحق ،مرشدآ بادى،صوبه مغربي بنگال باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جس جگهايك مرتبه سجد بن جاتى ہے، قيامت تك كيلئ اس كامسجد ہى رہنالازم اور ضرورى ہے، ہاں البتہ جعد ہونا ضرورى نہيں ہے، پانچوں وقت كى نماز ہوجانا كافى ہے۔

إن المسجد إذا خرب يبقى مسجداً أبداً. (شامى، الوقف ، مطلب فيما لو خرب المسجد أو نامى عليه الله عليه الله المسجداً وغيره ، زكريا ٢٩/٦ ٥ ، كراچي ٤/٩٥ ٣، مجمع الأنهر ، دار الكتب العلمية يروت ٧/٥٩٥ ، مصرى قديم ٧/٤٨ ١ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٧٥/٣٧ ، الفقه الإسلامى ، وأدلته دارالفكر ٧١٧٢٧١ ، هدى انثر نيشنل ديو بند ٢١٧/٨ ٢)

لأنه مسجد إلى عنان السماء وكذا إلى تحت الثرى كما في البيرى عن الاسبيجابي. (شامي، الصلاة، مطلب في أحكام المسجد، زكريا ٢٨/٢، كراچي ٢٥٦/١) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله ۱۸۲۲/۲۷۱ه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۹ رجما دی الثانیه ۲۲ ۱۳ اه (الف فتو کی نمبر:۸۸۲۸ ۸۸)

## آبادی میں واقع عیدگاہ کومدرسہ بنانا

**سوال**: [۸۳۳۳]: کیافرماتے ہیں علماء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید

نے پھھ آراضی عیدگاہ کے نام وقف کی وقف کرتے وقت وہ آراضی آبادی سے باہر تھی،
لیکن آہستہ آہستہ آبادی پڑھتی گئی یہاں تک کہ وہ عیدگاہ آبادی کے اندر ہوگئی، اوراس میں
ملتب کی شکل میں بچوں کی دین تعلیم بھی ہونے لگی اب لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس عیدگاہ
میں مستقل مدرسہ قائم کردیا جائے، اور عیدگاہ کیلئے آبادی سے باہر دوسری زمین خرید لی
جائے، اور بیخریداری مخصوص لوگوں کے عطیہ سے ہوگی، تو ایسا کرنا تھیجے ہے یانہیں ؟ مفصل
ومدل بیان فرما ئیں نوازش ہوگی؟

المستفتى: بشيراحرقاسى

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق :جبعیدگاه آبادی کے اندر آگئی ہے تواس کو مدرسہ بنا کروہاں تعلیم جاری کرنا اور اس کی جگه آبادی سے باہر زمین خرید کرعیدگا ہ بنا ناجائز ہے۔ (متفاد: ایفناح المسائل/۳۵)

عن أبى سعيد الخدرى قال كان النبى على يحرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى . (صحيح البخارى ، كتاب العيدين، باب الخروج إلى المصلى، بغير عذر، النسخة الهندية ١٣١/١، رقم: ٤٦، ف: ٩٥٦)

والشانى: أن لايشرطه سواء شرط عدمه أو سكت ؛ لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية ، بأن لا يحصل منه شيئى أصلاً ، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضاً جائز على الأصح. (الدر مع الرد، الوقف ، مطلب في استبدال الوقف و شروطه ، زكريا ٢/٥٨٣، كراچى ٤/٣٨٤، الأشباه والنظائر، كراچى ١/٥٠٣، المسوسوعة الفقهية الكويتية ٤٤/٢٩، الفقه الإسلامي وأدلته ، دارالفكر ٢/٥٧٥، ٧٦٧٥، هدى انثر نيشنل ديو بند ٨/٩١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه شيراحم قاسمي عفا الله عنه الجواب صحيح:

ا جوابت: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۳/۱۳/۱۵ماه

جد مبیر معدو ک مصطنط ۱۳۱۷رسیج الا ول۱۴۱۵ ه (الف فتو کی نمبر:۳۱ (۳۹۱۹)

# عیدگاه کو مدرسه بنا کرد وسری عیدگاه بنانا

سوال: [۸۳۳۴]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کرزید نے پچھآ بادی عیدگاہ کیلئے وقف کی وقف کرتے وقت وہ آ راضی آ بادی سے باہر تھی، لیکن آ ہستہ آ ہستہ آ بادی عیدگاہ کیلئے وقف کی وقف کرتے وقت وہ آ راضی آ بادی کے اندر ہوگئی، اس میں مکتب کی شکل میں بچوں کی دینی تعلیم بھی ہونے گئی، اب لوگوں کا خیال ہے ہے کہ اس عیدگاہ میں مدرسہ قائم کردیا جائے اور عیدگاہ کیلئے آ بادی سے باہر دوسری زمین خریدی جائے، اور وہ خریداری مخصوص لوگوں کے عطیہ سے ہوگی، ایسا کرنا تھیجے ہوگایا نہیں؟

المستفتى:بشيراحمه قاتمى، مدرسه بشير پيسكر هيه خور د باسمه سبحانه تعالى

البحسواب و بالله التوفنيق: عيدگاه کی تمينگ اور ذمه داروں کی اجازت سے جو عيدگاه آبادی ميں آگئ ہے اس ميں ديني مدرسه بنانا اور اس كے عوض ميں آبادی سے باہر دوسری عيدگاه بنانا شرعاً جائز ہوگا۔ (متفاد: فآدی محمود پيما/١٥٨، دُابھيل ٣٣٥/١٥)

عن علي - رضى الله عنه - قال: الخروج إلى الجبان في العيدين من السنة . (المعجم الأوسط ، دارالفكر ١١٦ ، ١٠ ، رقم: ٤٠٤٠)

والشانى: أن لايشرطه سواء شرطعدمه أو سكت ؛ لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية ، بأن لا يحصل منه شيئى أصلاً ، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضاً جائز على الأصح. (شامى، الوقف ، مطلب في استبدال الوقف و شروطه ، زكريا ٥٨٤،٥٨٣/٦، كراچى ٤/٤،٣٨ الأشباه والنظائر، كراچى ١/٥،٣ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٤،٢١ ، الفقه الإسلامي وأدلته ، هدى انثر نيشنل ديو بند ١/٥ ، ١ دارالفكر ، ١/٥٠/١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ار۴/۴/۱۸ ه

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه کیمر جمادی الاولی ۱۲۱۴ ه (الف فتو کانمبر ۲۹: ۳۲۵ (۳۲۵

# عیدگاہ کومسجد میں تبدیل کر کے شہر کے با ہرعیدگاہ بنانا

**سوال**: [۸۳۳۵]: کیا فرما<u>تے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں</u>: که آج ہے تقریباً ۳۵ رسال پہلے ہمارے علاقہ میں ایک عیدگا ہ بنانے کیلئے قرب وجوار کے تمام مسلمانوں نےمشورہ کیا چنانچہ جگہ کا انتخاب ہمارے گا وُں کے اندرایک چوراہے کے پاس لب سڑک لکھئؤ اور سلطانپور روڈ پر کیا گیا، لیکن اسی وقت میرے گا وَں سے متصل ایک دوسرے گاؤں والوں نے دوسری عیدگاہ بنانا شروع کردی، دونوں کے درمیان فاصلہ ••ار• ۵ارمیٹر ہی کا ہے،ادھرعام حضرات کی رائے سے بیعیدگاہ بھی تغمیر کی گئی،اب ادھر کیچھ سالوں ہے اس چورا ہے پر دو کا نیں بن گئی ہیں اوراس کے آس یاس کچھ مکانات بھی بن گئے ہیں،اورضبح وشام مسلمانوں کی خاصی تعدادیہاں رہتی ہے،اس وجہ سے یہاں ایک مسجد کی ضرورت ہے، اس بارے میں اس چورا ہے کے پاس تمام گاؤں والوں کی مرضی ہے کہ میرے گاؤں کی سرحد میں پائی جانے والی عیدگاہ جوتمام قرب وجوار کے مسلمانوں کی رائے سے عیدگا ہ بنی تھی ،اسے جامع مسجد بنا دیا جائے کیکن ہمارے گا وَں والوں کا کہنا ہے کہ ہم تم کواسی سڑک کے آس پاس دوسری زمین مسجد کیلئے دے سکتے ہیں ، پراپنے آباء وا جدا د کی بنائی ہوئی عمارت اورعیدگاہ میں مسجد نہیں بنانے دیں گے،ادھراس چورا ہےاور بازاروالے ہماری عیدگا ہ میں ٹین شیٹ لگا کریانچوں وفت کی نما زاور جمعہادا کررہے ہیں ، نیزیہ واضح رہے کہ عیدگاہ کی زمین میرے گرام سجا کی ہے، جسے میرے دا دامرحوم سابق یر دھان نے عید گاہ کے لئے وقف کیا تھا، لیکن وقف بورڈ میں اس کا اندراج نہیں ہوا ہے، اب دریافت طلب مسکلہ پیہے کہ اس عیدگاہ کو جامع مسجد بنایا جاسکتا ہے یانہیں؟ میرے گاؤں والوں کی رضامندی ضروری ہے یانہیں؟ (زمین میرے ہی گاؤں کی ہے) رضامندی میں گاؤں کی اکثریت کا عتبار ہوگا یا لیک ایک فرد کی رضامندی ضروری ہے ، نیز اس وفت اس میں جونماز پڑھی جارہی ہےاس کا کیا تھم ہے؟ جبکہ گا وَل کے بعض حضرات

المستفتى: مقبول احمر،منڈ وى، شاہ پور ضلع: سلطان پور

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: عيدگاه كومسجد بنانے كيليے وہاں كے ذمه داران اور عيدگاه كيمتولى يا كميٹى كى مرضى لازم ہے، نيز جب عيدگاه آبادى كے اندرآ جائے توا سكومسجد ميں منتقل كركے آبادى سے باہر عيدگاه بنانا بہتر ہے، مگريدكام ذمه داروں كى رضامندى سے كرنالازم ہے۔

عن على رضى الله عنه قال: من السنة الصلاة في الجبان. (المعجم الأو سط، دارالفكر ٦/٤، وقم: ٣٣١، ٥٠٠)

والشانى: أن لايشرطه سواء شرطعدمه أو سكت ؛ لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية ، بأن لا يحصل منه شيئى أصلاً ، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضاً جائزعلى الأصح . إذا كان بإذن القاضى ور أيه المصلحة فيه. (الدر مع الرد، الوقف ، مطلب في استبدال الوقف و شروطه ، كراچى ٤/٤٨، زكريا ٢٥٠٥٨، الأشباه و النظائر، كراچى ١/٥٠٠، الموسوعة الفقهية الكويتية ٤/٥٠١، الفقه الإسلامى وأدلته ، هدى انشر نيشنل ديوبند ١/٥٠٠، دار الفكر

٧ ٢٧ ٥/١٠) فقط والتدسيجانه وتعالى اعلم

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه کیم رجمادی الاولی ۱۹۲۰ هه (الف فتولی نمبر :۲۱۳۹٫۳۴)

گرام پنجایت کی زمین میں عید گاہ بنانا

سوال: [۸۳۳۷]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ
ایک گرام سجا میں تین گاؤں شامل ہیں جس میں ایک جگہ خالی پڑی ہے اور وہاں پر میلہ
لگتا ہے، اور اس کے متصل دوسرے گاؤں کے لوگ اور اس گاؤں کے لوگ تعزیہ دفن
کرتے ہیں، حالانکہ دوسرے گاؤں کے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور وہ جگہ گرام
پنچایت کی ہے، اور نہ تو اس کی خریداری عیدگاہ کے نام سے ہوئی ہے، اور نہ ہی اس کی
کوئی رسید عیدگاہ کے نام کسی پر دھان نے ابھی تک کائی ہے، موجودہ پر دھان نے بغیر
کسی لکھا پڑھی کے عیدگاہ بنانے کی اجازت دیدی ہے، اور اعتراض کر دہ اس گرام سجا
میں شامل نہیں ہیں، توالی صورت حال میں وہاں عیدگاہ کی تغییر درست ہے یانہیں؟ اگر
سنگ بنیادر کھدیا گیا ہے، تو وہاں نماز عید پڑھنا درست سے یانہیں؟

المستفتى :ظهيراحد، دهراوان، دوهراره ، ضلع كهير سيم پوريو پي

#### باسمة سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: سوالنامه سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ندکورہ زمین نہ گرام سبھا کی ہے اور نہ ہی کسی مخصوص شخص کی ملکیت ہے بلکہ گرام پنچایت کی زمین ہے، توالیسی صورت میں اگر پردھان نے گرام پنچایت کی اجازت سے عیدگاہ کیلئے متعین کردی ہے، یا خود پردھان گرام پنچایت کا ذمہ دار ہے، اور اس نے عیدگاہ بنانے کی اجازت دیدی ہے تو شرعی طور پر اس کو عیدگاہ کے لئے متعین کرنا اور اس کو عیدگاہ بنانا درست ہوجائے گا، بہتر یہ ہے کہ اس کے لئے کا غذات میں لکھا پڑھی کردی جائے، تا کہ آئندہ کسی اختلاف اور جھگڑے کا شکار نہ بن سکے، اور اگروہ زمین کسی افسر سے متعلق ہے تو اس سے تحریری اجازت لینی چاہئے تا کہ بعد میں اختلاف کا سبب نہ بن سکے۔ (متفاد: کو اس سے تحریری اجازت کی مطول ۱۰/ ۳۲۵) فقط واللہ سبجا نہ وتعالی اعلم

الجواب سیحیج: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۲/۲/۵

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۵رصفر ۱۴۲۷ه (الف فتو کانمبر: ۲۵ را۸۷۸)

# سركارى اسكول كوعبيرگاه بنانا

سوال: [۸۳۳۷]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکہ ذیل کے بارے میں: کہاسکول جوسر کاری ملکیت میں ہے، لوگوں نے اجازت دی کہاس کوعیدگا ہ بنالیا جائے ،کیکن سر کارنے اجازت نہیں دی ہے،اباسکول کے حن کوعیدگاہ بنانا جائز ہے یانہیں؟

المستفتى بمحرابوسعيد مالابي متعلم مدرسه شابي ،مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: سركاراورميوسپلى كى اجازت كے بغير محض عوام كى اجازت سے بغير محض عوام كى اجازت سے اسكول كى زمين اوراس كے حن كوعيدگاہ بنالينا جائز نہيں ہے۔ (متفاد: كفايت المفتى ١٨٣/٤، جديدزكريا مطول ١/٣٢٥)

عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه ، أن رسول الله عليه قال: لا يحل مال المرئ مسلم إلا بطيب نفس منه . (شعب الإيمان ، باب في قبض اليد عن الأموال المحرمة ، دارالكتب العلمية بيروت ٢٨٧/٤، رقم: ٩٢ ٥٤)

لايجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلاسبب شرعي ، لايجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه . (قواعد الفقه ، اشرفي / ١١٠ ، رقم: ٢٦٩ ، ٢٧٠) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه . شيراحم قاسمي عفا الله عنه الجواب صحح :

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۲/۲۵/۱۲ه

. 12رائیج الا ول ۱۳۱۵ھ (الف فتو کی نمبر:۳۱۰ (\* ۳۹۵)

## عيدگاه ميں شا دی ہال يااسکول بنانا

سوال: [۸۳۳۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد نیل کے بارے ہیں : کہ ہمارے شہر میں عیدگا ہ کی حفاظت کے پیش نظر چہار دیواری کردی گئی تھی الیکن اب عیدگا ہ کے کچھ حصہ میں ٹین شیٹ ڈال کرشادی ہال بنا کر باراتوں کو تھہر ایاجا تاہے، اور باراتوں کے کھانے وغیرہ تیار کرنے کیلئے باور چی خانہ بھی تیار کردیا گیا ہے، نیز عیدگاہ میں جہاں نماز ہوتی تھی اسی حصہ میں بیت الخلاء پیشاب خانہ وغیرہ بھی بنادیا گیا ہے، اورشا دی بیاہ وغیرہ کے موقعہ پر فوٹوگرافی بے پردہ عورتوں کی آ مدورفت نیز ناچ گانا و شراب نوشی بھی ہوتی ہے، نیز مستقبل میں عیدگاہ کو پاٹ کراڑ کیوں کا انگاش میڈیم اسکول قائم کیاجار ہاہے، اوران ہم چیزوں پرزکو ہ وصدقات و چرم قربانی کی رقوم بھی خرج کی جاتی ہیں۔

تمام چیزوں پرزکو ہ وصدقات و چرم قربانی کی رقوم بھی خرج کی جاتی ہیں۔

اب جواب طلب امریہ ہے کہ غیدگاہ کو قیام بارات کیلئے استعمال کرنا طلباء وطالبات کیلئے اسکول یا ہوشل قائم کرنا، نیزان چیزوں پر چرم قربانی زکو ہ وصدقات کی رقوم کوخرج کرنا شرعاً جائز ہے یانہیں؟ اور جولوگ ان امور کیلئے اپنی رقوم دیتے ہیں، کیا ان کے صدقات شرعاً جائز ہے یانہیں؟ اور جولوگ ان امور کیلئے اپنی رقوم دیتے ہیں، کیا ان کے صدقات

وز کُو ۃ ادا ہوجائے ہیں، یانہیں؟ایسے څخص کومتولی باقی رکھنے کا کیا تھم ہے؟ کیا ایسے شخص کو تولیت سے علیحد ہ کر کے عوام کو دوسرے متولی کا ابتخاب کرنا شرعاً لا زم ہے یانہیں؟

سوال کے ہر جز کاجواب مفصل و مدل تحریر فرمائیں ہوازش ہوگی؟

المستفتى: محمر حنيف قريثى ،اساعيل مَكر ، مير رحُه

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق : موقوفه عيدگاه بهت سے امور ميں مسجد کا حکم رکھتی ہے، اسلئے وہاں پرشادی ہال بنانا اور باراتوں کے کھانے کیلئے باور چی خانہ بنانا اور بیت الخلاء پیشاب خانہ وغیرہ بنانا ہرگز جائز نہیں ہے، نیز وہاں پرالیی بارات کا تھہرانا جس میں ناچ گانا شراب نوش وغیرہ حرام امور کا ارتکاب ہوتا ہو، ناجائز وحرام اورگناہ کبیرہ ہے، اور

اس سے بڑھ کر اسمیں انگاش میڈیم اسکول قائم کرنا موقو فدعیدگاہ پرنا جائز قبضہ ہے، وہاں کے تمام مسلمانوں پر لازم ہے، کہ جومتولی یا ذمہ دار بیح کتیں کررہا ہے، اس کوفوری طور پر برطرف کرکے دوسرا دیانتدار حلال وحرام اور جائز وناجائز امورسے واقف کار اور خدا کا خوف کرکے دوسرا دیانتدار حلال وحرام یا ذمہ دار بنائیں، نیز وہاں جب اسکول ہی قائم کرنا جائز نہیں ہے، تو ذکو قوصد قات واجبہ کامصرف کہاں سے ہوگا۔ (مستفاد: عزیز الفتاوی کراچی المادا کم امدادا کم اللہ کی اللہ کا محرف کہاں سے ہوگا۔ (مستفاد: عزیز الفتاوی کراچی) المادا کم امدادا کم المورد کی اللہ کا معرف کہاں سے ہوگا۔ (مستفاد: عزیز الفتاوی کراچی)

وقال بعضهم له حكم المسجد حال أداء الصلوة لاغير وهو والجبانة سواء ويجنب هذا المكان كما يجنب المسجد احتياطاً. (البحرالرائق، الوقف، فصل في أحكام المسجد، زكريا ٥/٧٤، كوئته ٥/٤٤، حاشية چلپي، مكتبه امداديه ملتان ١/٨٦، زكريا ١/٠٤، الدر مع الرد، كراچي ٤/٥٥، زكريا ٥٤/٤)

لم يخرجه القاضى من الولاية إلابخيانة ظاهر ق الخ. (هنديه ، الوقف، الباب الخامس ، زكرياجديد٢/ ٣٩٠ ، قديم ٢/٥١ ، الموسوعة الفقهية الكويتية الكويتية ١٠٤/٣٦ ) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه : شبيرا حمرقاتمي عفا الله عنه الجواب صحيح :

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور بوری غفرله ۱۹ر۱۰/۱۹۱۹ه

## مسجدا ورعیدگاه کی آمدنی مخلوط کر کے رکھنا

۱۹ رشوال المكرّم ۱۳۱۹ هـ (الف فتو يل نمبر :۳۳ (۵۸۹۲)

سوال: [۸۳۳۹]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سجدو عیدگاہ کی آمدوخرچ ایک جگہ رہتاتھا، کیونکہ گاؤں میں ایک ہی مسجد ہے، اورایک ہی عیدگاہ یہ اشتراک جائز ہے یا ناجائز؟ جبکہ خرج میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے،مسجد کا خرج زیادہ ہے اور عیدگاہ کا کم للہذا جواب دیکر ممنون فر مائیں؟ المستفتي:عبدالرشيد،امام سجد مانپونگر،ميرگه

باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: اس طرح اشر اک جائز نہیں ہے، بلکہ دونوں کی آمدنی الگ الگ میں ہے، بلکہ دونوں کی آمدنی الگ الگ رکھنا لازم ہے، ایک کی آمدنی دوسرے پرخرج کرنا جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: امدادالفتادی ۲۷/۲۹۸، مجموعة الفتا وی ۲/ ۱۲۷)

ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين أحدهما للسكنى والآخر للاشتغال فلا يصرف أحدهما للآخر وهى واقعة الفتوى الخ. (شامى، الوقف، مطلب فى نقل انقاض المسجد و نحوه ، زكريا ١/٦ ٥ ٥، كراچى ٢/٤) فقط والله ٣٦ ١/٤

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۰رریج الاول ۱۴۱۰ه (الف فتو کی نمبر: ۱۵/۷۱۵)

### عیدگاه کوشا دی بیاه کیلئے دینا

سسوال: [۴۳۳۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: که (۱) شهرمیر ٹھ کی عیدگا ہ کوشاد کی بیاہ کیلئے دینا جائز ہے یانہیں؟ بالخضوص جبکہ شادیوں میں عموماً تھلم کھلا شراب کا استعال ہوجاتا ہو؟

(۲) موجودہ دور میں عام طور پرشا دیوں کی تقریبات میں مردوعورتیں ایک ساتھ شرکت کرتے ہیں، شرعی طور پر پردہ کالحاظ الیمی تقریبات ختم کردیتی ہیں، جس سے نوجوان لڑکے ولڑ کیاں عیدگاہ کے مقام کا خیال نہیں کرتے ، معاشرہ میں اس عمل سے نقصان ہور ہاہے، گویاعیدگاہ کی حرمت یا مال ہورہی ہے؟

(۳)عیدگاه کا کوئی ذمه دار شخص کیاا پی ذمه داری سے پی سکتا ہے، جبکه وہاں شراب نوشی ہو؟ (۷) کیااس غیر ذمہ دارشخص کو بیاختیار حاصل ہے، کہ وہ چشم پوشی سے کام لے ازراہ کرم ملل و مفصل جواب تحریری کتاب وسنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی روشنی میں مرحمت فرما کرعنداللہ ماجور ہوں تا کہ قوم کوآنے والے فتنوں سے محفوظ رکھنے میں آپ کا جواب معاون و مردگار ہو سکے؟

المستفتى:وصى الدين،ومسلمانان شهرمير ٹھ باسمة سبحانه تعالی

الجواب وبالله التوفيق: (ا-۲)عيدگاه من وجه مسجد ہے،اس لحاظ سے اس کا حترام لازم ہے،لھذا وہاں پرالیی شادی کےلوگوں کوٹھبرانا سخت ترین گنا ہ ہے، جوشراب نوشی کرتے ہیں، نیزسوالنامہ میں جتنی خرافات کا ذکر ہے،ان میں سے کسی بھی امر کاار تکاب عیدگا ہ میں جائز نہیں ہے۔

(۳-۳)عیدگاہ کے ذمہ داروں پر لازم ہے کہ ایسے لوگوں کو وہاں جانے نہ دیں ، ورنہ گناہ میں خود بھی شامل ہوں گے،غیر ذمہ دارلوگ اگر منع کرنے پر قادر ہیں، توان کو بھی ممانعت کرنے میں حصہ لینا چاہئے۔

أما مصلى العيد لايكون مسجداً مطلقاً وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة مصلى العيد بالإمام وقال بعضهم (إلى قوله) ويجنب هذا الممكان عما يجنب عنه المساجد احتياطاً الخ. (شامى، الوقف، قبيل في احكام المسجد، زكريا ٦/٥٤، كراچي ٤/٥٥، البحرالرائق، كوئته ٥/٢٤، زكريا ٥/٧١٤، المسجد، زكريا ٥/٢٠١، زكريا ١/٠٢٤) فقط والله سجا نه وتعالى اعلم حاشية چليى امداديه ملتان ١/٨٦، زكريا ١/٠٢٤) فقط والله سجا نه وتعالى اعلم كتبه شيراحم قاسمي عفا الله عنه الجواب حيح:

الجواب حيح :

المرجم ١٨٩٥ه م ١٨٩٥ه م ١٨٩٥ه م ١٨٩١ه م ١٨٩١٩٨١ه م ١٨٩١٩٨١ه م ١٨٩١٩٨١ه م ١٨٩١٩٨١ه

عیدگاہ کوبازارلگانے کیلئے کرایہ پردینا

سوال: [۸۳۴]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ چوکھا کے بل پر جومنگل کابازارلگتا تھا، کسی بنا پراب وہ وہاں سے ختم ہوگیا ہے، اباگر اس کوعیدگاہ کے میدان میں لگایا جائے، اوراس کی آمدنی عیدگاہ کے فرش یا اس چہار دیواری میں لگائی جائے تو کیسا ہے؟ اگر اس جگہ جائز نہیں تورانڈ اور بیواوؤں پرصرف کیا جائے، تا کہ اس پیسہ سے وہ اپنی ضروریات یوری کرسکیں ، لطذ اقر آن وحدیث کی روشنی

المستفتى:حافظشبيراحمه،رحت نگر،گلىنمبر٢،مرادآباد

بإسمة سجانه تعالى

میں جوا بعنایت فر مائیں؟

البحواب وبالله التوفیق عیدگاه بهت سے احکام میں باتفاق علاء سجد کا حکم رکھتی ہے، نیز نفس عبادت گاه ہونے کی حثیت سے بھی عیدگاه انتہائی حرمت وعظمت کی حامل ہے، جس طرح موقو فہ عیدگاہ میں کھیل تماشہ، شتی وغیرہ کرنااہی طرح اس کوگا نابا ہے کی جگہ بنا لینا شرعاً ناجائز اور ممنوع ہے ، اسی طرح عیدگاہ کو باز ارکی جگہ بنالینا جہاں پر نہ جانے کتنے امور خلاف شرع انجام پائیں جس سے عیدگاہ کی حرمت وعظمت پامال ہوتی رہے، قطعاً جائز نہیں، جبکہ حدیث شریف میں آتاء نامدار علیہ الصلا قوالسلام نے فرمایا کہ سب سے اچھی جگہ مساجد ہیں، اور سب سے بری جگہ بازار ہیں، چونکہ عیدگاہ کو استعال کیلئے کرا میہ پر دینا جائز نہ ہوگا۔ رستفاد: احسن الفتاوی ۲ / ۲۸۸، فقاوی دار العلوم ۵/۲۱۵، کفایت المفتی ۳/۲۵، جدید زکریا مطول (مستفاد: احسن الفتاوی ۲ / ۲۸۸، فقاوی دار العلوم ۵/۲۱۵، کفایت المفتی ۳/۲۵، عدید زکریا مطول (مستفاد: احسن الفتاوی ۲ / ۲۸۸، مائل عیدین / ۲۱۵، مسائل مید بن / ۲۱۵، مسائل مبدر ۲۲۰)

ويجنب هذا المكان كما يجنب المسجد احتياطاً . (البحرالرائق،

الوقف، فيصل في احكام المسجد، كوئته ٢٤٨/٥ زكريا ١٧/٥ ٤، الدر مع الرد، زكريا

٦/٥٤)، كراچى ٥٦/٤ ٣، حاشية چلپى امدايه ملتان ١ /١٦، زكريا ١/٠٤)

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلَيْكُ لجبريل: ..... خير

البقاع المساجد ، بيوت الله في الأرض .....شر البقاع الأسواق. (المعجم الأوسط، دارالفكر ٥/٢٢، رقم: ١٠ ٤١، مجمع الزوائد، دارالكتب العلمية بيروت ٧٩/٤) والأوسط، دارالفكر ٥/٢٢، رقم: ١٠ ١٠ مهم الزوائد، دارالكتب العلمية بيروت ٧٩/٤) عن أبي هريرة أن رسول الله علي قال أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها. (مسلم شريف، باب آحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، النسخة الهندية ٢٣٦/١، بيت الأفكار رقم: ٢٧١، صحيح ابن خزيمه المكتب الإسلامي ٢٧٢، وقم: ١٢٩٦) فقط والله سجما نه وتعالى اعلم

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه سرجها دی الثانیه ۱۴۲۲ه (الف فتوی نمبر: ۲۲۴۴ (۲۲۲۷)

# وقف کی زمین میں میلہ لگانااوراس کے کرایہ کا حکم

سوال: [۸۳۴۲]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ ہمارے قصبہ میں عیدگاہ اور قبرستان وقف علی الخیر ہیں ، عیدگاہ سے متصل ہی قبرستان ہے ، ہمارے یہاں عیدگاہ کا متولی قبرستان وعیدگاہ دونوں کا انتظام کرتا ہے ، اور آمد وخرج کا حساب بھی ان ہی کے پاس ہے ، عیدگاہ متولی کے زیرا نتظام ایک میدان ہے ، میدان وقف علی الخیر ہے ، جس میں ہرسال عید الفطر کے موقع پرایک ہفتہ کیلئے ایک میلہ لگایا جاتا ہے ، اس میلہ کا انتظام عیدگاہ متولی کی طرف سے کیاجا تا ہے ، عیدگاہ متولی اس میلہ کا فیکہ نیلام کرتا ہے ، متولی اس میلے کے قصکے سے ہونے والی آمد نی کے پچھ حصہ کوعیدگاہ وقبرستان پرخرج کرتا ہے ، اس میلے میں ہوئی اور ریسٹورینٹس کے علاوہ فسق و فجو رکے تمام پر وگرام ہوتے ہیں ، ناچنے گانے او رسر س وغیرہ کے پروگرام بھی ہوتے ہیں ، ناچنے گانے او رسر س اور دوسر نے تفریکی پروگراموں میں نیم بر ہنہ خواتین گانے کی پارٹیاں ہوتی ہیں ، سرکس اور دوسر نے تفریکی پروگراموں میں نیم بر ہنہ خواتین مردوں کا بھی ناچتی ہیں ، دوسر کے کرتوں میں جسم کی نمائش کرتی ہیں ، اس میلہ میں خواتین مردوں کا اختلاط ہوتا ہے ، خواتین بالخصوص جوان لڑکیاں مردوں کی بھیٹر میں میلہ میں شریک ہوتی

ہیں،اس میلہ کی نیلامی سے حاصل ہونے والی آمدنی کوعیدگاہ متولی عیدگاہ وقبرستان کے ا نتظام پرخرچ کرتاہے،عید کی نماز کےموقع پرعیدگاہ میں نماز وخطبہ کے لئے لا ؤڈ اسپیکر وغیرہ بھی اس پیسہ سے لگائے جاتے ہیں،عیدگاہ وقبرستان میں یودوں کیلئے یانی صفائی کیلئے مالی و چوکی دار کی تنخو اہ بھی اسی میلہ کی آ مدنی سے ادا کی جاتی ہے، حالات مٰدکورہ میں مسّلہا ستفتاء ہے، کہ کیا میلہ کی آ مدنی مذکورہ حالات میں جائز ہے یا ناجائز؟ میلہ کی آ مدنی کو کیا عیدگاہ اور قبرستان میں مذکورہ کوا ئف میں خرچ کیا جاسکتا ہے؟ اس طرح کی آ مد نی ا گرعیدگاہ کی نماز پرخرچ کی جائے ،تو اس نماز کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ کیا وقف ا لی اللہ کے قطعہ آ راضی برایسے میلے ٹھیلے لگائے جا سکتے ہیں،جس میںفسق و فجو رکو بڑھاوا ملتاہے، متولی کو جب اس بارے میں متوجہ کیا جاتا ہے، تو متولی صاحب کہتے ہیں ، ہم خاندانی طور پر متولی چلے آ رہے ہیں، میں ما لک ہوں جو چاہے کروں ؟ جب کہ وقف قا نون کے تحت متو لی ما لک نہیں ہوتا ہے،اورمتولی صرف تین سال کیلئے مقرر ہوتا ہے، متولی صاحب اس وقف کواپنی ذاتی جائدا دسمجھتے ہیں،اگر کوئی متولی وقف کےاملاک میں میلہ لگا کر اس طرح کے فسق وفجور کو بڑھاوا دیتاہے، تو اس کے بارے میں کیا شرعی ا حکامات ہیں، براہ کرم شریعت کی روشنی میں استفتاء مرحمت فر ما کیں؟

المستفتى: شهابالدين غورى، محلّه منهاران، ٹانڈه، ضلع:رامپور

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق : کسی بھی وقف کامتولی وقف جا کدا د کا مالک نہیں ہوتا ہے ، و ہ صرف منتظم اورنگراں ہوتا ہے ، اوراس کے اوپرلازم ہوتا ہے ، کہ وقف جا کدا د کا انتظام شریعت کے دائر ہ میں رہ کر کے کرتار ہے ، اوراس بات کا خیال رکھے کہ وقف جا کدا د کے انتظام میں خلاف شریعت کوئی عمل کر کے اپنی آخرت بر با د نہ کرے ، سوالنامہ میں جس میدان کا ذکر کیا گیا ہے ، وہ میدا ن نہ قبرستان کا جز ہے ، اور نہ ہی عیدگاہ کا جز ہے، بلکہ دونوں سے الگ تھلگ ایک تیسرامیدان ہے نتظم کیلئے اسکوٹھیکہ
اورکرایہ پر دینا جائز اور درست ہے، لیکن منکرات کے ممل اس میدان پر کرنے کی نیت
سے دینے میں تعاون علی المحصیت کی وجہ سے متولی گئہگار ہوگا، مگراس میدان کا جوکرایہ
آتا ہے، وہ میدان اور جائدا دکا کرایہ ہوتا ہے، معصیت کے ممل کا کرایہ ہیں ہے، پس یہ
میدان کے کرایہ کا پیسہ فی نفسہ جائز اور حلال ہے، اور معصیت ومنکرات کا عمل فاعل
مختار کا عمل ہے، جس کا گناہ فاعل مختار پر ہی ہوگا، اور اس گناہ کا و بال اس متولی صاحب
کے سربھی ہوگا، جس نے اس میدان پر منکرات کی کھلی عام اجازت دے رکھی ہے، لطذ ا
متولی صاحب کوخو داپنی آخرت کی فکر کرنی چاہئے۔

و جاز اجارة بيت بسواد الكوفة ..... ليتخذ بيت نارٍ أو كنيسةً أو بيعةً أو يباع فيه الخمر. (تحته في الشامية) هذا عنده أيضاً لأن الإجارة على منفعة البيت ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ولا معصية فيه و إنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبته عنه. (شامي، كتاب الخطروالإباحة ، باب الأستبراء وغيره ، فصل في البيع، زكريا عنه . (شامي، كراچي ٢/٦٥)

ولا بأس بأن يؤاجر المسلم داراً من الذمي ليسكنها فإن شرب فيها الخمر أوعبد فيها الصليب أوأدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيئى من ذلك لأنه لم يؤاجرها لذلك ، والمعصية في فعل المستاجر وفعله دون قصدرب الدار فلا إثم على ربّ الدار في ذلك . (المبسوط لسرخسي، دارالكتب العلمية يروت ٣٩/١٦)

إذا استأجر الذمي من المسلم داراً يسكنها فلا بأس بذلك وإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أوأدخل فيها الخنازير ولم يلحق المسلم في ذلك بأس ؛ لأن المسلم لايؤاجرها لذلك إنما آجر ها للسكنى كذا فى المحيط ..... ذمي استأجر داراً من مسلم فاتخذها مصلى لنفسه لم يمنع لأنه ليس في اتخاذه مصلى لنفسه إحداث بيعة ولا إظهار شيئى من شعائر دينهم فى أمصار المسلمين .....و إذا استأجر الذمي من المسلم بيتاً ليبيع فيه الخمر جاز عند أبي حنيفة . (عالمگيرى ، كتاب الإجارة ، الباب السادس عشر في مسائل الشيوع فى الإجارة، زكريا قديم عديد ٤ / ٢٨٤)

وَ لاَتَعَاوَنُوُا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ. (مائده: ٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمه قاتمى عفاالله عنه ۵رشعبان ۱۳۳۸ه (الف فتوی نمبر: ۱۲۳۸۸۰۰)

# شراب کی مشین بنانے والے کی اجرت کوعیدگاہ میں استعمال کرنا

سوال: [۸۳۴۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکنہ ذیل کے بارے میں: کہ شہر میں گھر کی عبدگاہ اور حاجی صاحب کے قبرستان پر دو پھا ٹک لگے ہوئے ہیں، انکا مکمل خرچ ایک ایٹے خص نے اٹھایا ہے جو کہ شراب کی مشین بنا تا ہے، اس نے دونوں گیٹا پنی جانب سے بنوا کرلگوائے ہیں ایسی صورت میں شریعت مطہرہ کا کیا فیصلہ ہے، اس کے یہ گیٹ لگوانے جائز تھے؟ مفصل بیان فرمائیں نوازش ہوگی؟

المستفتي:وصى الدين،ومسلمانان شهرمير گھ

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بسالله التو فنيق: نفس مثين بنانا اوراس كوفر وخت كركاس كى آمدنى كااستعال كرناحلال ہے، اسلئے مذكورہ پھا تك كى تقمير جائز رقم سے ہوئى ہے، اس پركوئى اشكال نہيں ہے، اور شين كے ذريعہ سے جوشراب بناتا ہے، وہ شراب بنانے والے كا اپنافعل

7 39

ہے وہ مشین بنانے والے کافعل نہیں۔

و جاز تعمير كنيسة و حمل خمر ذمي بنفسه أو دابته بأجر وتحته في الشامية ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة و يعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل الخ. (درمختار مع الشامي، كتاب الحظر والإباحة ،باب الإستبراء وغيره، زكريا ٩ ٢ ٢ ٥، كراچي ١/٦ ٣٩، و هكذا في الهندية، زكريا قديم ١/٤ ٤٤، ٥٠، حديد٤ / ٢٨٤)

ہاں البتہ بالقصد ایسا کا م نہ کرنا ہی بہتر ہے، تا کہ امام صاحب اور صاحبین سب کے قول کے مطابق کر اہت سے پاک رہے۔ فقط واللہ سجانہ و تعالی اعلم کتبہ بشہیرا حمد قاسمی عفا اللہ عنہ الجواب صحیح:

۲ رصفر المنظفر ۱۳۱۹ ھ احترام مسلمان منصور پوری غفرلہ

(الف فتوی نمبر:۳۳۸/۵۲۱۹)

### عيدگاه كومزين كرنا

سوال: [۸۳۴۴]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ عیدگاہ کی محراب اوراس کے آس پاس بہت زیادہ فقش ونگار چھوٹی بڑی برجیاں بنانا جوعلامتی نشان سے بہت زیادہ ہوں کیسا ہے؟ اگر پہلے سے محراب منقش ہوتو اسکی مطابقت میں ادھر ادھر مماثلت کا وقف کی رقم سے کیا تھم ہے؟

المستفتى:حميدالرحن،ساكن رسول پور،اميرنگر،ضلع: كھرىلكھيم پور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق عيدگاه مين محراب ياست قبله كى ديوارول مين اس قدرنقش وزگار بنانا جونمازيول كخشوغ مين خلل دالے ناجائز اور مكروه ہے، يہال يه بات يادرہے، كه مال وقف و بين خرج كياجائيگاجس كے لئے واقف نے وقف كيا ہو۔ (متفاد:

فآويٰ محمود بية /٣٤/١، دُ الجيل ٣٨٧/١٥، عزيز الفتاويٰ ا/ ٥٨٧ )

ولابأس بنقشه خلا محرابه فإنه يكره لأنه يلهى المصلي ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصاً في جدار القبلة . (درمختار مع الشامي ، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة، ومايكره فيها، مطلب كلمة لابأس دليل على أن المستحب غيره، زكريا٢ / ٤٣٠، ٤٣١، كراچي ٢٥٨/١)

وفيــه عــلـي أنهـم صـرحـوا بـأن مـراعاة غرض الواقفين واجبة .

(شامي، الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفيين، واجبة زكريا ٦٦٥/٦، كراچي ٤/٥/٤) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقر مجر سلمان منصور پوری غفرله كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه ۷/۷۲۲/۱۵ (الف فتو کی نمبر:۳۵/۰۳۵)

### عيدگاه ميں كركك كھيلنا

سےوال: [۸۳۴۵]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا عیدگاہ کے اندر کرکٹ یا پھر اس کے علاوہ کوئی دوسرا کھیل کھیلنا درست ہے یانہیں؟ اس کا جواب قرآن وحدیث کی روشنی میں مطلوب ہے؟

المستفتى: سخاوت حسين، شريف مُكر، مراد آباد

بإسمه سبحانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق بمسجر کی طرح عیدگاه کااحترام کرنا ضروری ہے، کسرور کر میں کا سالہ اس میں کسی فشم کا کوئی تھیل کھیلنا جائز نہیں اور اس کو بے حرمتی سے بچانا بھی ضروری ہے۔ (مستفاد:احسن الفتاوي/٢٨/٢)

قال في الشامية: عبارة النهاية: والمختار للفتوى أنه مسجد في حـق جـواز الاقتـداءالـخ لـكـن قـال في البحر ظاهره أنه يجوز الوطء والبول و التخلى فيه و لا يخفى ما فيه فإن البانى لم يعده لذلك فينبغى أن لايجوز ، وإن حكمنا بكونه غير مسجد وإنما تظهر فائدته فى حق بقية الأحكام وحل دخوله للجنب الحائض . (الدرمع الرد، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة، ومايكره فيها ، مطلب في احكام المسجد، زكريا ٢/٠٣٤، كراچى ١/٧٥٦، مصرى ١/٨٥١، النهر الفائق، دارالكتب العلمية بيروت ١/٨٨١، البحرالرائق، زكريا ٢/٥٦، كوئته ٢/٢٨)

وأيضاً في كتاب الوقف عن الخانية: ويجنب هذا المكان عما يجنب عنه المسجد احتياطاً . (بحر، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، كوئته ٥/ ٢ ، زكريا ٥/ ٤ ، الدرمع الرد، كراچي ٤/ ٥ ٥ ، زكريا ٢ / ٥ ٤ ، حاشية چلپي امداديه ملتان ١ / ٢ ، زكريا ٢ / ٠ ٤ ) فقط والله سبحان وتعالى المم كتبه بشيراحم قاسمي عفا الله عنه الجواب صحح : الجواب صحح : مارصفر ١٩٦٠ه هم المراحم قاسمي عفاله و المرحم المان مفور لورى غفرله (الف فتو كي نمبر ١٥٠٢ه هم (الف فتو كي نمبر ١٠٢٩/١٥)

### ٨/ باب المقبرة

# کیامتفقہ قر اردا دیرعمل کرنا ضروری ہے؟

سےوال: [۸۳۴۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسّلہ ذیل کے بارے میں : کہ(۱) ہمارے یہاں تکینہ میں ایک قبرستان کی تمیٹی نے تشکیل کے بعد اپنی پہلی میٹنگ میں اتفاق رائے ہے ایک قرار داد پاس کی کہ ستقبل میں قبرستان کی تمیٹی سبھی کا م اتفاق رائے سے کرے گی اور اگرا تفاق رائے نہیں بن سکی تو اکثریت رائے سے قرار دا دیا س کر کے کام کو پھیل تک پہو نجایا جائے گا ، نیز تمام ارا کین جا ہے وہ صدرصا حب ہوں یا سکریٹری یاخزانچی ہویاممبران ہوںسب کی رائے کا برابراحترام کرتے ہوئے قرار دا د ا کثریت رائے یا با تفاق رائے سے پاس کی جائیگی ،اور کام کوآ گے بڑھایا جائے گا، اسی فارمولہ کی روشنی میں تمیٹی کئی سال ہے قبرستان کا انتظام چلاتی آ رہی ہے، چند یوم قبل تمیٹی کےایک ممبرصاحب نے کسی عالم کے حوالہ سے ایک بات رکھی کہ باوجو دمندرجہ بالاقرار دا دیاس کرنے کےصدرمحتر م کو بیاختیا رہے کہ وہ چاہیں، باقی تمام تمیٹی کا فیصلہ پلیٹ سکتے ہیں ، اور اکثریت رائے اور ا تفاق رائے کا احتر ام نہ کر کے اپنی مرضی سے نئے فارمولہ کی قرار دا دیاس کر سکتے ہیں،اپنی مرضی کے مطابق کیا بیٹیجے ہے ،اگر بیٹیج ہے تو پھر کمیٹی کی ضرورت ہی کیا ہے؟

(۲) چند یوم قبل اسی ممیٹی کے صدرصاحب انقال کرگئے (اللہ تبارک وتعالی ان کی مغفرت فرمائے) ان کے انقال کے بعد جب پہلی میٹنگ ہوئی تو عام میٹنگ کی طرح ایک یا دوممبران صاحبان نے یہ اعلان کیا کہ آج شام کو قبرستان کی سمیٹی کی میٹنگ دوکا نوں کے کرائے بڑھانے کے بارے میں ہوگی ،اور جب شام کومیٹنگ شروع ہوئی تو اچا تک نے صدر کے انتخاب کا کام اس طرح عمل میں آیا کہ ایک صاحب نے دوسرے اچا تک سے صدر کے انتخاب کا کام اس طرح عمل میں آیا کہ ایک صاحب نے دوسرے

صاحب کا نام میٹنگ کی صدارت کے لئے رکھا باقی کمیٹی نے اس پرکو ئی اعتراض نہیں کیا انہیں دوسرے صاحب نے میٹنگ کی صدارت سنجالتے ہوئے ان سے پہلے صاحب کو جنہوں نے ان کا نام پیش کیا تھا ،ان کومنتقبل کیلئے صدر منتخب کردیا جبکہ ان صاحب کا نام کسی بھی رکن نے پیش نہیں کیا تھا ، بلکہاس کےعلاوہ تین یا جارنا م کمیٹی سے ہٹ کرآئے ، (برا دری ہی کےلوگ ) تھے الیکن قائم مقام صدرصا حب نے ان پرغور نہ کر کے اپنی مرضی سے صدر چن کراعلان کر دیا کہ آ گے کیلئے صدر بیہوں گے، یہاں پر بیہ کہنا بھی ضروری ہوگا کہ بیر( قائم مقام صدرصاحب وہی صاحب ہیں، جنھوں نے چند یوم قبل بیربات کمیٹی کے سا منےر کھ کر ہلچل پیدا کر دی تھی ، کہ صدر صاحب کو بیا ختیار ہے کہو ہاقی کل تمیٹی کی بات کو مانے بانہ مانے) پیصدارت کے انتخاب کی کارروائی کے دوران ایک رکن جو کہ سکریٹری کے عہدہ پر کام کرتے چلے آ رہے ہیں ،انھوں نے قائم مقام صدرصا حب سے کہا کہ متعقبل کےصدرصاحب کا چناؤ آج نہ کیا جائے ، بلکہاس کیلئے کم از کم تین یوم پہلے ایجنڈ ا گھومنا جا ہے ،اورسب کو پینہ چلنا جا ہے کہ جومیٹنگ ہونے جارہی ہے وہ کس سلسلہ میں ہے، تا کہ بھی ارا کین خوب سوچ سمجھ کر پوری تیاری ہے آئیں الیکن قائم مقام صدر صاحب نے فرمایا کہ میں تواپنا فیصلہ کر چکا ہوں، میں پھرعرض کرر ہا ہوں کہ اس میٹنگ کی کارروائی کی اطلاع دن کے دن دی گئی تھی ، اور پوراا پینڈا بتایا بھی نہیں گیا تھا، اس صورت حال میں کیا میٹنگ کے قائم مقام صدرصا حب کواپنی مرضی سے متنقبل کےصدر صاحب کو چننے کاحق حاصل ہے یا پوری تمیٹی اتفاق رائے یا اکثریت رائے سے نئے صدر کا متخاب کرےوہ بہتر ہے؟ جوبھی حل ہواس کوبیان فرمائیں؟

المستفتى بتنورعالم تمسى، اكابران اسٹریٹ، قصبہ: نگینہ، شلع : بجنور

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق :جبقرستان كي تميني تشكيل ديدي من اورسب

نے اتفاق رائے سے یہ طے کرلیا کہ ممیٹی جو کا مبھی کرے گی وہ سب کے مشورہ اورا تفاق رائے یا اکثریت رائے سے کیا کرے گی اوراس کے یا بند سبھی ہوں گے،خواہ صدر ہوں یا سکریٹری یا دیگرممبران ،تواب اس قرار دا د کے بعد صدر یائسی کوحق نہیں پہونچتا کہاس متفقہ قرار دا د کےخلاف اپنی مرضی کےمطابق عمل کرے ،اس لئے کہ اسلام میں شوریٰ اور مشورہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اسلام کے بنیا دی اصول اور قواعد میں سے ہے، قرآن کریم کی آیت حضورا کرم صلی الله علیه وسلم اور صحابه کرام کامسلسل تعامل اس کی روشن سند ہے، نیز صدورحضرات کام کرنے میں بالکلآ زادنہیں ہیں بلکہاہم معا ملات میں ارباب حل وعقد سے مشورہ کرنے کے یابند ہیں،اس لئے اس سوال نامہ کے مطابق جب پہلے صدر کا نقال ہوگیا ،تواب دوسر ہےصدر کا ابتخاب بھی سب کے آپسی مشورے سے ہوگا ، بغیرمشورے کے تنہاکسی آ دمی کا دوسرے آ دمی کوصدر منتخب کرنے کاحق حاصل نہیں ہے، لطذا مذکورہ صورت میں صرف قائم مقام صدر کےانتخاب کرنے سے اس نومنتخب صدر كوشرعاً صدر نهيل قرار ديا جائے گا۔ (مستفاد:معارف القرآن٢٢٣/٢)

عن عبدا لرحمن بن عوف قال: حج عمر فأراد أن يخطب الناس خطبة - إلى - إنه لا خلافة إلا عن مشورة . (المصنف لابن أبي شيبة ، كتاب المغازى ، ماجاء في خلافة أبي بكر رضى الله عنه وسيرته في الردة، مؤسسه علوم القرآن جديد . ٥٧٣/٢ ، رقم ٩٩ ٣٨١)

قال ابن عطية: و الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام من لايستشير أهل العلم و الدين فعزله و اجب هذا مالا خلاف فيه وقدمد ح الله المؤمنين بقوله "و أمرهم شورى بينهم ..... وقال ابن خويز منداد: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لايعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين و وجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب ووجوه الناس فيما يتعلق والوزراء

والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعما رتها وكان يقال ماندم من استشار وكان يقال ماندم من استشار وكان يقال من اعجب برأيه ضل. (تفسير قرطبي، دارالكتب العلمية ١٦١/٤، تحت رقم الآية ٩٥، من آل عمران قديم ٢٥٠/٤)

روی ذلک عن الحسن البصری و الضحاک قالا: ماأمر الله تعالی نبیه بالمشاو رة لحاجة منه إلی رأیهم و إنما أراد أن یعلمهم مافی المشاورة من الفضل و لتقتدی به أمته من بعده. (التفسير للقرطبی، قديم ٤/٠٥ ٢، دارالکتب العلمية ييروت ٤/١٦، تحت رقم الآية : ٩٥١، من سورة آل عمران) فقط والله سجانه وتعالی اعلم کتبه: شبيرا حمد قاسمی عفا الله عنه ۲۸جادی اثاني ۲۳۶۱ هـ (الف فق کانم بر:۳۲۸ ۱۳۹۱ هـ (الف فق کانم بر:۳۲۸ ۱۳۹۱)

### قبرستان کی زمین قبرستان میں اور کاشت کی زمین کا شدکار کے حوالہ کرنا

سوال: [۸۳۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں : کہ عبدالغفار ساکن موضع مونڈھا آئمہ آراضی کاشت کا کچھ حصہ قبرستان میں چلاگیا ہے، اور چھ حصہ قبرستان کا ہے، اس میں قبرین بھی ہیں، اور جو حصہ آراضی کا ہے اس میں قبرین ہیں، جبکہ نقشہ کی روسے قبرستان کا ہے، اس میں کا حصہ قبرستان میں لینا چاہتے ہیں، اور جو حصہ آراضی کا ہے اسکو آراضی میں لینا چاہتے ہیں، اور جو حصہ آراضی کا ہے اسکو آراضی میں لینا چاہتے ہیں، اور قبرین ہیں ان کے قدر نے میں جھڑے کا ندیشہ ہے، لطمذا نقشہ کی اور قبرستان کا حصہ میں جو قبریں ہیں ان کے قدر نے میں جھڑے کا ندیشہ ہے، لطمذا نقشہ کی روسے قبرستان کا حصہ آراضی میں لے لیا جائے، یا آراضی کا حصہ قبرستان کو چھوڑ دیا جائے؟ المستفتی :عبدالستار ہونڈ ھا آئمہ، مراد آباد

باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: شرى طور پر تمم يهى ہے كقبر سميت جوزين ہوه قبرستان كومكنى جا سے ، اور قبر سے خالى زين كاشت ميں ہميشہ شامل رہى ہے اس كوكاشتكار ك

حواله کرنا جاہے ،اور اگر سرکاری نقشہ اس کے خلاف بنا ہے،اور قبر سمیت قبرستان کی زمین کا شتکار کے حصہ میں آ رہی ہے، او رکا شتکار کی زمین قبرستان کے حصہ میں جارہی ہے، تو درخواست دیکر سرکاری نقشہ میں ترمیم کرانا ضروری ہے۔

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۷رر جب۱۳۱۱ه (الف فتوی نمبر :۲۷ ۲۲۷)

### قدیم قبرستان کے بدلہ میں دوسری جگہ قبرستان بنا نا

سوال: [۸۳۴۸]: کیافر ماتے ہیں علما عرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ قصبہ گودی روانہ میں گورستان ہے، جسمیں گندگی کافی رہتی ہے، کیونکہ پورے قصبہ کا پانی گندگی بارش وغیرہ کے ساتھ بہہ بہہ کرگورستان سے گذرتا ہواجا تاہے، اور غیر مسلم اس گورستان میں کوڑا کرکٹ وغیرہ بھی ڈالتے ہیں، اوروہ قصبہ کے اندر ہوگیا ہے، بہر کیف تمام ملبہ وہیں جا کر جمع ہوتا ہے، تو وہاں کے لوگوں کا یہ مشورہ ہے، کہ اگر شریعت سے یہ بات ثابت ہوجائے، کہ اگر شریعت سے یہ بات ثابت ہوجائے، کہ اس کے بدلہ میں دوسری جگہ کے بدلہ میں دیدیا جائے، اوراس کو دوسری جگہ کے بدلہ میں دیدیا جائے، اوراس کو دوسری جگہ کے بدلہ میں دیدیا جائے، تو ٹھیک ہوگایا نہیں؟ جواب قرآن وحدیث کی روشنی میں عنایت فرائیں؟

المستفتى:اكبرحسين انصارى،نيا زاحر،رئيس احر\_

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفيق :جب تك قبرستان مُركوره مين ون ممكن بواسوقت

تک اس کوفروخت کر کے دوسری زمین قبرستان کیلئے خریدنا جائز نہیں ہوگا،اگر ضرورت محسوس ہوتو جہار دیواری کر دی جائے، اور اس میں تبادلہ درست نہ ہوگا۔

عن ابن عمر ، أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله على استفدت وكان يقال له ثمغ ، وكان نخلا ، فقال عمر يا رسول الله : إنى استفدت مالا و هو عندي نفيس ، فأردت أن أتصدق به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله ، لايباع ، ولا يوهب ، ولا يورث. (صحيح البخارى ، الوصايا، باب قول الله عزوجل وابتلواليتامي حتى إذا بلغوا النكاح ، النسخة الهندية ١٩٨٧، رقم: ٢٦٨٧، ف: ٢٧٦٥)

إنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الوقفين واجبة. (شامي الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة زكريا٦٥/٦، كراچي ٤/٥٤، كو تُنه ٤٦٤/٣)

أرض لأهل قرية جعلوها مقبرة وأقبروا فيها (إلى قوله) وبعد مابنى لواحتاجوا إلى ذلك المكان رفع البناء حتى يقبر فيه الخ. (قاضيخان، فصل في المقابر والرباطات، زكريا حديد ٢١٩/٣، وعلى هامش الهندية ٣١٣/٣، هنديه زكريا قديم ٢/٢٦، ٢٥، حديد ٢/٢)

وإنما يثبت ولاية الاستبدال بالشرط الخ. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٤ / ١٩ ٨/ ١، مستفاد: امدادالفتاوى ٥٨٧/٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمرقاسى عفا الله عنه المرصفرالمطفر ٩٠٠١ اص

(الف فتوى نمبر:۱۲۲/۱۲۴)

# قبر کی مٹی لا کر دوسری جگه قبر بنانا

سوال: [۹۳۳۹]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ میں ڈاکٹر ستیانارائن شرما بھارت سرکار کی طرف سے بنائی گئی تمیٹی ۲۶ آف دی ایمینیٹ فریڈم فائٹرس'' کاایک ممبر ہوں ، ہماری دلی خواہش ہے کہ یہاں دلی میں مہرولی میں

آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی ایک یادگا رقائم کریں اس مقصد کے تحت ہم رنگون (میانمار) سے ان کے مزار کی مٹی لاکر مہرولی میں ان کی خود کی بنائی ہوئی قبر میں جواب تک خالی پڑی ہے، فن کرنا چاہتے ہیں، کیا اسلامی قانون میں اسکی اجازت ہے، نیز کیا اسی قبر میں ان کی ہوی زینت صاحبہ کی قبر کی ٹاکر آخری شہنشاہ کی قبر میں دفنائی جاسکتی ہے یا نہیں؟ وضاحت فرمائیں نوازش ہوگی

' ' '' نیز ہم شکر گزار ہوں گے اگر آپ ہمیں بیمعلومات فراہم کردیں ، کہ ہم رنگون میں بیر ہم شکر گزار ہوں گے اگر آپ ہمیں بیم بیانی ہوگ؟ جا کرکن لوگوں سے ملیں جوہمیں اس تاریخی حقیقت کے بارے میں بتاسکیں ،مہر بانی ہوگ؟

المستفتی: ستیانارئن شرما

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اسلامی شریعت میں کسی بڑے آدمی کے مزار کی مٹی دوسری جگہ لاکراس کی قبر بناکر یادگار قائم کر ناجا ئزنہیں ہے، کھذا آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر اوران کی بیوی کی قبر کی مٹی لاکریادگار کے طور پر قبر بنانے کی اسلامی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، اس لئے مذہب اسلام سچائی پر قائم ہے اور فرضی اور جھوٹا نقشہ ایک دھو کہ اور فریب ہے جس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجور ، وإن الفجور يهدى إلى النار . (ترمذى شريف ٢/٢٥)

ميا نمار كے بارے ميں ہميں كوئى معلومات نہيں ہے، اور كن صاحبان كے پاس بہا در
شاہ ظفر كے متعلق كاغذات ہيں ہم كويي كام نہيں ہے۔ فقط والله سجانہ وتعالى اعلم
کتبہ: شبيراحم قاتمى عفا الله عنه
الجواب صحح:
۲ارمحم الحرام ۱۳۳۵ هـ
(الف فتو كا نمبر: ۱۰۹۳۷ مـ)

# قبرستان کی خودروگھاس کی قیمت سے چہارد بواری بنانا

دریافت بیکرناہے، کہ اس خودروگھاس کوفروخت کرکے اس کی قیمت کواس قبرستان کی چہار دیواری کی پتائی قلعی کے کام میں لایا جاسکتا ہے، یانہیں؟ یااس گھاس کوآگ لگا کر صاف کر دیا جائے، شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتى جمرعياض بانكوى متعلم مدرسه مذا

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: قبرستان كى گھاس اور كانے دار جھاڑياں كاٹ كر فروخت كرنا ، اور ان كى قيت قبرستان كى چہار يوارى اسكى مرمت اوراس كى قلعى وغيرہ ميں خرچ كرنا جائز ہے۔

حطب نبت فى المقبرة ثمنه يصرف فى مصالح المقبرة . (تاتار خانيه ، الصلاة ، الفصل الثانى والثلاثون ، الجنائز ، القبر، والدفن، زكريا ٣٧٦/٣ ، برقم: ٣٧٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۷/۲/۳۳ اه

کتبه بشمیراحمرقاسمی عفاالله عنه ۲۷ ررجب المرجب ۱۳۳۳ ه (الف فتوکی نمبر: ۱۰۷۷۲۷۷)

قبرستان میں ممبران کے نام کا پیخرلگوانا

سے ال: [۸۳۵]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ(۱)

قبرستان میں اراکین وممبران کے نام کا پھر لگا نا کہاں تک درست ہے؟

(۲) قبرستان کی زمین پردیگراشخاص کے قبضہ سے بچانے کی حالت میں جبکہ دیگر لوگ اسپر قبضہ کرکے اپنا بنا نا چاہتے ہیں ،الیں صورت میں اراکین وممبران کا اس قبرستان کی چوحدی کرا کے اس قبرستان میں سب ہی ممبران واراکین کے نام کا پھر بنوا کراس قبرستان کی چوحدی میں تعمیر کرادیا گیا تا کہ دیگر اس پر قابض نہ ہوسکیں ،الیں صورت میں اوپر کھے دونوں

پوطدل کی بر راز یا ما میر تفصیل کے کھیں؟ سوالوں کا جواب آ ہمیں تفصیل کے کھیں؟

المستفتى: محماسلم كپڑے والے، ناله بازار، گاندھى چوك جليسرسٹى (ايشه)

باسمه سجانه تعالى

السجواب وبسالله التوفيق :(۱)اگر قبرستان موقوفه ہے، تواس میں محض ناموری کیلئے ممبران قبرستان اپنے نام کے پھرلگارہے ہیں، تو درست نہیں ہے! البتۃ اگراس کے بغیر قبرستان کی حفاظت ممکن نہیں ہے، تو درست اور جائز رہے گا۔

(۲) اگرقوم کے چندہ سے چوحدی یا تغمیر کرائی گئی ہے، اور چوحدی کے بعد دوسرول کے قبضہ کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو ممبران کے نام کا پھر لگا ناایک قتم کی دھو کہ دہی ہے، کہ غیر کے پیسے سے بنواکراپنی طرف منسوب کر دیا ہے! حدیث شریف میں سخت وعید آئی ہے۔

عن أبي ذر أنه سمع رسول الله عَلَيْتُ يقول: ..... ومن أدعى ماليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. (صحيح مسلم، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، النسخة الهندية ١/٧٥، بيت الأفكار رقم: ٦١)

اورا گرممبران اپنے ذاتی پیسے سے بنوا کر پتھر لگار ہے ہیں، تو جائز ہے، یا پتھر لگائے بغیر حفاظت ممکن نہیں ہے، تو بھی جائز ہے ورنہ نہیں!

نوٹ: آپکاسوال واضح نہیں ہے، اس لئے اگر مگر کر کے جواب لکھنا پڑا کہ قبرستان ملکیت کا ہے یاموقو فہ ہے؟ تعمیر کس چیز کی ہے؟ چوحدی کس کے پیسہ سے کی گئی ہے؟ سب كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه ۲۵ررجب المرجب ۴۰۰۹ اھ (الف فتوى نمبر:۲۵ر/۱۳۴۷)

## خلاف نثرع امورمين قبرستان كواستعال كرنا

**سےوال**:[۸۳۵۲]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ(۱)

محلّہ اصالت پورہ ملحقہ بڑی مسجد ایک قدیم قبرستان جو باڑہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور قریش برادری کیلئے وقف ہے،جسکا رجٹریش نمبر۹۲۰ ہے،جس میں کچھ لوگ اپنی گائے

بھینس اور گھوڑے وغیرہ باندھتے ہیں ، جوٹٹی پیشاب کرتے ہیں۔

(۲) قبرستان میں گو برکے ڈھیرلگا کر ذخیر ہ کرتے اور پھراسکوفر وخت کرتے ہیں۔

(۳)عُسل خانے، یا خانے اوران کے گٹر بنوار کھے ہیں،۔

(۴) کمرے،زینے ، چبوترے، بیٹھکیں اور گیرج بنوار کھے ہیں۔

(۵) ٹیمیووَگھوڑ ہے گاڑی وغیرہ کھڑے کرتے ہیں۔

(۲) ملے، ٹھلے، کر کٹا در کبڑی وغیرہ کھیلتے ہیں۔

(۷) پختہ وچو بی دکا نیں بنوار تھیں ہیں ،اوراس پر بیٹھ کر کاروبار کرتے ہیں۔

(۸)اینے گھروں کا کوڑا کرکٹ ،فضلی، واینٹ ، پتھر اور روڑے کے انبار لگا کر

قبرستان کو بندکرنے کی کوشش کرتے ہیں؟

(۹) تمیٹی قریش برادری کے تعاون سے اسکی حفاظت کے واسطے باؤنڈری کرانا

حامتی ہے۔

(۱۰) برادری اینے بھر پورتعاون ہے جلداز جلد باؤنڈری کرانا چاہتی ہے۔

(۱۱) کیکن مذکورہ ۱ تا ۸ چندلوگ بیر حیلہ ہائے حجت با وَنڈری کرانے کی مخالفت

کررہے ہیں، انکاییل کیساہے؟

ُ (۱۲) باؤنڈری کرانے والوں کا یہ پروگرام کیساہے؟ باؤنڈری کرانی حاہتے یانہیں؟

ازراه كرم شرعي حكم ہے مطلع فر ما كرعندالله ماجور ہوں؟

المستفتى: چودهرى عتيق احرقريشى ،سكريرى ٩٢٠ رقبرستان

مدهه یی بود سرن بین معربین ۰۰۰ ریبان ۱۰۰۰ رو تاب ''باژهٔ ''وجمله برادران قریش اصالت پوره،مراد آباد

باسمة سجانه تعالى

البجواب وبالله التوهنيق :موقوفقبرستان قوم اور برادري كورميان الله کی امانت ہے،اس امانت میں کسی قشم کی خیانت ہوئی تو پوری برادری اس خیانت کی ذمہ دار ہوگی ،سوال نامہ میں آٹھ چیزیں درج کی گئیں ہیں، گائے ،بھینس ،گھوڑے وغیرہ باندھتے ہیں،ان کے پیشاب یاخانہ سے قبرستان میں گندگی ہوتی ہے، قبرستان کی زمین میں گوبر کا ڈھیرلگا کراس کی فروختگی ہوتی ہے بخسل خانہ، پیشا بخانہ وغیرہ بناتے ہیں ، نیز قبرستان کی زمین میں کمرے ، زینے چبوترے ، گیرج وغیرہ بنوائے گئے ہیں، ٹیمپو ، گھوڑا گاڑی وغیرہ قبرستان میں کھڑے کئے جاتے ہیں ،اور کرکٹ ،کبڈی وغیرہ کھیلتے ہیں ، دو کا نیں ،مکان وغیر ہ قبرستان میں بنائے گئے اورگھر وں کا کوڑا کر کٹ ،فضلات، اینٹ بچھر،روڑ ےوغیرہ قبرستان میںڈ الکر قبرستان کو ہند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیتمام امور قبرستان میں جن کی تفصیل سوال نامہ میں درج ہے، ان میں سے کوئی بھی کام قبرستان کی حدود میں ناجائز اور حرام ہے ،اور قبرستان کے حق میں خیانت ہے ،اس لئے تمام برادری پر لا زم ہے، کہ قبرستان کی با وَ نڈری کرا کر قبرستان کو مٰدکورہ تمام امور سے محفوظ کرلیں ورنہ خدا کے یہاں برا دری کے تمام ذمہ داروں سے سوال ہوگا، اور جولوگ باؤنڈ ری کومنع کرتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں،ان کو منع نہیں کرنا چاہئے، بلکہ میٹی کے کے ساتھ تمام برادری کول کر

قبرستان کی باؤنڈری میں شریک ہونا جا ہے تا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب

سے حفاظت ہوجائے۔ (مستفاد:احسن الفتاویٰ ۲ /۴۱۴۷، کفایت المفتی قدیم ۷/۱۲۵، جدیدمطول

۱۰/ ۵۱۷ مجمودیه ا/۳۰۳، دُ ابھیل ۱۵/۴۷ سرجمییه ۱۷۸ مار، جدیدز کریا ۵۲/۹)

لأن شرط الواقف كنص الشارع. (درمختار على شامي، زكريا ٢٤٩/٦، کراچی ٤/٣٤)

لأنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامي، الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة زكريا ٦/٥٦، كراچي ٤/٥٤)

شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة. (قواعد الفقه اشرفي/٥٨، رقم: ١٥٢)

شرط الواقف كنص الشارع مالم يكن مخالفا للشرع. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٦٠٠/٣ ) **فقط والتدسجانه وتعالى اعلم** 

الجواب صحيح: احقرمحمة سلمان منصور يورى غفرله كتبه بشبيراحمة قاسمي عفااللدعنه ۷ار صفر ۲۲ اھ (الف فتو کی نمبر: ۲۵ (۲۰۷۰)

# قبرستان کی جگہ حاصل کرنے کیلئے سڑک پر میت دفن کرنا

سوال: [۸۳۵۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شیر پورمیں ایک علاقہ کونڈوا کے نام سےمعروف ہے ، یہاں مسلمانوں کی آبادی کثیر ہے، کیکن آبادی کے تناسب سے کوئی ایسا بڑا قبرستان نہیں ہے، جہاں مسلمان اپنے مر دوں کی تدفین کا کا م آسانی ہے انجام دے سکیں ،ایک انتہائی حچوٹاسا قبرستان ہے ، کیکن وہ قانونی نہیں ہے، بس وہاں دفن کرتے چلے آ رہے ہیں ، وہ بھی بھی ختم کیا جاسکتاہے، جس کے نتیجے میں سخت مشکلات ودشواریاں درپیش ہیں،مسلمان اینے مر دوں کی تدفین انتہائی د وردرا زے علاقوں میں کرنے پرمجبور ہیں،قبرستان کی جگہ کے حصول کیلئے وارڈ کے غیرمسلم کارپوریٹرس بھی مسلمانوں کا بھرپور تعاون کررہے ہیں، کیکن حکومت قبرستان کیلئے جگہ دینے میں ٹال مٹول اورظلم سے کام لے رہی ہے ،اس ظلم

ا ورٹال مٹول کوختم کرنے اور قبرستان کی جگہ کے حصول کے لئے ایک تدبیرا ہلیان کونڈوا کے ذہن میں ہے، وہ تدبیریہ ہے کہ مسلمان بڑی تعداد میں ایک جنازہ کولیکرکونڈوا کی شاہراہ عام پر پہو نچ جائیں اور نیچ سڑک پر قبر کھود کر مردے کو قبر میں اتاردیں اور یہ کہا جائے، کہ چونکہ ہمارے پاس قبرستان کیلئے جگہ نہیں ہے، اسلئے ہم اپنے مردوں کو سڑک ہی پر وفن کریں گے،اس موقع پر پولیس اور حکومت کے افسران بھی پہو نچ جائیں گے،اور حکومت مسلمانوں کیلئے قبرستان کی جگہ کی فوراً منظوری دیدے گی، اور مسلمانوں کواس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے گی کہ مسلمان اپنے مردے کوسڑک پر فن نہ کریں ایک صورت اس معاملہ کی یہ بھی ہوسکتی ہے، کہ مسلمان سڑک پر کھودی گئی قبر کریں ایک صورت اس معاملہ کی یہ بھی ہوسکتی ہے، کہ مسلمان سڑک پر کھودی گئی قبر میں سی حقیقی مردے کو نہ اتاریں، بلکہ مصنوعی طور پر کسی چیز کا مردہ بنالیں اور اسے ہی قبر میں دفن کریں ،اس پورے مل میں وارڈس کے غیر مسلم کار پور پٹریں کا مسلمانوں کو پورا

پورا تعاون حاصل رہےگا ،اور وہلوگ بھی اس<sup>ع</sup>مل میں شریک رہیں گے <sup>لیک</sup>ن پی<sup>حض</sup>را ت

ا پنے طور پر کر نانہیں جا ہتے ہیں، کہ مبادا ہم مسلمانو ں کے فائدہ کیلئے ایک کا م کریں اور

مسلمان ہی ہمیں بدنام کریں ، کہ ہم نے ایک مسلم مرد ہے کی تو ہین کی ہے، بیتر بیرا نتہائی

مؤ تر ہے،اور حکومت اسی موقع پر فو رأ قبرستان کی جگہ دینے پرآ مادہ ہوجا ئیگی تو کیا تدبیر کو

ا فتياركر سكة ين ،كيا "الضرورات تبيح المحظورات ،المشقة تجلب التيسير" اور "إذا ضاق الامر تصح" ، نيز "إعلم أن الكذب قد يباح ويجب والمضابط فيه كما في تعيين المحارم وغيره وعن الأحياء ان كل مقصود محمود، يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام ، وإن امكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح ان ابيح تحصيل ذلك

المقصود وواجب ان وجب تحصيله" جيسي عبارتول سے اس كا جواز نكل سكتا ہے،

اس سلسله میں حکم شرعی کوجلدا زجلد واضح فر مائیں؟

المستفتى: مُحدالياس، امتياز احمر،

مدرسہ بیت العلوم سروے نمبر ۴۲ کرونڈوا خرد،اشوکا میوز کے بیچھے، پونہ

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: سرك پرمرده كوفن كرنا جائز نهيں ہے، شريعت میں قبروں کے اوپر سے چلنے پھرنے کی بھی ممانعت آئی ہے،اور سڑک پر فن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تازہ قبر کے اوپر سے سلم وغیر مسلم ہرشخص کامسلسل روندتے ہوئے چلنا لازم آ جائے گا، جوایک مسلمان میت کی ہتک حرمت ہے،جس کی شریعت ہرگز اجازت نہیں دیتی اوراس تدبیر کےاختیار کرنے سے بیقینی بھی نہیں ہے، کہ حکومت دبا ؤمیں آ کرمسلمانوں کامطالبہ پورا کردےاور فرضی قبر بنانے کی جو تدبیر پیش کی گئی ہے، بیتد بیر بھی کا میا بی تک پہونچ جائے ضروری نہیں ہے،اسلئے کہ مسلما نوں کو براہ راست حکومت سےمطالبہ کی جوبھی صورے ممکن ہو، وہ اختیار کر کے اپناحق حاصل کرنے کی کوشش کرنی جاہئے، علاقہ کے ایم پی منسٹر وغیرہ کے واسطے سے بیرتن حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے ،اور سڑک پر دفن کی تدبیر کے سلسلہ میں جواصولی جزئیات پیش کئے گئے ہیں، وہ اس صورت میں ہے،جس میں کسی مسلمان (زنده یا مره ) کی ټک حرمت کا خطره نه ہو، نیزمنجانب حکومت مسلمانوں کی عزت پرحمله کا خطرہ نہ ہو،اور جو تدبیر پیش کی گئی ہے، اس میں ہتک حرمت یقینی ہے،اور زندہ لوگوں کی عزت پر حملہ کا خطرہ بھی ہے ،اسلئے کہ پولیس والوں کے ڈنڈے چلنے میں کوئی دیزہیں ہوگی۔ عن جابر قال: نهي رسول الله عَلَيْكُ أن تـجصص القبور ، وأن يكتب عليها، وأن يبني عليها، وأن توطأ. (ترمذي، باب ماجاء في كراهية تحصيص القبور، والكتابة عليها ، النسخة الهندية ٢٠٣/، دارالسلام رقم: ١٠٥٢)

أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كره وطء القبر والقعود أو النوم أو قضاء الحاجة عليه. (شامى، الصلاة، باب صلاة الجنازة، مطلب في اهواء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم، زكريا ١٥٤/٣، كراچى ٢٤٥/٢، تبيين الحقائق ،امدادیه ملتان ۲۲۶۶، زکریا ۵۸۷/۱، هندیه زکریا قدیم ۱۶۶۸، حدید ۲۷/۱) فقط والله سبحانه وتعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۷۵/۸۳۱ هه کتبه:شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ۵اررجب ۱۳۳۰ه (الف فتویل نمبر :۹۷۶۸٫۳۸)

## کھیت میں واقع قبر پرمکان تعمیر کرنایا کاشت کرنا

سوال: [۸۳۵]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک حاجی صاحب کوان کے لڑکوں نے وصیت کے مطابق اپنی زمین میں مرنے کے بعد دفنادیا اوروہ کھیت کی زمین تھی ، کچھ عرصہ کے بعد میرے والد صاحب کے ہاتھ ان لڑکوں نے وہ کھیت کی زمین مع قبر کے فروخت کردی ، والد صاحب نے قبر برابر کر کے اس کھیت کی زمین میں رہائش کیلئے مکان بنوالیا تقریباً دوسال تک اس مکان میں رہے اسکے بعدوالدصاحب کی طبیعت خراب ہوگئی ، ڈا کٹر وں اور حکیموں کو د کھلا یا علاج کرایا تیجھے فائدہ نہیں ہوا بلکہ بیار ی برهتی رہی، حتی کہ والد صاحب بہت کمزور ہوگئے ، آخر کارڈ اکٹروں نے کہا کہ آپان کوکسی اچھے دیندار عامل کودکھائے ، پھرسہارن پور کے ایک اچھے عامل کے پاس گئے ، جوحضرت جی کے نام سےمشہور ہیں، انھوں نے کہا کیا کام کر تے ہو،والدصاحب نے جواب دیا مزدور ی کرتا ہوں تو عامل صاحب نے کہا آپ مزوری نہیں کرتے ہیں، بلکہ بزرگ حاجی نمازی آ دمی کی قبر پھوڑ نے ہیں، تو انھوں نے کہا ایسا ہے، جب تک آ پان برزگ کا حظیرہ نہیں چنوائیں گے،( کی قبر بنوانا) تو آپ کی حالت ایسی ہی رہے گی ، اسکے بعد والدصاحب نے گھر آ کر جہاں پہلے قبر بنی ہوئی تھی ، دوبارہ اسی جگہ یکی قبر بنوادی اسکے بعد والدصاحب بالکل ٹھیک ہوگئے، یہ قبرحویلی کے اندر ہے، پیراور جمعرات کواس میں چراغ جلاتے ہیں، اب یو چھنا یہ ہے کہاس میں چراغ جلا ناشریعت کی روشنی میں جائز ہے یا ناجائز؟

دوسری بات یہ پوچھنی ہے،اس قبرکوتوڑ پھوڑ کے برابر کر سکتے ہیں یانہیں؟اگرتوڑ تے ہیں،تو پھرطبیعت خراب ہوجاتی ہے،توالیں حالت میں کیا کریں؟

المستفتى: متيق الرحمٰن، بجنورى ،نور پور

#### باسمة سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: جب ما لک زمین نے اپی ملکت کی زمین پراپی قربنانے کی وصیت کی ہے ، پیشریعت کے مطابق درست اور سی وصیت کی ہے ، پیشریعت کے مطابق درست اور سی اور سی وصیت کی جائی جائی ہاتی باقی رکھتے ہوئے قبر کی جگہ کو محفوظ کر کے اس سے ہٹ کر ہی تعمیر اور بھیتی کی جانی چاہئے ، اس کے بعد وار ثول نے زمین فروخت کردی ہے، تو خرید ارکیلئے بھی اس قبر کا احترام باقی رکھنا ضروری ہے ، اور اگر زمین کے بی میں قبر کی زمین آگئی ہے، تو اس جگہ کو چھوڑ کر کھیتی کرنی چاہئے ، اور یہی مل خرید ارکو بھی کرنا چاہئے ، کہ قبر کی جگہ کو چھوڑ کر کھیتی کرنا چاہئے ، کہ قبر کی جگہ کو چھوڑ کر کھیتی کرے یا تعمیر کرے۔

عن جابر قال: نهى رسول الله عليه أن تجصص القبور ، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ. (ترمذى ، باب ماجاء في كراهية تحصيص القبور، والكتابة عليها ، النسخة الهندية ٢٠٣١، دارالسلام رقم: ١٠٥٢)

ويكره الجلوس على القبور ووطؤه وحينئذ فما يصنعه من دفنت حول أقاربه خلق من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه ويكره النوم عند القبر وقضاء الحاجة. (شامى، الصلاة،باب صلاة الجنازة، مطلب في اهداء ثواب القراءة، للنبي صلى الله عليه وسلم، زكريا ٢٤٥/١، كراچى ٢٥٥/١، تبيين الحقائق، امداديه ملتان ٢/١٤١، زكريا ٢٨٧/١، هنديه زكريا قديم ٢٦٦/١، جديد ٢٧٧/١) فقط والسّر سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۲۷/۸۹ه

کتبه :شبیراحمه قاتمی عفاالله عنه ۱۵رے/۱۲۵ه (الف فتو کی نمبر:۹۱۱۸/۳۸

# يرانى قبريرمثي ڈالكر برابركرنا

**سےوال**: [۸۳۵۵]:کیافر ماتے <del>ہیں علاء کرام مسکد ذیل</del> کے بارے میں: کہ یرانی قبرجو بیٹھ گئ ہو، اوراوپر سے گڑھا نمانظر آتی ہو، تو کیا ایسی قبر پراوپر سے مٹی ڈال کر درست كرنى چاہئے، يا درست نہيں كرنى چاہئے، كيا ايسى قبردرست كرنا واجب ہے يا بہتر ہے؟

المستفتى: ثاہنوا زاحمہ، مرادآ بادی

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جو رانى قربيهً كن مواوراو رسي كرهانما نظرآتي ہو،اس میں بے خیالی میں کسی کے گر نیکا بھی خطرہ ہو،تواس پرمٹی ڈال کر برابر کر دینا جائز اور درست ہے،واجب نہیں ہے۔

عن مكحول قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على قبر ابنه، إذا رأى فرجة فقال للحفار إئتني بمدرة لأسدها أما أنها لا تضر ولا تنفع ؛ ولكن يقر بعين الحي. (مصنف عبد الرزاق ، الحنائز، باب حسن عمل القبر، المجلس العلمي ٥٠٨/٣ ، وم: ٩٩٩ ٦)

إذا خربت القبور فلا بأس بتطينها كذا في التتار خانية، وهو الأصح، وعليه الفتوي كذا في جواهر الأخلاطي . (هنديه ، الباب الحادي والعشرون في الحنائز ، الفصل السادس ، زكريا قديم ١٦٦١، جديد ٢٢٧/١، حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، دارالكتاب ديو بند/٢١٦، الفتاوي التاتارخانية، زكريا٣٧٢/٣، رقم: ٣٧٣٧) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله 71/7/197911

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه اررئیجالثانی ۱۳۳۹ھ (الف فتو کی نمبر: ۳۸ ر۵۵ ۹۵ )

# قبر کی چوڑ ائی اور گہرائی کی مقدار

سوال: [۸۳۵۲]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ قبر کے اور یہ کا کتی ہونی جا ہے؟ اور نیچے والے حصہ کی گہرائی کتی ہونی جا ہے؟ شریعت کی روسے وضاحت فرمائیں؟

المستفتى: يوسف، مهرولي

#### بإسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: قبر کے اوپر کے حصہ کی چوڑ ائی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے، ہاں البتہ گہرائی کے بارے میں حکم بیہ ہے کہ نصف قد آدم کے برابراس کی گہرائی ہو پھراس کے بعد نیچے کا حصہ جس میں میت کور کھا جاتا ہے، اس کی گہرائی اتن ہو جتنی میں میت کواس میں آسانی کے ساتھ لٹایا جا سکے اور بعض جگہ دیھنے میں آیا ہے، اوپر کے حصہ کی گہرائی نصف قد آدم سے زیادہ کے حصہ کی گہرائی نصف قد آدم سے زیادہ کرتے ہیں بیخلاف سنت ہے۔

وينبغى أن يكون مقدار عمق القبر إلى صدر رجل وسط القامة وكلما زاد فهو أفضل ، وعرضه قدر نصف قامته . (عالمگيرى ، الصلاة ، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، الفصل السابع ، زكرياجديد ٢٢٧/١، قديم ٢٦/١)

وفى القهستانى وطوله على قد رطول الميت وعرضه على قدر نصف طوله . (شامى ، زكريا ٣٩/٣ ١ ، كراچى ٤٣/٢ ٢ ، حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، دارالكتاب ديوبند/٧ . ٦ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٦٤٦ ٢ ، مجمع الأنهر ، دارالكتب العلمية بيروت ٢٥٥/١ ، مصرى قديم ٢٨٦/١ ) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم كتبه: شبيرا حمرقا مى عفا الله عنه كتبه: شبيرا حمرقا مى عفا الله عنه ٢٨جادى الثانيه ٢٨٩ هـ (الف فتوى نمبر ١٣٢٨ هـ)

## ما لک کی اجازت کے بغیر قبرستان میں میت دفنانا

سوال: [۸۳۵]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں اکہ ایک آراضی جس کا خسرہ ۱۱ رکھورا کا آباء واجداداً مالک ہوں جس میں لوگ زبرد سی میری مرضی کے بغیر میری کمزور حالت کا فائدہ اٹھا کر اپنے مردول کو دفن کرتے چلے آرہے ہیں، اسی آراضی پرایک مسجد پین شہید ہے، اراکین مسجد مسجد کی توسیع جانب شال کرنا چاہتے ہیں، دریافت طلب امریہ ہے کہ لوگوں کا اس آراضی پر جبراً فن کرنا اور اراکین مسجد کا مجھ سے اجازت لیکر قبروں کے اوپرلینٹر ڈال کران کی عظمت کوبا قی رکھتے ہوئے مسجد کی توسیع کرنا کیسا ہے؟ بالدلائل شریعت مطہرہ کی روشنی میں جوابتح رفر ماکر ممنون ہوں!

المستفتى:مطلوب على، كھوكھران، مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: جب قبرستان ذاتی ملکت کا ہے، تو حرمت مسلم کوبا تی رکھتے ہوئے اسمیں خود تصرف کرنے کا حق ہے، اوراسی طرح دوسروں کواسمیس تصرف کیلئے اجازت دینا بھی جائز ہے، لھذاالی قبریں جن میں ابھی میت کا بدن یا ہڈیاں صحیح سالم باقی رہنے کا طن غالب ہو، ان کو برابر نہ کر کے اپنی جگہ باقی رکھتے ہوئے اوپر لینٹر ڈال کر مالک کی اجازت سے مسجد کی تعمیر کرنا شرعاً جائز اور درست ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی کے ۱۲۲۱، جدیدز کریا مطول ۵۰۳/۱۰)

وإذا دفن الميت في أرض غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت ، وإن شاء سوى الأرض وزرع فيها . (عالمكيري، الصلاة ، الباب الحادي والعشرون في الحنائز، الفصل السادس ، زكريا قديم ١٦٧/١، حديد ٢٢٨/١)

ولو بلي الميت وصار تراباً جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه . (تبيين الحقائق، زكريا ٩/١ ٥٨، امداديه ملتان ١٦٧/١، حديد ٢٢٨/١) موضع مسجد رسول الله عليه كان مقبرة للمشركين فنبشت و اتخذت مسجداً. (قاضيخان، زكريا جديد ٩/٣، وعلى هامش الهندية ٣١٣/٣) فقط والدسجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸ ر۲ ۱۳۲۱ ه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۸ رجمادیالثانیا ۱۳۲۱ه (الف فتو کانمبر:۳۸۰۰۷)

# قبر کھودنے کے دوران نکلی ہوئی لکڑی کا حکم

سے ال: [۸۳۵۸]: کیا فر ماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ قبرستان کے اندر کی ککڑی دس بارہ کوئٹل ہے اس ککڑی کوکیا کرنا چاہئے بیکڑی قبروں کے اندر کی فکلی ہوئی ہے؟ جواب سے نوازیں؟

المستفتى:عبرالله

باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: قبرول سے نکالی کٹری صاحب قبر کے دارثین کی ملیت ہے گھذا ان تمام لوگوں کی رضامندی سے فروخت کرکے با تفاق رائے جہاں چاہے، خرچ کریں۔ خرچ کریں۔

رجل كفن ميتا من ماله ثم وجد الكفن في يدرجل كان له (إلى قوله) وكذا لوكفن ميتا من ماله ثم وجد الكفن له لأنه بقى على ملكه الخ. وكذا لوكفن ميتاً فافترسه اسبع كان الكفن له لأنه بقى على ملكه الخ. (قاضيحان ، الصلاة ، باب في عسل الميت ....... زكريا جديد ١١٨/١ ، وعلى هامش الهندية ١١٨/١ ، وعلى هامش الهندية ١١٨/١ ، وعلى البحرالرئق كوئته ١٨/٢ ، وكريا ٢٤٣٠ ) فقط الله بجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ۸رشعبان۱۳۱۵ه (الف فتوکی نمبر:۱۳۱۸س

### عیدگاه کی قبریں برابر کرنا

سوال: [۸۳۵۹]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ مسکدیہ ہے کہ ہمارے یہاں کی عید گاہ میں ایک قبرتھی ، اب اس کوتوڑنے کے بعد عید گاہ دوبارہ بنائی گئی ہے ، اب اسکے اندر پانچ قبریں ہیں، جن کوز مین سے ملا دیا گیا ہے ، کیا آئمیس نماز پڑھنا جائزہے یا نہیں؟ مفصل جوابتح رفر مائیں عین کرم ہوگا

المستفتى :محمرا فسرعلى قصبه، درٌ هيال، رامپور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهيق: اگروہاں اب فن نہیں ہوتاہے، اور موجودہ قبریں پرانی ہوچکی ہیں تو برابر کر کے عیدگاہ میں نماز کی جگہ بنالینا جائز ہے، اس میں نماز پڑھنے میں میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقبرة للمشركين فنبشت واتخدها مسجداً. (هنديه ، الوقف ، الباب الثاني عشر في الرباطات ، والمقابر ، زكريا قديم ٢٩/٢ ٤٠ ، حديد٢ / ٢١ ٤ ، قاضيخان ، زكريا حديد٣ / ٢١ ، وعلى هامش الهندية ٣ / ٣ ، المحيط البرهاني ، المحلس العلمي ٩ / ١٤٤ ، رقم: وقط الله فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲۸ شعبان ۱۳۱۰ ه (الف فتوکی نمبر: ۱۹۲۷/۱۹۲۱)

# قبرستان برلینٹرڈ ال کرامام صاحب کیلئے کمرہ بنانا

سوال: [۸۳۶۰]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکدذیل کے بارے میں : کہ(۱) میرا آبائی قبرستان مسجد سے ملحق ہے، اور مسجد کے امام کیلئے میں اور میرے اہل خانہ فتاو یٰ <u>ق</u>اسمیه

قبرستان پر چیوفٹ اونچالینٹر ڈال کر حجر ہتمبر کرنا جا ہتے ہیں، کیا اس طرح حجر ہ بنانا جائز

(۲)اوراس تغییر شده حجره کی حبیت پرنماز جائز ہے یانہیں؟

المستفتى: سرفرازعلى ،مغلپوره دوئم ، پرنس رودٌ ،مراد آباد

باسمة سجانه تعالى

**البجهواب وبسالله التهوفيق**: اگر م*ذكور* ه قبرستان قومی اور عامة المسلمین کانہیں ہے، بلکہ سرفر ازعلی کے باپ دادا کی ملکیت ہے اور انھوں نے عامۃ المسلمین کیلئے وقف بھی نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں سرفراز کو مذکور ہ طریقہ سے لینٹر ڈال کر حجر ہ بنانے کی اجازت ہے، کیکن شرط پیہ ہے کہ کوئی ستون کسی قبر کےاویر نہ آئے۔(متفاد: کفایت اُمفتی 2/ ۱۲۰ ، جدیدز کر یامطول ۱/۱۰۵)

المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء.

(پیضاوی/۷) فقط والتّدسجا نه وتعالی اعلم

الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

كتبه بشبيراحمه قاسمي عفااللهعنه ۱۲ رصفر ۱۵ ام اھ (الف فتوی نمبر:۳۸۶۲/۳۱)

# قبروں سے نکالی گئی اینٹوں کا حکم

**سوال**: [۸۳۲۱]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کے قبرستان کے اندرقبر کی دیوار کی بہت سی اینٹیں ہیں جس کی قیمت ہزاروں روپیہ ہے دیوار گرجانے کی وجہ سے ساری اینٹیں تتر بتراورمنتشر ہوگئی ہیں، اب اس قبرستان کومٹی سے بھرنے کی سخت ضرورت ہے،لطذا ہم لوگ چاہتے ہیں، کہ وہ ساری اینٹیں نکال لیں اوراسی اینٹ کوفر وخت کرے قبرستان کے کام میں لے آ ویں، قبروں کی ساری اینٹیں نکال کریا گری ہوئی اینٹیں نكال كراس كوفر وخت كرناياان اينٹوں كود بوارا در با ؤنڈرى ميں لگانا جائز ہوگا يانہيں؟

۔ نوٹ:اگراینٹیںنہیں نکالی گئیں تومٹی بھرنے کی صورت میں ہزاروں روپیہ کی اینٹیں مٹی کے اندر دب کر ہزاروں روپیہ کی چیز کا نقصان ہوگا؟

المستفتي:محداولس،سيتامرهي

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: اگروه اینٹیں و ہیں کا میں لائی جاسکتی ہوں مثلاً چہار دیواری وغیرہ میں سال کی جاسکتی ہوں مثلاً چہار دیواری وغیرہ میں جیسا کہ سوالنا مہ میں مذکور ہے، تواس کی بھی اجازت ہے، اور اگروہاں کام میں نہآ سکتی ہوں اور ضائع ہونے کا خطرہ ہوتو اسکی بھی اجازت ہے، کہ فروخت کر کے اس کا پیسہ قبرستان کی دیگر ضروریات میں صرف کر لیاجائے۔

سئل عن وقف انهدم ..... هل تباع أنقاضه من حجر وطوب و خشب أجاب إذا كان الأمر كذلك صح بيعه . (شامى، الوقف ، مطلب في الوقف إذا حرب ولم يكن عمارته ، زكريا ٥٧٣/٥، كراچى ٤/٣٧، البحرالرائق، زكريا ٥/٣٦، كوئشه ٥/٠٢، الفقه الإسلامي وادلته ، دارالفكر ٢٠/٤/١، هدى انثر نيشنل ديو بند ٨/٨١) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۷۷۲۰۱۸

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۵رمحرم الحرام ۴۲۲ اهه (الف فتویل نمبر: ۲۹۹۸/۳۵)

# قبروں کوتوڑ کر پختەراستە يا بېينتاب کى نالى بنانا

سےوال: [۸۳۶۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں : کہ قبرستان کی قبروں کو تو ٹر کرچوکوں سے پختہ راستہ بنوانا اور بیشاب کی نالی نکالنا اور قبروں پر دوکا نیں بنا نااور مدرسہ کے لئے گڈھا کھودنا کیسا ہے؟

المستفتى بشس الدين، محلّه بار ه دارى، مراد آباد

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: قبرول كوتورُّكر پختراسته ياپييثاب كى نالى يادوكان يا گرُهاوغيره بناناسب ناجائز ہے۔

عن جابر ، قال: نهى رسول الله عليه ، أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه . (صحيح مسلم ، الجنائز، فصل في النهى عن تحصيص القبر والبناء وعليه ، النسخة الهندية ٢/١ ، بيت الافكار رقم: ٩٧٠)

عن جابر قال: نهى رسول الله عليه أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ. (سنن الترمذي، الجنائر، باب ماجاء في كراهية، تحصيص القبور، النسخة الهندية ١٠٣/، دارالسلام رقم: ١٠٥٢)

ويكره أن يبنى على القبور أو يقعد عليه أو ينام عليه أو يوطأ عليه أو يقضى عليه أو يوطأ عليه أو يقضى عليه حاجة الإنسان من بول أو غائط الخ. (تبيين الحقائق، باب الجنائز، مكتبه امداديه ملتان ٢/٦٦١، زكريا ٥٨٧/١، هنديه، زكريا قديم ٢٦٦١، جديد ٢٧/١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ۸رزیقعده ۱۳۰۷ه (الف فتوی نمبر:۲۳۳۷۲۳)

## قبرستان کےخادم کومعزول کرنا

سبوال: [۸۳۷۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکلہ ذبیل کے بارے میں : کہ قبرستان میں چراغال کرنے والے خادم کوخدمت سے معزول کیا جا سکتا ہے، یانہیں؟
المستفتی: عبدالمنان، کریم گنج، آسام

باسمه سجانه تعالى

البجواب و بالله التوفيق: قبرستان مين مذكوره خرا فات كرنے والے خادم كو

فوراً ہٹادینا ضروری اور لازم ہے، ورنہ بستی کے رہنے والے سب گناہ گار ہونگے، حدیث شریف میں آیا ہے:

فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ماعليه سمعت رسول الله عيسه عليه سمعت رسول الله عيسه يقط في الله عيد والله عيد والله عيد والله عند والله عند والله الله عند والله و

کتبه بشبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۲۲ رشعبان ۱۴۰۸ه (الف فتو ی نمبر ۲۲ (۸۳۳/۲

## گانا ہجانا اور عرس وقو الی کوختم کرنے کی غرض سے قبر کوڈھانا

سوال: [۸۳ ۲۴]: کیافرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک ولی زیدنا می چندسال قبل انقال فرما گئے اور ان کی قبر کے تعلق سے چند خرافات نمودار ہوئیں سارا مقبرہ عدم محفوظ ہونے کے باوجودان کی قبر کی انتہائی حفاظت حتی کہ او پرسے بند کی ہوئی ہے، اور ہر تزیینات سے مزین ہر روز قبر کی دیوار پر بتیاں جلائی جاتی ہیں، ایک خادم خالد نامی متعین ہے، جوقبر کے پاس گھر بنا کر رہتا ہے، اسکی بیوی قبر کی تعظیم میں مشرکا نہ طرز اختیار کرتی ہے، ہر سال معینہ دن واوقات میں مخضر ساعرس ہوتا ہے، جس میں بے شار غیر شرعی با تیں ہوا کرتی ہیں، ہر ہفتہ میں خادم کے یہاں گانے بجانے کیساتھ نام نہاد عبادت بندگی نمائش ہوا کرتی ہے، مسئلہ اب تک سنگین نہیں ہے، اگر توجہ کی جائے، تو یہ خرا فات بندگی جاسکتی ہیں۔ ہوا کرتی ہے، مسئلہ اب تک سنگین نہیں ہے، اگر توجہ کی جائے ، تو یہ خرا فات بندگی جاسکتی ہیں۔ المستفتی :عبدالمنان کریم گئے، آسام المستفتی :عبدالمنان کریم گئے، آسام المستفتی :عبدالمنان کریم گئے، آسام

باسمه سجانه تعالى

البجواب و بالله التوفيق: قبركي ديوار پربتيال و چراغ جلانا،قبركي تعظيم ميل

مشر کا نه طرز اختیار کرنا مثلاً بوسه دینا سجده کرنا طواف کرنا ، قبر کے پاس ہرسال عرس کرنا قوالی ، گاناوغیره سب نا جائز اور حرام ہے۔ (امداد الفتاویٰ/۲۵۴ ، کفایة لمفتی جدید مطول۲ / ۲۸ ۲ ، رشید بید / ۱۰۹ ، فتاویٰ عزیز بیا/ ۱۰۶ ، احسن الفتاویٰ ۴/ ۱۸۹)

عن ابن عباس قال: نهى رسول الله عليه زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج. (سنن الترمذي، باب ماجاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا، النسخة الهندية ٢٣/١، دارالسلام رقم: ٣٢٠، مسند أحمد بن حنبل ٢٢٩/١، روم: ٣٢٠، مسند أحمد بن حنبل ٢٢٩/١)

لا يجوز ما يفعله الجهال بقبور الأنبياء والشهداء من السجود والطواف حولها واتخاذ السرج والمساجد إليها ومن الاجتماع بعد الحول وليتمونه عرساً الخ. (تفسير مظهرى، زكريا؟ فتاوى احياء العلوم ٢/٦٧١، تبليغ الحق /٧٠٨، بحواله فتاوى محموديه ٢٩/١، دُابهيل ٢٤٣/٣،) فقط والشريحا نه وتعالى اعلم

کتبه بشبیراحمه قاسی عفاالله عنه ۲۲ رشعبان ۴۰٬۸۱۸ (الف فتو کی نمبر ۲۲٬۸۳۲ (

### قبرستان میں تالالگا کرفاتحہ پڑھنے سے روکنا

سوال: [۸۳۲۵]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ قبرستان میں تالا ڈالکر مدفون کے اعزاء کو قبور پر فاتحہ پڑھنے سے روکنا شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟
المستفتی جمود حسن خال ، گھیر سعید خال، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق :اگر تالا ڈالنے والے کی ملکیت کا قبرستان ہے، تو اس کواسکا اختیار ہے، اعزاء گھر بیٹھ کریا باہر سے فاتحہ پڑھکر ثواب پہونچایا کریں ، ثواب ہرحال میں پہونچ جاتا ہے، اورا گرقبرستان موقو فیہ ہے، تو متولی وغیرہ کو بلاضر ورت تالا ڈاکر

بندر کھنے اور اعز اءکو برائے زیارت جانے آنے سے روکنے کاحق نہیں ہے،اگر واقف کی

ہ میں سے اسکی اجازت تھی ،تو متولی کوغرض واقف کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے۔ طرف سے اسکی اجازت تھی ،تو متولی کوغرض واقف کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے۔

إن مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ. (شامي، الوقف، مطلب مراعاة غرض

الواقفين واجبة ، كو ئله ٤٦٤/٣ ، كراچى ٤٥/٤ ، زكريا ٦٥/٦) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمر قاسمي عفا الله عنه

به سیر سال ولی ۱۳۰۸ هر ۲۱رجها دی الاولی ۱۳۰۸ هر (الف فتویل نمبر ۲۴۰ /۲۲۷)

شیعہ خواجہ چودھری کے عقائدر کھنے والے کواہل سنت کے قبرستان میں فن کرنا کیسا ہے؟

**سوال**: [۸۳ ۲۲]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عقیدہ

شیعہ خواجہ بوھری ان حضرات کومسلمانان اہل سنت والجماعت کے قبرستان میں دُن کرنا کیساہے؟اگران میں سے کسی کولاعلمی کی وجہ سے دُن کردیا گیا بعد میں عقیدہ کاعلم ہوا توبیا مر

عندالشرع كيسامي؟ مدل ومفصل جواب عنايت فرما كيس؟

المستفتى:ميال ماهمكر،مقام پايرٌ ى،مهارشر

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: اگروه الياشيعه هم كداس پر كفركا حكم لگ چكا به اور بوهرى اور آغاخان پر كفركا حكم لگ چكا به اور بوهرى اور آغاخان پر كفركا حكم لگ چكا به اتواس كوسنت طريقه سے مسلمانوں كوئى سان في ميں فن نہيں كرناچا ہے تھا، كين جب فن كے بعد علم ہوا ہے، تو مسلمانوں پر كوئى گناه نہيں اور نه اي فن شده كوقبر سے زكالنا درست ہوگا۔ (مستفاد: كفايت المفتى الم ٢٨٨٨، جديدزكريا مطول ١٠٠٩٠٠) وفن شده كوقبر سے زكالنا درست ہوگا۔ (مستفاد: كفايت المفتى الم ٢٨٨٨، جديدزكريا مطول ٨٠٠٩٠٠) وفي النا تاريخانيه زكريا ١٨٠٠، وفيه:

779

٣٧٦١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲ راار ۱۱ ماه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۱ رزیقعده۱۴۱۱ه (الف فتو کی نمبر: ۲۲/۵۰/۲۷)

## زائرین قبور کے فائدہ کیلئے قبرستان میں اپنے مکان کا چھجہ نکالنا

سوال: [۸۳۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ میرا گھر قبرستان کی ایک ایخ جگہ بھی میرا گھر قبرستان کی ایک ایخ جگہ بھی میرے گھر میں نہیں ہے، مکان بہت چھوٹا ہے، قبرستان کی ایک ایخ جگہ بھی میرے گھر میں نہیں ہے، میں اپنے مکان کا چھچہ دویا تین فٹ کا قبرستان میں نکلوانا چاہتا ہوں، جس سے میرے مکان کی حجبت تھوڑی بڑی ہوجا نگی، اور جولوگ قبرستان میں دعا کرنے یا کسی کو فن کرنے آتے ہیں، وہ لوگ بھی نیچے برسات میں اس کے نیچے میں دعا کرنے یا کسی کو فن کرنے آتے ہیں، وہ لوگ بھی نیچے برسات میں اس کے نیچے سے کھڑے ہوجایا کریں گے، ہم چھچہ اسلئے نکلوار ہے ہیں، کہ ہمارے مکان کی جگہ نیچے سے کم ہے تا کہ لینٹر ڈال کر تھوڑی اوپر سے بڑی جگہ ہوجا نیگی، ہم چار بھائی دو بہنیں ہیں، والد والدہ اب سے دس سال پہلے گذر چکے ہیں، ہمارے اوپر کوئی بڑا نہیں ہے، جو ہما را ساتھ دے سکے ہماری آ مدنی بھی اتی نہیں ہے، جو ہم دو سرا مکان خرید سکیں، ہم سب ساتھ دے سکے ہماری آ مدنی بھی اتی نہیں ہے، جو ہم دو سرا مکان خرید سکیں، ہم سب بھی نکوں کو اس تھوڑی جگہ میں ہی گذارا کرنا ہے، ان سب باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے، ہمیں بھی فیل نکی اجازت دید بیجئے، وہ قبرستان ہمارے پردا داکے سسرکا ہے؟

المستفتى:منصوراحمه ،مغلپوره ،مراد آباد

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: قبرستان مين كيك اپنه مكان كا چه نكالناجائز البحواب وبالله التوفيق: قبرستان مين كيك اپنه مكان كا چه نكالناجائز نهين، چا هاس سے بارش يادهو مين سايہ حاصل كرنے كافائده موتا موتب بھى جائز نهين لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكها الخ. (عمدة القارى، الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركى الحاهلية

ويتخذمكانها مساجد، داراحياء التراث العربي ٤/٩/٤ مزكريا ٤٣٥/٣، تحت رقم الحديث/٢٥ نوتح الملهم، كتاب المساجد اشرفيه ١٨٨/٢) فقط والترسيحا نه وتعالى اعلم الحديث/٢٥ نتح الملهم، كتاب المساجد اشرفيه كتبه: شبيرا حمد قاتمي عفا التدعنه كتبه: شبيرا حمد قاتمي عفا التدعنه ٢٥ مجم ١٣٢٥ هـ

# قبرستان کی چہار دیواری میں سو دی وحرام کمائی کی رقم لگانا

سوال: [۸۳۲۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ کویر
گاؤں میں جوشہر سے متصل ہے ، سلم قوم کیلئے قبرستان کی جگہ موجود ہے، جس کا کسی بھی قسم
کا حفاظتی انتظام نہیں ہے، اور چاروں طرف سے جگہ خالی ہونیکی وجہ سے غیر لوگوں کی
آ بادی بستی چلی آ رہی ہے، اسلئے اس کی حفاظت کی خاطر کمپاؤنڈ بنوانے کا مشورہ ہواہے،
لطد ااس کمپاونڈ کی تعمیر کا خرج بہت بڑا ہے، اسلئے اسکی تعمیر میں کون کون سی مدکی رقم لگا سکتے
ہیں، کیا اس میں سود کی رقم نمبر آ کے کاروبار کی رقم لگائی جاسکتی ہے یا نہیں؟ ٹی وی کیبل کے
ذریعہ جوآ مدنی ہوتی ہے، کیا وہ رقم اس کام میں لگا سکتے ہیں؟ مسکد کی مع الدلیل وضاحت
فرمائیں؟ عنایت ہوگی؟

المستفتى: بشيراحمه، كوير گاؤل، احمد نگر

(الف فتوى نمبر: ۲۸۸۰/۳۲)

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله المتوفیق: قبرستان کی حفاظت کیلئے چہاردیواری اور کمپاؤنڈ بنانا شرعی طور پرجائز اور درست ہے، لیکن اس میں حلال اور پاک پیسہ لگا نالازم ہے، سود کا پیسہ لگا نا جائز نہیں ہے، اور نمبر دو کے کا وربارسے کیا مراد ہے، اس کو واضح سیجئے، اس کے بعد حکم شرعی واضح کیا جاسکتا ہے؟ اور ٹی وی کیبل کے ذریعہ آمدنی بیناچ گانے کی اجرت ہے، اس کا پیسہ بھی وہال لگا نا جائز نہیں ہے، علاقہ کے لوگ اپنے پاک پیسہ سے کمپاؤنڈ بنائیں۔ (فاوی محمودیدہ اس محمدیدڈ ابھیل ۲۸۳/۱۵) أمالو أنفق فى ذلك مالا خبيثاً وما لا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله لايقبل إلا الطيب فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. (شامى، الصلاة، باب مايفسد الصلاة، ومايكره فيها، قبيل مطلب في افضل المساحد، زكريا ٢/ ٣١/٤، كراچى مايفسد الصلاة، ومايكره فيها مايكره فيها مطلب في افضل المساحد، زكريا ٢/ ٣١/٤، كراچى مايفسد الشربجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۸ را ۱۴۲۴ ه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۷مخرم الحرام ۱۳۲۲ه (الف فتو کانمبر ۲۳۱ (۸۹۲۷)

# قبرستان کی جالی دار با ؤنڈری کوختم کرنا

سوال: [۸۳۲۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ قبرستان کی باؤنڈری کے اندرایک قبرالیں ہے، کہ اسکی چاروں طرف دور دور تک جالی دار باؤنڈری قائم ہے، اوراس بونڈری کے اندر تین قبریں بن سکتی ہیں، اور یہ ۵۵ رسال پہلے کی ہے، کیااس جالی دار باؤنڈری کوختم کرنے کی اجازت ہے، تا کہ اسمیس اور بھی قبریں بن سکیس، یا در ہے کہ یہ قبرستان وقف کا ہے، کسی کی اپنی ملکیت کا نہیں ہے، اور جالی دار باؤنڈری بھی کسی کی ملکیت نوازش ہوگی ؟

المستفتى :محداسلم،ضياءالحن، بھوڑسركوئى،ضلع:مرادآ باد

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: موقوفه قبرستان میں علاقه کے ہرفر دکی تدفین جائزاور درست ہے، اورجس قبر کے چاروں طرف جالی بنا کرتین چارقبروں کی جگھیر لی گئی ہے بدایک قتم کا موقو فه قبرستان کے حصه پر قبضه کرنا ہے، جو شرعاً درست نہیں ہے، للخذا جالیوں کوختم کر کے اس حصه میں جوجگہ خالی ہے، اسمیں دوسرے مردوں کو دفن کرنے

کا موقع دیناضروری ہے۔

لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لايجوز لأحد أن يملكها . (عمدة القارى ، الصلاة ، باب هل تنبش قبور مشركى الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد ، داراحياء التراث العربي ٤٣٥ / ١٧٥ زكريا ٣/ ٤٣٥ ، تحت رقم الحديث ٤٢٨ ؛ فتح الملهم ، كتاب المساجد ، اشرفيه ١٨٨ ٢ ) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم كتبه بشيرا حمد قاسى عفا الله عنه الجواب صحيح : الجواب صحيح : المرب ١٣٠١ه ها المرب ١٣٠١ه ها الفنون كالممر جب ١٣٠١ه ها الفنون كالممر المرب ١٩١١ه ها الفنون كالممر المرب ١٩١١ه ها الفنون كالممر المرب ١٩١١ه ها المرب ١٩١١ه ها الفنون كالمرب ١٩١١ه ها المرب ١٩١١ ها المرب ١٩١٨ ها المرب ١٩١١ ها المرب ١٩١٨ ها المرب ١٩١١ ها المرب ١٩١٨ ها المرب ١٩١١ ها المرب ١٩١٨ ها المرب ١٩١١ ها المرب ١٩١٨ ها المر

### ا/الفصل الأول: في المكروه والمستحب

## قبرستان میں درخت لگانا

سبوال: [۱۵۳۸]: کیا فر ماتے ہیں علماء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ قبرستان میں پیڑ لگا نا کیسا ہے؟ کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں اگر قبرستان میں پیڑ ہوتے ہیں، تو بہت سہولت ہوتی ہے، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو اسی قبرستان سے پیڑ کاٹ کر وہیں پر قبر میں پاٹن ڈال دیتے ہیں، معلوم یہ کرنا ہے کہ قبرستان میں پیڑ لگا سکتے ہیں یانہیں؟ اگر قبرستان میں چیڑ ہوں تو ان کو کاٹ کراسی قبرستان میں جومردے دفن ہوتے ہیں، ان پر وہ ککڑی ڈال سکتے ہیں یانہیں؟ مفصل بیان فرمائیں؟

المستفتى:عبدالرشيدقاتمى، مقام وپوسك:سيُّه هامْنلع: بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق : بى بال اس قبرستان كى ضروريات اوردفن ميت كى ضرورت كيلئ بيرٌ لگانے ميں كوئى مضا كقة نهيں \_ (مسفتاد: كفايت المفتى قديم ١٢١/2، جديدز كريا مطول ١٠/١٥) فقط والله سبحانه و تعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲ رم رم ۱۳۱۴ ه کتبه بشبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۲ رزیج الثانی ۱۴۱۴ه (الف فتو کی نمبر ۲۹ ر۳۴۲ (۳۴۲

### قبرستان میں رہائش گاہ بنانا

سےوال: [اکام]: کیا فرماتے ہیں علماءکرام مسکلہ ذیل کے بارے میں : کہ قبرستان میں رہائش گاہ کرنااور رہائش کا گندہ پانی قبرستان میں بہانا یا قبرستان میں قبروں پر راسته بنا کرجانایا قبروں پر بھا گنا پینگ بازی کرنا جائز ہے یا نا جائز؟ قر آن وحدیث کی روشنی میں تفصیل تحریر کریں؟

المستفتى:حنيف خال،مغلپور داول ومنتظمه مميثى،قبرستان،مراد آباد

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و جالله التوفیق: قبرستان میں رہائش گاہ بنانا اس میں چلنا پھرنا تینگ بازی کرنا اور قبروں پر سے راستہ بنا نااس میں دوڑ نا بھا گناسب امور نا جائز ہیں ،اور سخت گناہ کاباعث ہے۔

عن جابر قال: نهى رسول الله عليه أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ. (سنن الترمذي، الجنائز، باب ماجاء في كراهية، تحصيص القبور، النسخة الهندية ١٠٣/، دارالسلام رقم: ١٠٥٨)

والموقوفة فيحرم فيها البناء مطلقاً . (كتاب الفقه ١/٣٦)

ويكره أن يبني عملي القبر أو يقعد أوينام عليه أو يوطأ عليه الخ.

(فتاويٰ عالمگيري، كتاب الصلواة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس

في القبر والدفن زكريا قديم ( /٦٦ ، جديد ١ /٢٢)

و كره أبو حنيفة أن يوطأ على قبر أويجلس عليه أو ينام عليه. (بدائع الصنائع، قبيل فصل في الشهيدقديم ٢/ ٣٠، حديدز كريا٢/ ٦٥) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمر قاسمي عفا الله عنه الجواب صحيح: كم ربيج الثاني ١٣١٣ه ما احتر محمسلمان منصور پوري غفرله (الف فتو كي نمبر: ٣٨٨٩/٢٩)

## قبر کےاردگر دچہار دیواری بنوانا

**سے ال**: [۲<u>۲/۸۳۷]: کیافر ماتے ہیں علماء کرا م</u>مسئلہ ذی<u>ل کے</u> بارے میں: کے قبروں

کے اردگرد چہارد بواری حفاظت کیلئے بنوانا کیساہے؟

(۲) اگر چہار دیواری بنوادی گئی ہوتو کیا اس کوتوڑا جائے یانہیں؟

المستفتى بممرواحد ،محلّه لو ہانى ، قصبه پہانى ، ضلع: ہر دو كَى

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق :(١) قبرول كاردكرد چهارد يوارى بنانا مكروه اور

ممنوع ہے۔ (متفاد: فآویٰ دار العلوم ۵/ ۷۷۲، احسن الفتادیٰ ۱۸۹/۱۸۹)

(۲)اگر چہارد بواری کو توڑ دینے سے سی قتم کے فتنہ اوراختلاف کا خطرہ نہ ہوتو ختم کر دینا جائز ہے۔ (مستفاد: فتاوی دارالعلوم ۳۷۸/۵)

عن جابر ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه . (صحيح مسلم ، الجنائز، فصل في النهى عن تحصيص القبر والبناء وعليه ، النسخة الهندية ٢/١ ٣١، بيت الافكار رقم: ٩٧٠ سنن الترمذي ،الحنائز ، باب ماجاء في كراهية تحصيص القبور الخ، النسخة الهندية ٢/٢ ، دارالسلام رقم: ١٠٥٨)

فى غريب الخطابى: أنه نهى عن تقصيص القبور وتكليلها، التقصيص التجصيص والكتكليل بناء الكلل وهى القباب والصوامع التى تبنى على القبور. (تاتارخانية ، زكريا ٢/٣ ، رقم: ٣٧٣٩) فقط الله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمقا مى عفا الله عنه التهديم ١٩٣١م ١٩٣١م ١٩٣١م ١٩٣١م ١٩٣١م ١٩٤١م (الف فتوى نمبر ١٩٢١م ١٩٢١)

قبروں کی توڑ پھوڑ کے ذریعہ بےحرمتی کرنا

**سےوال**: [۸۳۷۳]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہا گر

قبروں کوتوڑا جائے اورا نکانشان مٹایا جائے ،تو اس عمل سے کس حد تک بے حرمتی و بے عزتی قبوریامردے جوان میں فن ہیں ،ان کی شرعاً ہوتی ہے؟

المستفتي بمحمودحسن خال ساكن مرادآباد

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهنيق: اس طرح موقو فه قبرستان كي قبروں كوتو رُكرمسار كردينا ناجائز اور حرام ہے، جس طرح زنده مؤمن كى بے عزتی اور بے حرمتی ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح مرده مؤمن كی بھی ناجائز ہے۔ (متفاد: كفايت المفتی قديم اله ١٣٣٨، جديدزكريا مطول ١٠/١٠٥)

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. (ابن ماجه، باب في النهي عن كسر عظام الميت، النسخة الهنديه ١/٦ ١١، دارالسلام رقم: ١٦٦٦)

قال الطيبى: فيه إشارة إلى أنه لايهان الميت كما لايهان الحى. (مرقاة المفاتيح ، امداديه ملتان ٩/٤) فقط والله جمانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲۷ جما دی الاولی ۱۳۰۸ هه (الف فتوی نمبر:۲۲ / ۷۲۴

## قبرستان میں جوتا پہن کر چلنا

سےوال: [۸۳۷۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ قبرستان میں جوتا پہن کر جانا کیساہے؟

المستفتى بشيم احمد ولدحا جى نبى حسين ، محلّه: لالباغ ، ضلع: مراد آباد

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: قبرستان ميں اگر قبروں سے بچتے ہوئے چلتا ہے، توجوتے پہن کر اور بر ہند پیر دونوں طرح بلا کر اہت جائز ہے، اورا گرقبروں کے او پر پیرر کھ کر چلتا ہے، تو مکر وہ ہے۔ (متفاد: فقاوی محمودیة تدیم ۲۲۱/۲۲، جدید ڈاجھیل ۳۹۳/۱۵)

والمشي في المقابر بنعلين لايكره عندنا كذا في السراج الوهاج.

(هـنـديـه ، الصلوة ، الباب الحادي والعشرون في الجنائز ، الفصل السادس في القبر والدفن زكرياقديم ١٦٧/١، جديد١/٢٢٨)

و لا يكره المشي في المقابر بالنعلين عندنا. (حاشية الطحطاوي على مراقى ، فصل في زيارة القبور، دارالكتاب ديو بند/، ٦٢)

كره و طئها بالأقدام . (حاشية الـطحطاوى ، دارالكتاب ديوبند/٦٢٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۲ را ۱۳۲۷ اه

جلد-۱۸

کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ را ۱۲۱۷ ه (الف نتوی نمبر: ۲۷ را ۲۵)

### قبرستان میں جوتے چیل پہن کر چلنا

سوال: [۸۳۷۵]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہعض مقامات پر قبرستان میں قبروں کے درمیان فاصلہ بیں ہوتا ہے، اور قبرستان خس و خاشاک سے بھی صاف نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے دفن میں شریک ہونے والے مع جوتوں کے قبرستان میں جاتے ہیں، اسی طرح جو حضرات ایصال ثواب کیلئے قبرستان جاتے ہیں، وہ بھی جوتے پہنکر ہی جاتے ہیں، اسلئے دریافت ہے کرنا ہے، کہ جوتے چپل وغیرہ پہن کر اس طرح کے قبرستان میں جانا درست ہے، یانہیں؟

المستفتی: خلیل احمد، ٹانڈہ، دامپور

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق:قرستان ميل جوتے چپل پهن كرچلنا درست ہے، لھذا دفن کرنے والےحضرات کاخس وخاشاک کی وجہ سے اسی طرح ایصال ثواب کرنے

والےحضرات کا قبرستان میں جوتے چیل پہن کر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

قال في شرح السنة يجوز المشي بالنعل في القبور . (مرقاة، كتاب الإيمان ، باب اثبات عذاب القبر ، الفصل الأول ، امداديه ملتان ١٩٨/١)

وفيه جواز لبس النعل لزائر القبور الماشي بين ظهرانيها. (عمدة القارى ، كتاب الحنائر، باب الميت يسمع حفق النعال، داراحياء التراث العربي بيروت ٧/٨ ١٠ ز كريا٦ / ٢٠٢)

والمشى في المقابر بنعلين لايكره عندنا كذا في السراج الوهاج.

(هـنديه ، الصلواة ، الباب الحادي والعشرون في الجنائز ، الفصل السادس في القبر والدفن ،

ز کریا قدیم ۱۲۷/۱، جدید ۲۲۸/۱)

**و لا يكره المشي في المقابر بالنعلين عندنا**. (حـاشية الطحطاوي على المراقى ، فصل في زيارة القبور ، دارالكتاب ديو بند/٣ ٦٢) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم

الجواب سيحيح: كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه احقرمجمه سلمان منصور بورى غفرله *۲۷ رجم*ا دی الا ولی ۲۴ ۱۳ ه

۵۱۳۲۳/۵/۲۸

(الف فتو ي نمبر:۸۰۶۳/۳۷)

### قبرستان میں جا نور چرا نااور عورتوں کا جا نا

سے وال: [۲ ک۸۳۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں :کہ ہمارے شہر ہردہ کے قبرستان میں چو کیدار کے جانور چرتے ہیں، جو قبروں کو روندتے اور نجاست کر دیتے ہیں، اسی طرح چوکیدار کے گھر کی اور کچھ دوسری عورتیں یانی بھرنے اور دیگر ضروریات کے لئے قبرستان میں آتی ہیں، دریا فت طلب اموریہ ہیں کہ (۱) کیاجا نوروں کا قبرستان میں اس طرح کھلا حچوڑ دیناجا ئز ہے؟

(۲) عورتوں کا قبرستان میں پانی بھرنے اوردیگر ضروریات کیلئے جانا جائز ہے یانہیں؟ المستفی:معراج حسین

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: قبرستان ميں اسطرح جانوروں کو چرنے کيلئے چھوڑ دينا كه وہ جانور چرتے ہوئے قبرستان كوروندتے رہيں، ية قبرول كے احترام كے خلاف ہے، اس لئے فقہاء نے اس كومروہ لكھاہے۔ (متفاد: كفاية المفتى جديدزكريا مطول ۱۰/ ۵۱۷)

عن جابر قال: نهى رسول الله عليه أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ. (سنن الترمذي، الجنائر، باب ماجاء في كراهية، تحصيص القبور، النسخة الهندية ١٠٥/، دارالسلام رقم: ١٠٥٨)

و كره و طؤ ها بالأقدام لأن فيه من عدم الاحترام. (مراقى الفلاح مع الطحطاوى ، فصل في زيارة القبور ، قديم /٢ ٣٤، حديد دارالكتاب ديو بند/٦٢٣)

مقبرة قديمة بمحلة لم يبق فيها، آثار المقبرة هل يباح لأهل المحلة الانتفاع بها؟ قال أبونصر: لايباح قيل له: فإن كان فيها حشيش؛ قال يحش فيها ويخرج إلى الدواب فذلك أيسرمن دخول الدواب. (تاتارخانية، زكريا٨/١٩٠، رقم: ١٦٠١)

(۲) عورتوں کو پانی بھرنے کیلئے قبرستان جانے کی بات واضح نہیں ہو پائی کہ قبرستان میں پانی بھرنے کیلئے جانے کا کیامطلب ہے،اگراس سے میمراد ہے، کہمحلّہ میں پانی بھرنے کانظم نہیں ہے، اور غریب میں پانی بھرنے کانظم نہیں ہے، اور پانی کانل قبرستان میں موجود ہے، اور غریب گھرانوں کی عورتیں اس نل سے پانی بھرنے کیلئے قبرستان جاتی ہیں، تواگر قبروں سے بچتے ہوئے نل تک پہو نچنے کا کوئی راستہ ہے تو اس راستہ سے ہوکر غریب گھرانے کی عورتوں کا وہاں جاکر پانی بھرنے میں کوئی حرج نہیں۔

ولو وجد طريقا في المقبرة وهو يظن أنه طريق أحد ثوه وتحته

الأموات لايمشي في ذلك وإن لم يقع في ضمير ه لابأس بأن يمشي فيه. (مراقى الفلاح مع الطحطاوى قديم / ٣٤، جديد دارالكتاب ديو بند/ ٦٢، فتاوى قاضى خان ، الصلوة ، بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه، جديد زكريا / ٢٢/١، وعلى هامش الهندية ، زكريا / ١٢٢، وعلى هاكر ( قم: ٣٧٤٠)

يكره المشي في طريق ظن أنه محدث حتى إذا لم يصل إلى قبره إلى بوطء قبر تركه. (شامى، باب الحنازة، مطلب في إهداء ثواب القرأة للنبي عَلَيْتُهُ، كراچي ٢٥٥/٢، زكريا ١٥٤/٣) فقط والدسبحان وتعالى اعلم

الجواب فیج: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله در بدر موجود کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۵رزیقعده ۱۳۲۱ه (الف فتولی نمبر:۱۰۲۱۰/۳۹)

## قبرستان میں جانور جرا نااور کرکٹ وغیرہ کھیلنا

سوال: [۸۳۷۷]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں :کہ

(۱)مسلمانوں کے قبرستان میں جانوروں کا چرانا اورکرکٹ اور فٹ بال وغیرہ جیسے کھیل کودکر ناکیسا ہے؟

(۲) خرید وفروخت کرنااور بے تکلف نششت گاہ بنا نااور حدو د قبرستان یعنی کناروں

پر پاخانه کوڑیاں اور عام مسلمانوں کی کوڑیاں ڈالنا کیسا ہے؟ اور قبرستان میں عام راستہ بنا نا جس میں عورتیں بھی اورسواریاں بھی گذرتی ہیں۔

(۳) ککڑی اور گھاس وغیرہ سے جوآ مدنی قبرستان کو ہوتی ہے، اس کومدرسہ پر خرچ کرنا کیسا ہے؟ اسی طرح مذکورہ چیزوں کود مکھے کران پرنکیر نہ کرنا اور ذمہ دار ان حضرات کا تماشا بنے رہنا کیسا ہے؟

المستفتى جميعة الحفاظ ، والعلماء ، شريف نكر ، مراد آباد باسمه سجانه تعالى الجواب وبالله التوفیق: (۱-۲) قبرستان میں جانوروں کو چرانا، کر کٹ اور دیگر کھیل کو دکرنا بے تکلف نششت گاہ بنانا، خرید وفر وخت کرنا، اور قبرستان کے کناروں پر پاخانہ اور دیگر گندگی ڈالنا جائز نہیں ہے، اسی طرح قبرستان میں عام راستہ بنانا جائز نہیں، ان سب چیزوں سے قبروں کی بے حرمتی ہوتی ہے، لہذا ان سب افعال سے کلی اجتناب کیا جائے۔

مقبرة قديمة بمحلة لم يبق فيها آثار المقبرة هل يباح لأهل المحلة الانتفاع بها؟ قال أبونصر: لايباح قيل له: فإن كان فيها حشيش؛ قال يحش فيها ويخرج إلى الدواب فذلك أيسر من دخول الدواب. (تاتارخانية، زكريا٨/١٩٠، رقم: ١٠٦٠١)

فلو كان فيها حشيش يحش ويرسل إلى الدواب و لا ترسل الدواب فيها. (عالم كيري، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر الرباطات والمقابر الخ، زكريا قديم ٢٧١/٢، جديد ٢/٢ ٤، البحرالرائق فصل في أحكام المساجد، زكريا ٥/٢ ٤، كوئته ٥/٥ ٢٥)

عن ابن مسعود يقول: لأن أطأ على جمرة أحب إلى من أطأ على قبر رجل مسلم. (المعجم الكبير للطبراني، داراحياء التراث العربي بيروت ٢١/٩، رقم: ٩٦٠٥)

ويكره أن يوطأ على القبر يعني بالرجل أويقعد عليه أو يقضى عليه

**حاجته** . (تاتار خانية ، زكريا ٧٣/٣، رقم : ٣٧٤٠ شامي، باب صلونة الجنازة ، مطلب

في اهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم كراچي ٢٥٥/٢، زكريا ٩٥٤/٣)

(۲) قبرستان کی آمدنی کوقبرستان میں ہی میں خرچ کرناچاہئے، ہاں البیته اگر قبرستان کو اس آمدنی کی ضرورت نہیں ہے، تو قبرستان کے ذمہ داروں کے متفقہ مشورہ سے دینی مدرسہ پراس بیسہ کوخرچ کرنا جائزہے۔

حطب نبت في المقبرة ثمنه يصرف في مصالح المقبرة. (تاتار خانية ، وكريا٣/٧٦، رقم: ٣٧٥١)

### قبرستان كوراستهاور كطليان بنانا

سوال: [۸۳۷]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ مسکلہ بیہے کہ ایک قبرستان ہے جس میں پہلے سے راستہ نہیں تھا، بعد میں راستہ بنادیا گیا، اور جب قبروں کے نشانات ختم ہو چکے، تو اس کو کھلیان بنالیا گیا، جس میں دونی بھی ہوتی ہے، اب اس صورت میں قبرستان سے گذرنا اور دونی کرنیکا شرعا کیا تھم ہے؟

ُ **ال**مُستفتى: نظام الدين، *گور گھپور*ى

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: قبرستان کوراسته بنا کرگذر نااور کھلیان بنا کراسمیس دونی وغیرہ کرناسب ناجائز ہے ایسا کرنے والے سب گناہ گار ہوں گے مسلمانوں پرضروری ہے کہالیی حرکتوں سےلوگوں کی روک تھام کریں۔(متفاد: کفایت المفتی قدیم کے/۱۲۰، ۱۲۴/۵ جدیدزکریامطول ۱۰/ ۸۰ ۵،۵۱۵)

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه الخ. (السنن الكبرئ للبيهقى، الغصب، باب نصرة المظلوم، دارالكتب العلمية يروت ١٥٨/٦، رقم: ١١٥١٣)

ويكره أن يبني على القبر أو يقعد أوينام عليه أو يوطأ عليه الخ. (فتاوي عالمكيري، كتاب الصلواة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس

TAP)

في القبر والدفن زكريا قديم ١٦٦/١، جديد ١٢٢٧، بدائع الصنائع، قبيل فصل في

الشهيدقديم ١/٠ ٣٢، حديد زكريا ٢/٥٦)

فعلى هذا ماذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطء القبور حرام الخ.

(شــامـــى، باب صلواة الحنائز، قبيل مطلب في وضع الحريد و نحو الأس على القبور، كوئته ١٦٦/، كراچى ٢٤٥/٢، زكريا ١٥٥/٣) فقط والله سبحا نهوتعالى اعلم

کتبه بشبیراحمرقاتمی عفاالله عنه \_\_رسماھ (الففق کی نمبر ۲۹۳٫۲۴)

## قبرستان میں گاڑیاں جلا نا،گھر بنانا، کرکٹ وغیرہ کھیلنا

**سےوال**: [۹۷۳۸]: کیا فرماتے ہیںِ علماءکرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ(۱)

كيا قبرستان ميں ٹرك اسكوٹر سائنكل ركشہ چلايا جاسكتا ہے؟

(۲) کیا قبرستان میں قبروں پر دوکا نیں ہنوا کرسودافر وخت کیا جاسکتاہے؟

(m) كيا قبرون يرد بني كيليّ مكان تغير كيا جاسكتا ہے؟

(٧) قبروں پر کھیل کود کرکٹ وغیرہ کھیلا جاسکتا ہے؟

(۵) قبروں پر بیٹھ کر کچھ لوگ دنیا وی باتیں کرتے رہتے ہیں، کیا بیدرست ہے؟

(٢) قبروں پرگھروں کا گندا کوڑاا پنٹ روڑ اوغیرہ ڈ الدیاجا تا ہے، کیا پیدرست ہے؟

(۷) قبروں پر جانور باندھ دیتے ہیں، وہ جانور گوبر قبروں پر کرتے ہیں، کیا یہ

درست ہے؟ شرعی حکم سے آگاہ فرمائیں؟ عین نوازش ہوگی؟

المستفتي:مُحرانيس

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق :(۱) قبرستان ميںٹرک اسکوٹرياسائيکل رکشه وغيره چلاناياس کوگذرگا ه بنانا جائزنهيس - (متفاد: کفايت المفتی قديم/۱۲۳، جديدز کريامطول ۵۱۲/۱۰)

وسئل هو أيضا عن المقبرة في القرى إذا اندرست ، ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولا غير ٥ هل تجوز زراعتها واستغلالها؟ قال: لا ، ولها حكم المقبرة. (تاتار خانية ، زكريا ١٨٩/٨، رقم: ١١٦٠٠، هنديه زكريا قديم ۲/۰۲، ۲ ۲۷، جدید ۲/۲۱)

(۲) قبروں پر دوکا نیں بنوانا اور وہاں خریدو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ (متفاد: كفايت المفتى قديم / ١٢٠، جديد زكريامطول ١٠/ ٥٠٨ ، امدا دا لفتاوي ٢/ ٥٥٩)

**و لايـجوز لأهل القرية الانتفاع بالمقبرة الخ**. (البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في احكام المساجد ، كوئثه ٥/٢٥٤، زكريا ٥/٢٦٦)

(۳) قبرستان کی زمین میں مکان تغمیر کرنا جائز نہیں ۔ (احسن الفتاویٰ ۲/۴۲۴، امدا دا لفتاویٰ۴/۹۷۵)

الموقوفة فيحرم فيها البناء مطلقاً الخ. (كتاب الفقه ١/٠ ٥٣)

(۷-۵) قبروں برکھیل کود کرنااوران پر بیٹھ کردنیاوی باتیں کر نامکروہ ہے۔

(۲-۷) قبروں کا احتر ام کرنا ضروری ہے، وہاں گندگی کوڑا کرکٹ وغیرہ ڈ النااور

جا نوروں کو باندھنا نا جائز اور حرام ہے۔ ( کفایت کمفتی قدیم کے/ ۱۲۲، جدیدز کریا ۱۰/۸۱۸)

ويكره القعود والنوم على القبر ويحرم البول والغائط

ونحوهما. (كتاب الفقه على المذاهب الاربعة،دارالكتب العلمية بيروت ٣٦/١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله اار۵رکام اص

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه •ارجماديالاوليٰ ١٤٦٥ ه

(الف فتو کی نمبر:۳۲ (۴۸۱۰)

# قبرستان میںٹر یکٹرٹرالی کے ذریعہ سے مٹی کا بھرا ؤ کرنا

سوال: [۸۳۸]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک قبرستان ہے، جس میں موسم برسات میں بارش کا پانی جمع ہوجاتا ہے، اوراس کے بعض حصہ میں قبریں ہیں، بعض میں نہیں، لطذا منتظمہ کمیٹی نے قبرستان کی اصلاح کیلئے مٹی ڈال کر بھراؤ کا کام شروع کر دیاہے، مٹی بذر بعیٹر یکٹرٹرالی اندر قبرستان میں لائی جاتی ہے، جس پر بعض لوگوں کواعتراض ہے اب دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا اس طرح مٹی لانا درست ہے، یانہیں؟ جوصورت بھی ہور ہنمائی فرمائیں؟

المستفتى: منتظمه كميثى ،موقو فه قبرستان ،دھامپور ، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: قبرستان میں مٹی لیجانے کی اگر کوئی اورصورت ممکن نہوتو ٹریکٹرٹرالی کے ذریعہ قبرستان میں مٹی لیجانے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ایسی جگہ سےٹرالی گذارنی چاہئے، جہال قبرین نہ ہوں یا قبرین نہ ہوں۔

لا يوطأ القبر إلا لضرورة. (شامى، الصلوة، با ب صلوة الجنازة، مطلب في الاهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم ،كراچي ٢/٢٥٧، زكريا ١٥٤/٣)

إذا بلي الميت وصار ترابا يجوز زرعه والبناء عليه ومقتضاه جو از المشيفوقه . (شامي، كراچي ٢ /٥٥ ٢ ، زكريا٣ /٥٥ ١ ، هنديه ، زكريا قديم ١٦٧/١ ، حديد ٢٢٨/١ )

وإذا خربت القبور فلا بأس بتطيينها. (تــاتــار حــانية ، زكريا ٧٢/٣، رقم: ٣٧٣٧) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲/۱۵ را ۴۳۳ اه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۵رصفر ۱۴۳۱ه (الف فتویل نمبر :۹۸۸۵/۳۸)

## قبرستان کی صفائی کیلئے ٹریکٹر چلوا نا

سوال: [۸۳۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ
ایک پرانا قبرستان ہے، جس میں فی الحال مد فین نہیں ہور ہی ہے، وہ قبرستان او نچا
نیچاہے، اور جھاڑ پھوس بہت جنگل کی طرح ہے، لوگوں کامشورہ ہے کہ اس کی صفائی کیلئے
اس میں ٹریکٹر چلوا دیا جائے، تو شرعاً اس میں ٹریکٹر چلانا تا کہ قبرستان برابر ہوجائے،
اورصفائی ہوجائے، جائز ہے یانہیں؟

المستفتى:شمشادعالم قاسمى،امام جامعمسجد، محلّه: خانپور،بارەبستى، بلندشهر

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: اگر قبرستان میں جھاڑ پھوس وغیرہ ہوتوان کوکاٹ کرصاف کرنا بلاتر دد جائز ہے، کین جبکہ وہاں قبریں موجود ہیں توٹر یکٹر کے ذریعہ قبروں کو روند کرصاف اور ہموار کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ممنوع اورنا جائز ہے، کیونکہ اس سے قبرستان کی بے حرمتی اور تو ہیں ہوگی، البتہ مزدوروں کے ذریعہ قبروں کے احترام کیساتھ ساتھ قبرستان کی صفائی کرائی جاسکتی ہے۔

عن جابر قال: نهى رسول الله عليه أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ. (سنن الترمذي، الحنائز، باب ماجاء في كراهية، تحصيص القبور، النسخة الهندية ١٠٣/، دارالسلام رقم: ١٠٥٨)

ويكره أن يوطأ على القبر يعنى بالرجل (إلى قوله) لا يمشى لأنه يجب تعظيم قبر المسلم . (تاتار خانية زكريا ٧٣/٣، رقم: ٣٧٤٠، شامى، باب صلودة الحنائز، مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم، كراچى ٢٥٤/٢، زكريا٣/٤٥١)

فلو كان فيها حشيش يحش ويرسل إلى الدواب ولا ترسل الدواب فيها كذا في البحر الرائق. (هنديه ، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر الخ ، زكريا قديم ٢ / ٤٧١ ، جديد ٢ / ١٦/٢ ، البحرالرائق ، فصل في أحكام المسجد، كوئنه ٥/٥٤، زكريا ٥/٦٤) فقطوالله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفاالله عنه ا ۲ رزیقعده ۲۵ مااه (الف فتوی نمبر: ۲۷ /۱۱۱۸)

## قبرستان میں کوڑا کر کٹڈ النااور جاریائی لگا کرمجلس قائم کرنا

سوال: [۸۳۸۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسّلہ ذیل کے بارے میں : کہ قبرستان جاری ہے ، کوڑ اکر کٹ ڈالنا جاریا رئیاں ڈال کر بیٹھنایا ایسے ہی بیٹھ کرفحش گوئيوں ميںمشغول ہونا بچوں کا کرکٹ وغير ه کھيانا پا ٹريکٹرٹرا لی وغير ه کوقبرستان ميں کسی کام کے لئے لے جانا یا کھڑا کرنا جانوروں کا بےمہاراس میں گھومنا ، یہ اعمال کیسے ہیں؟ اوران کا کیاحکم ہے؟

المستفتى: ارشاداحد، مرادآ بادى

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق:قبرستان مين كورًا والنا، حإر بإئيال والكربيرهنا، کھیل تماشہ اور خرا فات کرنا سب نا جائز اور سخت گنا ہے۔

أن وطء الـقبـور حرام وكذا النوم عليها ليس كما ينبغي الخ. (شامي، باب صلواة الجنازة، قبيل مطلب في وضع الجريد على القبور ،كراچي ٢٤٥/٢، زكريا ٣٥٥/١)

ويكره أن يوطأ على القبر يعني بالرجل أو يقعد عليه أويقضي عليه **حاجته** . (تاتارخانية ، زكريا ٧٣/٣، رقم: ٣٧٤٠)

الايجوز الأهل القرية الانتفاع بالمقبرة . (البحرالرائق، فصل في أحكام

المسجد، كوئنه ٥/٢٥٤، زكريا ٥/٦٤) **فقط والله سجانه وتعالى اعلم** 

كتبه بشبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۱۰ مجرم الحرام ۱۹۱۸ ه (الف فتو يانمبر ۳٬۳۳ (۵۵۹)

### قبرستان میں کھانا کھلانا کیساہے؟

سے وال: [۸۳۸۳]: کیا فرمائے ہیں علماءکرام مسّلہ ذیل کے بارے میں : کہ ہمارے یہاں میت کے ور ثاء کے کہ بغیراخوت و بھائی حیار گی کےسبب گا وَں کےلوگ قبر کھودنے کا کام انجام دیتے ہیں ، اورمیت کے ور ثاءاس کے لئے ناشتہ کا انتظام کرتے ہیں ، دریافت بیکرنا ہے کہ قبرستان میں کھانا کھلا نا کیسا ہے، چونکہ غیر مسلم بھی اس طرح تغش لے جانے کے بعد کھانے کانظم کرتے ہیں،ان سے شبہ ہونے کی بناء پر جائز ہے یانہیں؟ شرعی حکم کیا ہے؟ بیان فر مائیں؟

المستفتى جمرعياض، بانكوى

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: قبركود نوالا الركام كرك تهك جائ، اوراس کوکھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو قبرستان سے باہر آ کر آ بادی میں حاہے اپنے پیسہ سے کھائے یا دوسرا آ دمی اسے کھلا دے ،تو اس کی گنجائش ہے لیکن پیرکام قبرستان میں نہیں ہونا چاہیئے، اور فقہاء نے ایسے موقع پر قبرستان میں کھانے پینے کومکر وہ لکھاہے، اور اگرمیت کے گھروالے ہی کھانا کھلاتے ہیں ،تو قبرستان میں نہ کھلائیں بلکہ آبادی میں میت کے گھر میں کسی دوسرے کے گھر میں کھلا ئیں۔

ويكره نقل الطعام إلى القبر في المواسم - إلىٰ قوله - وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها ، لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالىٰ .

(شامي، الـصلاة ، باب صلواة الجنازة ، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت ، كراچي ٢/ ٠٤٠ زكريا ٨/٣)، حاشية الطحطاوي على المراقى، دارالكتاب ديوبند/٦١٧، فتاوي بزازيه ، جديد زكريا ١/٤٥، وعلى هامش الهندية ، زكريا ١/٤)

**ویکره کل مالم یعهد من السنة** . (شامی، کراچی ۲/۶۵ ۲،زکریا ۶/۳۵ ۱، فتح القدير ، قبيل باب الشهيد ، كو ئنه ٢/٢ ، ١ ، زكريا ٢/٠٥ ) فقط الله سبحا نه وتعالى اعلم الجواب صحيح: كتبه بشبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۲۷ررجب المرجب ۱۳۳۳ه (الف فتو کانمبر ۲۹۱/۵۷۷) احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

# قبرستان کی حجاڑیوں کوہیروہل سےصاف کرنے کا<sup>حکم</sup>

۱۲۸ کر۳۳۲ او

**سےوال**: [۸۳۸۴]: کیا فرماتے ہیں علماءکرا م مسکلہ ذیل کے بارے می<del>ں</del> : کہ ا یک قبرستان تقریباً چودہ بیگہ کا ہے ،اس کے کچھ حصے ایسے ہیں،جس میں تدفین کا سلسلہ جا ری ہے ،اور پچھ حصےا یسے ہیں جس میں تیس حالیس سال سے کوئی تد فین کاعلم ہم لوگوں کونہیں ہے ،اور پورے قبرستان میں حھاڑیاں بہت پیدا ہوگئی ہیں ،اوران حجھاڑیوں کی وجہ سے پورے قبرستان میں بہت سانپ پیدا ہو گئے ہیں، اور لوگ قبرستان میں تدفین کے لئے جانے سے ڈرتے ہیں ،اورسانپ کاحال یہ ہے کہ بجائے انسانوں سے بھا گنے کے انسانوں کا پیچھا کرتے ہیں،اس لئے خاص طور پررات کے وقت میں مذفین کے لئے کوئی بھی ہمت نہیں کر تا لوگوں کو ہروفت سانپ کا خطرہ رہتا ہے،اس لئے ہم پیچاہتے ہیں، کہ ان جھاڑیوں کو کاٹ کر کے قبرستان کوصا ف ستھرا کریں ،اور جدھر قبریں موجو دیہیں ،ادھر مزد ورلگا کر کے صاف کردیا جائے ، اور جن حصول پر کوئی قبرنہیں ہے ، ان حصول پر ہیروہل چلا کرجھاڑیوں اور گھاسوں کوختم کر دیں ،تواپیا کرنے میں شریعت کی طرف سے ا جازت ہے یانہیں؟حکم شرعی سے واضح فر مائیں؟ المستفتى بمحراتهم ضياء الحسن ، بھوڑ سركوئى ، مراد آباد

باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فنيق: ندكورہ قبرستان كے جس حصد ميں كوئى قبرنماياں نہيں ہے، اور سانپ ك خطرہ سے تدفين كے لئے جانے والوں كو چلنے پھرنے ميں خطرہ ہے، تواس حصد پر ہيروہ لل چلا كر جھاڑيوں كوختم كر كے صاف ستھراكر دينا شرعا جائز اور درست ہے، اور جس حصد ميں تدفين كا سلسلہ جارى ہے، اور اس ميں بھى جھاڑيوں ميں سانپ كى وجہ سے تدفين كے لئے جانے والوں كو خطرہ ہے، تو اس حصد ميں مزدورلگا كر قبرستان كوصاف ستھراكر دينا جائز اور درست ہے؛ اس لئے كہ قبرستان كا اصل مقصد تدفين ہے، اور جھاڑيوں كے سانپ تدفين ميں شركت كرنے والوں كے لئے ركاوٹ بنے ہوئے ہيں؛ لہذا تمام حجاڑيوں كوصاف كر كے قبرستان كو بخطر بنا دينا بلاتر درجائز اور درست ہے۔

ولما بلى الميت وصار تراباً جاز دفن غيره وزرعه. (البحرالرائق، كتاب الحنائز، قبيل باب صلاة، الشهيد، كو ئنه ٢/٢٤٣، زكريا ٢٤٢/٢، هنديه، زكريا قديم ٢/٥١، حديد ٢/٨٢١، شامى، كراچى ٢/٥٤٢، زكريا ٣٥٥/١)

كانت الشجرة نبتت بنفسها فحكمها يكون للقاضى: إن رأى قلعها و بيعها وإنفاقها على المقبرة جاز له ذلك . (الموسوعة الفقهية ٣٤٩/٣٨) فقط والله المائم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۸/ ۷/سا۱۹۳۳ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۸ربر/۱۳۴۱هه (الف فتوی نمبر:۱۳۹۱/۱۱۰۱) 491

# ٢/الفصل الثانى: في المصارف

## زىرىلكىت قبرستان مىں دوكان بنا كرآ مدنى مسجد ميں لگانا

سوال: [۸۳۸۵]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے ہیں: کہ مسجد مغلوں والی واقع محلّہ مغلیورہ مراد آباد کے جملہ انتظام زید کے آباء واجداد کرتے چلے آئے ہیں، اور اب جہاں تک ممکن ہوتا ہے، زید اپنے بزرگوں کی تغمیر کر دہ مسجد کے اخراجات کے ممن میں اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، مسجد مذکورہ کے چاروں طرف زید کا خاندانی قبرستان ہے، جس کے ایک حصہ میں زید کے علم کے مطابق بھی کوئی قبر ہیں بنائی گئی، تو قبرستان کی مذکورہ آراضی میں کرایہ حاصل کرنے کی غرض سے کوئی عمارت دوکان وغیرہ تغمیر کی جاسکتی ہے اور کیا اس عمارت دوکا ن وغیرہ کی آمدنی (کرایہ) مسجد مذکورہ کے اخراجات میں صرف کر سکتے ہیں؟

المستفتى: احسان يابيك،مغليوره اول،مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فنيق: اگر مذكوره قبرستان زيدكے باپ داداكى ملكيت ہے، تو مذكوره ملحقه زمين ميں دوكان بنا كرمسجدكى آمدنى كى فراجمى كى گنجائش ہے، اور اگر قبرستان ملكيت كانہيں ہے، بلكہ عام مسلمانوں كے لئے موقوفہ ہے تو جائز نہيں ہے۔ (مستفاد: كفايت المفتى ١٢٢/٤)

المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء . (بيضاوى شريف ، مكتبه رشيد ٧/١)

ومن اختلاف الجهة ماإذاكان الوقف منزلين أحدهما للسكني والآخر للاستغلال فلا يصرف أحدهما للآخر وهي واقعة الفتوي . (شامي، الـوقف ، مـطـلب في نقل انقاض المسجدو نحوه ، زكريا ١/٥٥١ ، كراچي ٣٦١/٤ ) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲/۲/۵۱۵ ه كتبه بشبيراحمه قاسى عفااللدعنه ۱۲رصفرالمظفر ۱۳۵۵ (الف فتو كانمبر ۲۰۳۱/۳۸)

## قبرستان کی آمدنی کے لئے پختہ قبروں کوتو ٹرکر دوکا نیس بنانا

سوال: [۸۳۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قبرستان کی پختہ قبروں کوتو ڑکران پر قبرستان کی آمدنی کے لئے دوکا نیں یا دیگر تعمیرات کرنا جائز ہے یانہیں؟ عوام اس توڑ پھوڑ کو پہند نہیں کرتے ہیں، قبرستان کے تنگ ہونے کا بھی خطرہ ہے؟ جواب دیں؟

المستفتى:بهارحسين انصارى،محلّەعبداللّه محلّه: باڑه، بلارى، ضلع: مراد آباد

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بسالله المتوهنيق: تازه ترين قبرول کومهار کر کے ان پرکسی بھی طرح کی تغیر کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے میت کی تو ہین لازم آتی ہے، حدیث شریف میں اس پر ممانعت وار دہوئی ہے، نیز قبرستان مردوں کی تدقین کے لئے وقف ہوتا ہے، اس کی تمام زمین کو فن کے کام میں استعال کرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ دیگرامور میں استعال کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، لہذا مسئولہ صورت میں قبرستان میں قبروں کو مسمار کر کے دوکا نیس یادیگر تعمیرات کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، بااثر اور ذمہ دارلوگوں پر اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ (متفاد: فاوئی رهمیہ قدیم ۸/ ۱۹ کا، جدید زکریا ۹/۷)

عن عائشة أن رسول الله عليه قال: كسر عظم الميت ككسره حياً. (سنن ابن ماجه ، باب في النهي عن كسر عظام الميت ، النسخة الهندية ١١٦/١،

دارالسلام رقم: ٦١٦، سنن أبى داؤد، باب فى الحفار يجد العظم هل ينتكب ذلك المكان؟ النسخة الهندية ٢٨٥٤، دارالسلام رقم: ٣٢٠٧)

المحادا السحة الهديد ١٠/٥٦، دارالسارم رحم. ١٠٠٠) قال الطيبي فيه اشارة إلى أنه لا يهان الميت كما لا يهان الحي.

(مرقات شرح مشکواة، مکتبه امدادیه ملتان ۶/۹٪)

انهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامى، الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامى، الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة زكريا ٢٥٥٦، كراچي ٤٥/٤٤) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم كتبه بشميرا حمد قاسمى عفا الله عنه الجواب سبح المجمد الجواب سبح درجب ٢٢٢ ما ١٩٢٢ ما ١٩٢٤ ما ١٩٢٢ ما ١٩٢٤ ما ١٩٢٤

## گورے غریباں کی قبر کی جگہ دینے کے رویعے لینا

سوال: [۸۳۸]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک قبرستان جس کا نام گورغریباں ہے وہ زمانۂ قدیم سے غریبوں کے لئے عام تھا، کیکن چند اشخاص نے چند سالوں سے اس قبرستان میں قبر کی جگہ کی قبت ۱۵ رروپیہ لینا شروع کر دیا ہے، اور قبر کھدائی والا قبر کھدائی کے ۱۵ رروپیہ فی قبر لیتا ہے، اور میت کی چا در اور جوڑ الیتا ہے، اور قبر کھدائی اس کے علاوہ دوسر سے خص سے نہیں کر اسکتے، تو یہ سب پیسہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب سے نوازیں؟

المستفتى:نعيم الله،مغليوره،مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: اگر فرکورہ قبرستان وقف کا ہے، اور سوالنا مدسے کی واضح ہوتا ہے، کہ قبرستان وقف کا ہے، تو اس میں فن کے لئے جگہ کی قبمت وصول کرنا شرع طور پر جائزنہ ہوگا، اس لئے کہ قبمت وصول کرنے میں غرض واقف کی مخالفت لازم آتی

ہے،اوروقف میں واقف کی غرض کی رعایت کرنا واجب ہوتا ہے۔

أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ. (شامى، الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ. (شامى، الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة ، كراچى ٤٤٥/٤، زكريا ٢٦٥/٦) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه بشبيرا حمرقاتهى عقاالله عنه الجواب صحيح : الجواب صحيح : المرجم ١٢ محرم ١٢ الرحم م ١٢ المحرم ١٤ المحرم ١٢ المحرم ١٣ المحرم ١

### قبرستان کے فنڈ سے برتن خرید کر کرائے پردینا

**سوال**: [۸۳۸۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ ایک قبرستان عام ہے، جس کا تعلق صرف ایک موضع سے ہے، دوسری کسی بھی بہتی کا اس قبرستان پر کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور اس قبرستان میں کچھ پیڑ وغیرہ گئے ہیں ،ا وران پیڑ وں کوفر وخت کرنے پراس قبرستان کو ۲۷ رہزا رر وپیہ کی آ مدنی آئی ہے، اور آ گے بھی قبرستان کو آمد نی کی تو قع ہے ،لیکن اس کو اس قبرستان پر بظاہر خرج کرنے کی ضرورت نہیں ، اس بستی کے لوگ بیہ چاہتے ہیں ، کہ شا دی بیاہ یا دیگر تقریبات میں مسلمانوں کو برتن کی ضرورت ہوتی ہے، تولوگ شہر جا کر کرایہ پر منگواتے ہیں ، اس قبرستان کی رقم سے قبرستان ہی کی طرف سے برتن منگوالیا جائے ، اور پھر جوحضرات بھی اپنی تقریبات میں اس برتن کو استعمال کریں با ضابطهان سے کرایہ لیا جائے ، جوقبرستان کے فنڈ میں جمع رہے ، ازروئے شرع جائز ہوتو ا جازت عطا فرمائیں تا کہبتی کےمسلمانوں کو فائدہ ہو دوسری زحت سے پچ سکیں ؟مفصل ومدلل بیان فر ما ئیں؟ نوارش وکرم ہو گا؟

المستفتى: ننھے پہلوان منصوری، موضع ہرگن پور ضلع: بجنور، یو پی

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگر برتن خريد كركرايد پردين كامقصد قبرستان كى آمدنى ميں اضافه اور ترقی ہے تواليا عمل جائز اور درست ہے، جبيبا كه در مختار كى عبارت سے يہى مستفاد ہوتا ہے، كه مصالح وقف كے لئے اس طرح آمدنی بڑھا ناجائز ہے۔

وإذا جعل تحته سردابا لمصالحه أي المسجد جاز الخ. (درمختار، الوقف، مطلب في أحكام المسجد، زكريا ٢٧٤٦، كراچى ٤/٢٥٣، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠٢/٣٧، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٤٢، مصرى قديم (٧٤٧/) فقط والتسجاندوت الحامية علم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۸ رس ۱۳۳۱ه كتبه :شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۱۲ مارر رئي الثاني ۱۲۱۳ ه (الف فتو ئي نمبر ۲۸۰ (۳۱۳۲)

## قبرستان کی گھاس بٹائی بردینا

سوال: [۸۳۸۹]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ قبرستان کی گھاس وغیرہ کو بٹائی پر دینا کیسا ہے، کہ گھاس ہونے کی وجہ سے میت کو دفن کرنے میں دشواری ہوتی ہے، اور جانور کا اندیشہ بھی ہوتاہے؟

المستفتى: رضوان على ، اڑيسه

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: قبرستان کی گھاس وغیرہ بٹائی پردیناجائز ہے،اور اس کی آمدنی کومصارف قبرستان میں صرف کیا جائے ،غرباء ومساکین کی تجہیز و تکفین میں خرج کرناجائز نہیں ہے۔

قال في الاسعاف ولوكان في أرض الوقف شجر فدفعه معاملة بالنصف مثلاً جاز. (الشامي، الوقف، مطلب استاجروا داراً فيها أشجار، زكريا ٦٤٨/٦، ٩٤٩، كراچي ٤٣٣/٤) الفاضل من وقف المسجد هل يصرف إلى الفقراء قيل لايصرف وإنه صحيح ولكن يشترى به مستغلا للمسجد. (هندية ، الباب الحادى عشر في المسجد وما يتعلق به ، الفصل الثاني، زكريا جديد ٢/٤، قديم ٢/٣٤، المحيط البرهاني ، المجلس العلمي ١٣٨/٩، وقم: ١١٣٨٧) فقط والترسيحا نه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۹رصفرالمظفر ۱۳۱۷ه (الف فتویل نمبر ۲۲۸/۳۲)

## قبرستان کی آمدنی کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟

سوال: [۸۳۹۰]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کقبرستان کی آمد (گھاس درخت) کی رقم سے قبرستان یا نماز جنازہ کی جگہ کی حدبندی کرنا، مسہری تخت بنانا، غیر مسلم کو گفن دینا، نیز غریب مسلمان لڑکی کی شادی اورغریوں کی دیگر ضروریات پرخرچ کرنا کیسا ہے؟

المستفتى: محى الدين، انجمن رہنمائے ملت ، پاسمنى ، پورنيہ بہار

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: قبرستان کی آمدنی کوسوال میں مذکور مصارف میں سے کسی بھی مصرف میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ بیروقف کی چیز ہے،اس لئے اسی وقف میں خرچ ہونی چا ہے ،ہاں اگر پورے قبرستان کی حد بندی کی ضرورت ہوتو اس میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے،اگر اس قبرستان کو بالکل ضرورت نہ ہوتو قریبی کسی قبرستان میں یا مسجد میں اس کی آمدنی لگادی جائے۔

وفى شرح الملتقى يصرف وقفها الأقرب مجانس لها. (شامى، الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره ، زكريا ٩/٦ ، ٥٤ ، كراچى ٩/٤ ، ٣٥ ، الموسوعة

الفقهية الكويتية ٤ ٤ / ١٦ م) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه ٣٧ جما دي الاولى ٢٠٠٠ اھ (الف فتو يلنمبر:۲۱۲۴/۳۲۲)

## قبرستان کی خودروگھاس کی آمدنی مسجد میں لگانا

**سوال**: [۸۳۹۱]: کیافرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کے قبرستان میں گھاس جو کہا پنے آپ پیدا ہوتی ہے،اس کی دیکھ بھال کرنے کے بعد فروخت کی جاتی ہے،اوراس بیسہ کومسجد میں لگایا جاتا ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اور پیسہ لوگ بطور قرض کے کراینے کا م میں بھی لاتے ہیں؟

المستفتى:محرصادالدين،نورييه،سهرسا، بهار

باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق :موقوفة قرستان كي آمدني قبرستان كعلاوه سياور جگہ لگا نا جائز نہیں ہے، ہاں اگر اس قبرستان میں بالکل ضرورت نہ ہوتو پھراس کےقریب ترین مسجد یا مدرسه میں لگا سکتے ہیں۔(متفاد: فتادی محمودیہ ۱/۳۰۶)

قال بعضهم الذى فيها لا يصرف القاضى الفاضل من وقف المسجد (إلى قوله) قيل ويعارضه مافي الإمام قاضيخان في أن الناظرله صرف فاضل الوقف إلى جهات البر بحسب مايراه . (حاشيه حموى مع الأشباه

نیز قبر ستان کی رقم بطور قرض دینے کی گنجائش نہیں ہے۔

أما المال الموقو ف على المسجد الجامع إن لم تكن للمسجد حاجة للحال فللقاضي أن تصرف في ذلك لكن على وجه القرض . (هندية ، الوقف ، الباب الحادي عشر في المسجد، وما يتعلق به ذكريا قديم ٢ / ٢٤، جديد ٢ / ١٤، المحيط البرهاني ،المجلس العلمي ٩/٤٥١، رقم: ٢٥٤١، الفتاوي التاتار خانية ، زكريا ١٩٩/٨، رقيه: ١٦٣١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: الجواب صحيح: كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ۱۸ رجمادی الاولی ۱۹ امهاره (الف فتو کانمبر:۵۷۵۸/۳۳) ۵/۲۰مر19/۹/۱<u>۵</u>

قبرستان کی لکڑ ہوں سے مسجد کا یانی گرم کرنا

**سے ال**: [۸۳۹۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ

ا یک سرکاری قبرستان ہے،اس میں ایک صاحب نے اس غرض سے درخت لگا دیئے کہ قبرستان میں سابیر ہے گا ،اب درخت لگانے والے کا تو انقال ہو گیا اور درخت کا فی پرانے ہو چکے ہیں،بعض مرتبہان کی شاخیں خو د ٹوٹ کر گر جاتی ہیں، یا کاٹ کراس کی لکڑی مسجد میں یانی گرم کرنے کے لئے استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟ واضح رہے کہ قبرستان کے چاروں طرف آبادی ہے ،اس میں باونڈری کی بھی ضرورت نہیں تو ایسے حالات میں اس قبرستان کے درختو ں کی لکڑیا ں کا ٹ کرسر دیوں میںمسجد میں یانی گرم کرسکتے ہیں یانہیں؟ شرع حکم سے مطلع فرما ئیں؟

المستفتى: محريوسف، لالباغ، مراد آباد

ماسمة سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق:قرستان كدرخت كى كريول كوسرديول ميل مسجد میں پانی گرم کرنے کے لئے جلانا جائز نہیں ہے،اگر قبرستان کو ضرورت نہیں تو دوسرے قبرستان کےمصرف میں اس کا پیسہ خرچ کیا جائے ، اور اگر پیربھی نہیں ہے ، تو لکڑیوں کوفروخت کر کےمسجد کی تعمیر ومرمت اورامام مؤ ذن کی تنخواہوں میں خرچ کر نے کی گنجاکش ہے، نیز مسجد کی ملکیت کے بیسہ سے لکڑیاں جلانے کے لئے خرید نا بھی جائز نہیں، ہاںاس مدکے لئےمستقل چندہ کیا جائے تو جائز ہے۔

لايجوز لأهل القرية الانتفاع بالمقبرة الدائرة فلوكان فيها

حشيش يحش . (البحرالرائق، الوقف، فصل في احكام المسجد، زكريا ٥/ ٢ ٢ ٤ ، كو ئٹه ٥/ ٤ ٥ ٢ )

وإن استغنى عن حصر المسجد وخشبه وحشيشه نقل إليٰ مسجد آخر عند أبي يوسف وقال بعضهم يباع ويصرف في مصالح المساجد ولا يجوز صرف نقضه إلى عمارة البئر لأنها ليست من جنس المسجدالخ. (الجوهرة النيرة، امداديه ملتان ٢/ ٢، دار الكتاب ديوبند ٢/٥) فقط والتسبحان وتعالى اعلم الجواب سيحيح: كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه

احقر محد سلمان منصور بورى غفرله ٨١/١٠٦١١١

۲۷رمحرم الحرام ۱۳۲۴ھ (الف فتو کی نمبر:۲ س۵۸۹۸)

## قبرستان کی رقم مسجد میں لگانا

**سےوال**: [۸۳۹۳]: کیا فرماتے ہیںعلاء کرا مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ قبرستان کی رقم مسجد میں لگا نا بوجہ بیر کہ مسجد کی حبیت گر نے والی ہے ،اور قبرستان کی آ مد نی کے علاوہ کوئی اور آمدنی نہیں ہے،اور نہ ہی لوگوں کے پاس اتنی وسعت ہے کہ وہ اس سے اس کی تعمیر کرالیں ، جس کی بناء پر لوگ جاہتے ہیں ، کہ قبرستان کی رقم مسجد کی مرمت میں لگادی جائے ،تو اس کالگانا جائز ہے یانہیں؟

المستفتى:محمرفاروق،سيتابوري

باسمة سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفيق : موقوقة قبرستان كى رقم مسجد كے لئے استعال كرنا جائز نہیں ہے، ہاں البتۃ اگر قبرستان میں کوئی ضرورت نہ ہوتو مسجد کی شدید پیضرورت کی صورت میں اہل محلّہ کے باہمی مشورہ سے قبرستان کی زائدر قوم مسجد میں لگانے کی گنجائش ہے۔ ( مستفاد: فناوي محموديه فتديم ۱۵/ ۲۰۰۸، دُ الجيل ۱۵/ ۱۳۷۱)

شرط الواقف كنص الشارع. (الاشباه والنظائر قديم /١٧٠)

وأما الاستبدال ولو للمساكين بدون الشرط فلا يملكه إلا القاضى. (الدر المختار مع الشامى، الوقف، مطلب في اشتراط الإدخال والإخراج، زكريا ٥٨٥/٦، كراچى ٣٨٦/٤)

لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يسملكهافإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد لأن المسجد أيضا وقف من أوقاف المسلمين . (عمدة القارى ، الصلاة ، باب هل تنبش قبور مشركى الحاهلية ويتخذ مكانها مساجد ، داراحياء التراث العربى ٤/٩/٢ ، زكريا ٣/٥/٣ ، تحت رقم الحديث / ٢٢٨ ، فتح الملهم ، كتاب المساجد ، اشرفيه ركا التراث العربى ١٨/٢ ) فقط والترسيحان وتعالى اعلم

الجواب سحيح: احقر محمد سلمان منصور پورې غفرله ۱۳۰۸/۲۷۱۰ه کتبه بشبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۷رر جب ۱۳۲۲ه (الف فتو کانمبر :۲۳۳۵/۳۷)

### قبرستان کی آمدنی مسجد میں صرف کرنا

سوال: [۱۳۹۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکہ ذیل کے بارے ہیں : کہ ہمارے گاؤں میں ہتا م گاؤں والوں کا ایک قبرستان ہے جس میں چندسال قبل لوگوں کے باہم مشورہ سے درخت لگائے گئے تھے، اور یہ طے ہوا تھا، کہان درختوں سے جو بھی نفع حاصل ہوگا، وہ دینی امور میں صرف کیا جائے گا، چنانچہ جب اس قبرستان کے درخت تیار ہوگئے، توان کو کاٹ کر فروخت کر دیا گیا، اور قبرستان کمیٹی نے اس رقم میں سے پچھ حصہ گاؤں کی ایک مسجد میں لگادیا اور اب بھی تقریباً پچاس ہزار روپیہ کی رقم گاؤں کی دوسری مسجد میں لگادیا وہ الے یہ کہدر ہے ہیں، کہ قبرستان کی آمدنی کو مسجد وغیرہ میں نہیں لگا یا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف ہور ہا ہے، اس لئے وضاحت میں نہیں لگا یا جا تک مسجد میں لگائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اور پہلے جو آمدنی مسجد میں فرمادیں کہ قبرستان کی آمدنی مسجد میں فرمادیں کی آمدنی مسجد میں افرادیں کہ قبرستان کی آمدنی مسجد میں لگائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اور پہلے جو آمدنی مسجد میں فرمادیں کہ قبرستان کی آمدنی مسجد میں لگائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اور پہلے جو آمدنی مسجد میں فرمادیں کہ قبرستان کی آمدنی مسجد میں لگائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اور پہلے جو آمدنی مسجد میں

### لگائی جا چکی ہے،اس کا کیا حکم ہے؟

المستفتى جمرامين ،سيتابور، يو يي

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: قبرستان کی آمدنی کابیبه اگر قبرستان میں ضرورت نہیں ہے، تو ممیٹی اور ذمہ دارول کے مشورہ سے قریب کی مسجد میں لگا نا جائز اور درست ہے، اورا گر قبریب والی مسجد کی ضرورت پوری ہوگئی ہے، تو دوسری مسجد میں بھی لگا نا جائز ہے، لہذا پہلی مسجد میں جولگا یا گیا ہے، وہ درست ہے، اور آئندہ جو دوسری مسجد میں لگانے کا پروگرام ہے وہ بھی درست ہے۔

وكذا الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر إليه وتحته يصرف وقفها لأقرب مجانس لها. (شامى، الوقف، مطلب فيما لوخرب المسجد أو غيره، زكريا ٩/٦ ٥٠، كراچى ٩/٤ ٣٥)

في مجموع النوازل: سئل نجم الدين عن أشجار في مقبرة هل يحبوز صرفها في عمارة المسجد قال: نعم إن لم يكن وقفاً على وجه آخر. (تاتارخانية ، زكريا ٨/٤ ٩ ١ ، رقم: ١٦٦١ ١ ، هنديه زكريا جديد ١٨/٢ ٤ ، قديم ٢/٢ ٧٤ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ٩/٣٨ ، المحيط البرهاني ، المجلس العلمي ٩/٩٤ ١ ، رقم: ١١٤٣٤)

وإن غرس للمسجد لايجوز صرفها إلا إلى مصالح المسجد الأهم، فالأهم كسائر الوقف وكذا إن لم يعلم غرض الغارس ومقتضاه في البيت الموقوف إذا لم يعرف الشرط ان يأخذه المتولى لبيعها ويصرفها في مصالح الوقف. (البحرالرائق، الوقف زكريا ٥/٥ ٣٤، كوئته ٥/٥ ٢٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۷۲/۲۷۱۴

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۲ رصفر ۱۳۳۱ ه (الف فتوی نمبر ۹۸۸۰/۳۸۰)

## قبرستان کی آمدنی مسجد کوبطور قرض دینا

سے ال: [۸۳۹۵]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا قبرستان کی آمدنی کوبطور قرض مسجد کودے سکتے ہیں؟

المستفتي:رضوان على ،اڑيسه

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق : موقوفة قبرستان كي آمدني كوجبكة قبرستان كوسم كي ضرورت نه مواور قرضه و يخ مين آمدني زياده محفوظ موسجد كيلئ بطور قرض و يسكته بيل و أداد المستولى أن يقرض مافضل من غلة الوقف ذكر في و صايا فتاوى أبي الليث رحمه الله رجوت أن يكون ذلك و سعا إذا كان اصلح و أحرز للغلة من إمساك الغلة. (هندية ، الوقف، الباب الرابع عشر في المتفرقات، زكريا جديد ٢ / ٢٦ ، وقم: ١٦٦ ١١ ، المحيط جديد ٢ / ٢ ، وقم: ١٦ ١٦ ، المحيط

البرهانی ، المحلس العلمی ۹ / ۲ ، ۱ ، وقم: ۱۹ ، ۱۱ ، ۱۹ ، ۱۱ ) فقط والله سبحانه وتعالی اعلم کتبه : شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه الجواب صحیح : ۹ ارصفر ۱۳۱۷ ه احترام ۱۳۱۷ ه (الف فتوی نمبر: ۳۲۱۸/۳۲) ه

قبرستان كايبييه مسجدو مدرسه مين لگانا

سوال: [۸۳۹۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک موقو فہ قبرستان ہے اس قبرستان کی ملکیت میں تقریباً دوبیگہ زمین ہے، اوروہ زمین کرا په پردی جاتی ہے، کرا په داراس میں جانوروں کی گئی وغیرہ بوتا ہے، اور بھی دھان گیہوں وغیرہ بھی بوتا ہے، اور بھی دھان گیہوں وغیرہ بھی بوتا ہے، کرا په میں اس کا کافی پیسه آتا ہے، اور قبرستان کے برا بر میں اسکی دو کا نیں ہیں، جس کی کافی آمدنی ہے، بهتمام پیسه قبرستان کا ہے، کیکن قبرستان کواس پیسه کی ضرورت نہیں ، ایسی صورت میں به پیسه اس گاؤں کے غریب مدارس میں خرج کیا جاسکتا ہے، یانہیں ؟ جس گاؤں میں بہقبرستان ہے، نیز اس گاؤں میں مسجد بھی ہیں، تو قبرستان کے ذمہ داران اس پیسه کواس گاؤں کی غریب مسجدوں میں خرج کر سکتے ہیں یانہیں؟ شریعت کی روسے جواب عنا بیت فرما ئیں کرم ہوگا؟

المستفتى عليم الدين، جسپور، مراد آباد

#### باسمة سجانه تعالى

لوأن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجداً لم أربذلك بأسا و ذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لايجوز لأحد أن يملكها إذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد لأن المسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين . (عمدة القارى ، الصلاة ، باب هل تنبش قبور مشركى الحاهلية و يتخذ مكانها مساجد ، داراحياء التراث العربى ٤/٩٧، زكريا ٣/٥٣، تحت رقم الحديث: ٢٨ ٤، فتح الملهم ، كتاب المساجد، اشرفيه ٢/٨١) فقط والشريجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۲۳/۲۸۱۰ ه

کتبه بشبیراحمدقاتمی عفاالله عنه ۱۸۲۳/۲۱۰۱ه (الف فتو کی نمبر ۲۸۸۴/۳۱۲)

### قبرستان کے رویئے کومسجدیا مکتب میں لگانا

سوال: [۸۳۹۷]: کیا فرماتے ہیں علماءکرام مسکدذیل کے بارے میں: کہ ایک گاؤں والوں کا مشتر کہ قبرستان ہے، جس میں درخت لگے ہوئے تھے، اب ان درختوں کو پی کران کی رقم کو بینک میں جمع کردیا گیاہے، گاؤں کے لوگ اس رقم کو مکتب میں لگانا چاہتے ہیں، اور اس کی کچھر قم مسجد کی تعمیر میں خرچ کی جا چکی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے، ان مصارف میں اس رقم کوخرج کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟

**المستفتى:** نيازاحر، بسدما، بسوال، سيتا پور

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگر قبرستان میں سردست رقم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور غالب گمان یہ ہے کہ آئندہ بھی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی ، تو اس رقم کومسجد کی تغییر میں لگانا بلاشبہ جائز ہے، اگر اس کے بعد کچھ پیسہ نے گیا ہے، تو اس کو مکتب میں لگانا بھی جائز ہے۔

وسئل نجم الدين في مقبرة فيها أشجار هل يجوز صرفها إلى عمارة المسجد قال: نعم إن لم تكن وقفاً على وجه آخر، قيل له: فان تداعت حيطان المقبرة إلى الخراب هل يصرف إليها أو إلى المسجد ؟ قال: إلى ما وقف عليه. (هنديه، الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات، والمقابر، زكريا قديم ٢٧٦/٢، حديد٢/٨١٤، الفتاوى التاتارخانية، كوئته ٥/٥٧٥، زكريا ٨٤٥١، رقم: ١٦٢٧، الموسوعة الكويتية ٨/٥٤، المدهاني، المحلس العلمي ٩/٩٤١، رقم: ١٦٤١١، الموسوعة الكويتية ٨/٣٩١)

وما فيضل من ريع الوقف واستغنى عنه فإنه يصرف في نظير تلك

**الجهة.** ( فقه السنة بيرو ت٢٩/٣ ٥، مستفاد: انوار رحمت/٣٥) **فق***ظ التّرسيحانه وتع***الى اعلم** الجواب صحيح: احقرمجمه سلمان منصور يورى غفرله

٢١٢١١١١

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه ۵رجمادیالثانیها۳۳اھ (الففة ي نمبر:۳۹/۱۰۸۰)

### قبرستان کے درختوں کی آمدنی مسجد کی تعمیر وغیرہ میں صرف کرنا

**سے ال**: [۸۳۹۸]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ قبرستان میں لگائے گئے درختوں کی قیمت مسجد کی تعمیر اورغر باء ومساکین کی تدفین میںصرف کی جاسکتی ہے انہیں؟ جبکہ لگائے گئے درختوں کی قیت کے صرفہ کی تعیین لگاتے وقت نہ کی گئی ہو۔ المستفتى:عبداللَّدقاتمي مُثلَّع:مهراج تَنج

#### ماسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق :اس كى قيت اسى قبرستان كى چهارد يوارى وغيره ير صرف کی جائے ،کیکن اگراس قبرستان کوضرورت نہیں ہے،تو قریب ترین دوسرے قبرستان میں خرچ کریں اور اگریہ بھی نہ ہوتو مسجد کی ضرورت میں خرچ کرنا جائز ہے ، جب مسجد میں خرچ کر سکتے ہیں ،تو مساکین کی تدفین میں نہزج کی جائے۔

فيقدم أولاً العمارة الضرورية ثم الأهم فالأهم من المصالح الخ. (شامعي، الوقف ، مطلب يدأ بعد العمارة بماهو أقرب إليها ، زكريا ٦ / ٦ ١ ، كراچي ٣٦٨/٤) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه :شبيراحمة قاسمي عفااللَّدعنه ۲۷رشعبان ۱۴۱۸ ه (الف فتوی نمبر:۵۴۴۵/۵۳۳)

قبرستان کے درختوں کی آ مدنی سے مدرستغمیر کرنا

سوال: [۸۳۹۹]: کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک گاؤں کے قبرستان میں کچھ درخت تھے، جنہیں گاؤں کے لوگوں نے سولہ ہزار دوسور و پیہ میں فروخت کر دیا ہے، اور فی الحال اس گاؤں میں کوئی مدرسہ بھی نہیں ہے، اور بچوں کو تعلیم مسجد کے اندر دی جارہی ہے، تو کیا اس فروخت شدہ درخت کے رویئے سے مدرسہ تعمیر کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ نیز اس گاؤں کے لوگ مدرس کی شخواہ بھی نہیں دے یاتے ہیں، تو کیا اس رو پیہ سے مدرس کی شخواہ بھی نہیں دے یاتے ہیں، تو کیا اس رو پیہ سے مدرس کی شخواہ بھی دی جاسکتی ہے یا نہیں؟

المستفتى: ثاراحمه،بستوى، متعلم مدرسه شابى، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرقبرستان کی مذکوره آمدنی کی قبرستان کوضرورت نہیں ہے، توالیں صورت میں مدرسہ کی تغییر وغیر ہ میں صرف کرنے کی گنجائش ہے، مگر مدرسین کی تخواہ میں نہ دیکر تغییر میں لگا ناہی بہتر وضروری ہوگا۔

وسئل نجم الدين في مقبرة فيها أشجار هل يجوز صرفها إلى عمارة المسجد قال: نعم إن لم تكن وقفاً على وجه آخر. (هنديه، الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات .....، زكريا قديم ٢/٢٤، حديد٢/٨١٤، الفتاوى التاتارخانية، زكريا ٨/٤/١، وقم: ١١٦١٧، المحيط البرهاني ، المجلس العلمي ٩/٩٤، وقم: ١١٦١٤، الموسوعة الفقهية الكويتية البرهاني ، المجلس العلمي ٩/٩٤، وقم: ١١٤١٤، الموسوعة الفقهية الكويتية

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ارشعبان ۱۳۱۲ اه (الف فتو کی نمبر: ۳۵ ۲۳/ ۳۵)

ضرورت مند قبرستان کی آمدنی مسجدومدرسه میں استعمال کرنا درست نہیں

**سےوان**: [۴۴،۹۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے گاؤں میں قبرستان کے اندر درخت لگے تھے، جن کو فروخت کر دیا گیا ہے، اور قبرستان میں چہار دیواری بھی نہیں ہے،اورا گر گا ؤں کےذ مہدارلوگوں سے جہارد یواری بنوانے کے لئے کہا جائے تو نہیں بنائیں گے ، تو ایسے حالات میں مسجدیا مدرسہ میں رقم لگانے کی اجازت ہے یانہیں؟

المستفتى سخاوت حسين ،مراد آباد

#### باسمة سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق: اگرقبرستان مين چهارديواري كي ضرورت يواس پیسہ سے قبرستان کی چہار دیواری بنا نالازم ہے،اس میں خرچ نہ کر کے مسجد و مدرسہ میں لگا ناجا ئز نہ ہوگا ،اورا گرقبرستان کی ضرورت سے زائدر قم ہے تو اس کو سجد یا مدرسہ میں لگا ناجا ئزہے۔

ويصرف وقفها لأقرب مجانس لها الخ. (شامي، الوقف، مطلب فيما لو خـرب الـمسـجـدأو غيـره ، زكريا ٩/٦ ٥٤، كراچي ٩/٤ ٣٥، الموسوعة الفقهية الكويتية ١٦١/٤٤) فقط والتّدسجانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ۲۱/۱۱م۱۱۱۱

كتبه بشبيرا حمرقاتمي عفااللدعنه ۱۹رمجرم۱۵ اه (الف فتو کی نمبر:۳۸۲۵ س

## قبرستان کی لکڑی مدرسه میں صرف کرنا

**سوال**: [۱۰۶۸]: کیافر ماتے ہیں علماء کرا م سئلہ ذیل کے بارے میں: کہا یک مسجد کے حمن میں قبرستان ہے،اورمسجد ہی کےا حاطہ میں مدرسہ بھی ہے،مسجد کے ذمہ داران بخوشی قبرستان کی لکڑیاں مدرسہ کودینا جا ہتے ہیں،مسجد کی آمدنی بہت زیادہ ہے، کیا قبرستان کی لکڑیاں مدرسہ میں استعال کر سکتے ہیں؟

المستفتى :محريعقو برشيري

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوهنيق : مسجد کے صحن میں مدرسہ بھی ہے، اور قبرستان کو نہ ان ککڑیوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کی قیمت کی تو قبرستان کے ذمہ داران کی اجازت سے ان ککڑیوں کی قیمت کو مدرسہ میں استعال کر سکتے ہیں۔

قال في فقه السنة: وما فضل من ربح الوقف واستغنى عنه فإنه يصرف في نظير تلك الجهة كالمسجد إذا فضلت غلة وقفه عن مصالحه صرف في مسجد آخر لأن الواقف غرضه في الجنس والجنس واحد فإن هذا الفاضل لاسبيل إلى صرفه إليه ولا إلى تعطله فصرفه في جنس السمقصود أولى وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف. (فقه السنة يروت ١٠٥٥) فقط والله جمانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۱۲۱ ۱۲۹۰ ۱ه

کتبه :شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه اار صفر ۱۳۲۹ هه (الف فتو کانمبر :۹۳۵۳/۳۸)

## قبرستان کی آمدنی کوامام یامعلم کی اجرت میں دینا

سوال: [۸۴۰۲]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ قبرستان کے گھریا کسی سامان کوفروخت کرکے کسی امام یا کسی مدرسہ کے معلم کواجرت یا رو پئے پیسے دئے جاسکتے ہیں یانہیں؟ تفصیل سے جواب دیں، نوازش ہوگی؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق : موقوف قبرستان كي آمدني كوس امام يا معلم كي اجرت مين دينا درست نهيس مه بلك قبرستان بي مين صرف كرنا ضروري مهد (مستفاد: قاوي محموديه ١٣٠١) مين ورست نهيس مه المسارع. (الاشباه والنظائر، قديم / ١٧٠، قواعد الفقه، اشرفي ديوبند / ٥٠، رقم: ١٥٠، الدرمع الرد، كراچي ٤٣٣/٤، زكريا ٦٤٩/٦)

فقط والتدسجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۵/۷۱/۹۱ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۵ر جب ۱۳۱۶ه (الف فتولی نمبر ۳۲ ۳۲ ۴۵)

## قبرستان کی کوئی چیز عبدگاه میں لگانا

سے وال: [۸۴۰۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسکلہ ذی<mark>ل</mark> کے بارے میں : کہ

قبرستان کی کوئی چیزعیدگاه میں خرچ کرنا کیساہے؟ جبکہ قبرستان ضرورت مند ہو؟

المستفتى: وصى الدين، ومسلمانان شهرمير گھ

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق : جب قبرستان ضرورت مندہ تو قبرستان کی

چیزعیدگاہ دغیرہ میں لگاناا ورصرف کرنا جائز نہیں ہے۔

أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ. (شامى، الدوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة ، زكريا٦ / ٥٦٥، كراچى ٤ / ٤٤٥) فقط والتسبحان وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۸ را ر ۲۹ ارد

کتبه بشبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ۲۸ رمحرم الحرام ۱۴۱۹ هه (الف فتوی نمبر :۵ ۲۰۴۴ ۵)

## قبرستان میں بڑی ہوئی اینے قبرستان میں لگانا

سےوال: [۸۴۰۴]: کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں : کہ قبرستان کے اندر جو قبر کی اینٹ پڑی ہیں ، ان کوقبرستان کے کام میں لاسکتے ہیں کہ نہیں ؟ مثلاً اس اینٹ سے گھیرا بندی یامٹی بھروانا وغیرہ؟ ---المستفتى:محريونس

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهنيق: قبرى اينك سے مرا داگر دفن سے بچی ہوئی اينٹيں ہيں تو دار ثين كی اجازت سے استعال جائز ہے، بلا اجازت جائز نہيں؟

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه الخ. (قواعد الفقه ، اشرفي / ١١٠، رقم المادة:

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۷۱۰/۱۹۹۱هه کتبه شبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۱۰رزیجالاول۱۳۱۹ه (الف فتو کانمبر ۳۳۰/۵۲۷)

٩٦) فقط واللَّد سبحا نهوتعا لي اعلم

## واقف كاقبرستان كى آمدنى غريبول يرخرچ كرنا

سےوال: [۵۴۰۸]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ میں اور خیس کے کہ میں کہ میں اور خین کر از مین پر بانس لگائے ،اور بانس کافی تعداد میں بڑھ رہے ہیں،اور زمین اور بانس قروخت کرکے غریب کودینا چاہتا ہوں، کیا دے سکتا ہوں یانہیں؟ خلاصة فیر فرما کیں؟

المستفتي:عبدالقيوم صليره،مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق :جب آب پنی زمین وبانس قبرستان کے لئے دے چکے ہیں، اور دیتے وقت آپ نے تبدیلی کی شرط بھی نہیں لگائی ہے، تواب ان میں سے کچھ بانس فروخت کر کے غریبوں پر تقسیم نہیں کر سکتے ہیں، ہاں اگر قبرستان میں کوئی ضرورت نہ ہو مثلاً حفاظت کے لئے چہار دیواری کی ضرورت نہ ہویا آ دمی رکھنے کی ضرورت نہ ہووغیرہ

وغیر ہ تو پھر باہمی مشورے سے کسی مدرسہ یاعیدگا ہ یاغریبوں پرصرف کرسکتے ہیں، تا کہ آمدنی کی رقم ضائع نہ ہو۔ (مستفاد: فتاویٰ محمود بیقدیم ۱۵/۳۰۱،ڈابھیل۱۵/۳۷)

فإذا تم ولزم لايملك ولايملك ولايعار ولايرهن (درمختار) ولايملك أي لايقبل التمليك ولايملك أي لايقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه ولا يعار ولا يعرهن لا قتضائهماالملك . (شامي، الوقف ، زكريا ٢٩/٦) كراچي ٢٥٢/٤ فقط والله بجانه وتعالي اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲/۸ ۱٬۹۱۵ ه کتبه:شبیراحمه قاسی عفاالله عنه ۸رجمادی الثانیه ۱۲۱۵ه (الف فتو ی نمبر:۳۰۵۸۸س)

### مملوكة قبرستان كدرخت كاكراستعال كرنا

سوال: [۸۴۰۲]: کیافر مانے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ قبرستان میں جو بانس یادیگر درخت ہیں اس کو کاٹ کراپنے گھر میں لگانا یا بیچنا یا اور دیگر کام میں لاسکتے ہیں یانہیں؟ اور وہ قبرستان اپنی زمین میں نہیں ہے، اور اس میں کسی کی شرکت بھی نہیں ہے، قرآن وحدیث کے مطابق فیصلہ فر مائیں؟ آپ کا کرم ہوگا؟

**ال**مس<mark>تفتى</mark>:معراح احمر متعلم مدرسه شاہى ،مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: سوالنامه سے معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان ملکیت کا ہے، اور اپنی ملکیت کے قبرستان کے درختوں کو کاٹ کر اپنے کام میں لانا جائز ہے۔ (متفاد: کفایت المفتی ک/ ۱۱۵، جدیدز کریامطول ۱۰/ ۵۱۵)

فإن كانت الأرض يعرف مالكها فالأشجار بأصلها للمالك يصنع بالأشجار وأصلها ماشاء الخ. (قاضى حان ، الوقف ، فصل في الأشجار ، زكريا

جدید ۲۱۸،۲۱۷، ۱۸، وعلی هامش الهندیة ۳۱۱/۳) فقط والله سبحانه وتعالی اعلم کتبه: شبیراحمد قاسمی عفا الله عنه سررجب ۱۴۱۰ه (الف فتوی نمبر:۲۲،۰۵۸)

### اینے وقف کر دہ قبرستان کے درخت سے فائدہ اٹھا نا

سوال: [۷۴۸]: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک آ دمی نے اپنے خاندان والوں کے لئے اپنے ذاتی کھیت میں قبرستان کے لئے جگہ چھوڑ کھی ہے، اور آم جامن وغیرہ کے کچھ درخت پہلے سے لگار کھے ہیں، اور اب وہ ان درختوں کو پچ کران کی رقم کو کہا ان کی رقم اپنی دوا وغیرہ میں خرچ کرناچا ہتا ہے، تو کیا ان درختوں کو پچ کران کی رقم کو علاج ومعالجہ میں خرچ کرسکتا ہے، عام حالت میں ان درختوں کی رقم کا کیا تھم ہے؟ اور کرخو دخرج نہ کر سکتو کون سے مصرف میں خرچ کرنا چاہئے ربحالت کی رقم کا کیا تھم ہے؟ اور اگرخو دخرج نہ کر سکتو کون سے مصرف میں خرچ کرنا چاہئے ؟ اور اگرخرچ کرچکا ہے تو کیا تھم ہے؟ اور اگرخو دخرج نہ کر سکتو کون سے مصرف میں خرچ کرنا چاہئے ؟ اور اگرخرچ کرچکا ہے تو کیا تھم ہے؟ اور اگرخو دخرج کرنا چاہئے ۔

المستفتى:محرنعيم، برا،بسوال،سيتاپور

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: فدكوره جگه ميں جودرخت قبرستان بنانے سے پہلے لگے ہوئے ہیں، آپان کوکاٹ کراپئے استعال میں بلا تکلف لاسکتے ہیں۔

مقبرة عليها أشجار عظيمة فهاذا على وجهيس إما إن كانت الأشجار نابتة قبل اتخاذ الأرض مقبرة، أو ينبت بعد اتخاذ الأرض مقبرة، ففي الوجه الأول ، المسئلة على قسمين إما إن كانت الأرض مملوكة لها مالك أوكانت مواتا لامالك لها و اتخذ أهل القرية مقبرة ، ففي القسم الأول الأشجار بأصلها على ملك رب الأرض يصنع بالأشجار وأصلها ماشاء وفي القسم الثاني الأشجار بأصلهاعلى حالها القديم. (هنديه، الوقف، الباب

الشانسي عشر فسى الرباطات ...... زكريا جديد ٢/١٧، ١٥، ١٥، قديم ٢/٤٧٤، المحيط البرهانسي، السمجلس العلمي ٤٧٤/، رقم: ٢٠٤٢، الفتاوى التاتار خانية، زكريا ٨/٢٩، رقم: ١٩٢٨، وقع والتسبحان وتعالى اعلم

الجواب سیحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۷۵/۱۳۳۱ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۸رجمادی الثانیه ۱۳۳۱ هه (الف فتولی نمبر ۱۶ ۱۰۰۸۱ س

# قبرستان میں بھیتی اوراس میں آمدنی کا حکم

سوال: [۸۴۰۸]: کیافرماتے ہیں علاء کرام مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک قبرستان کی آ راضی ہے جہاں تدفین نہیں ہوتی ہے، تو ایک صاحب اس نیت سے اس میں بھی کی گئی کرناچاہتے ہیں، کہ اس میں جھاڑ جھنکاڑ وغیرہ نہ ہوا وراس بھیتی سے حاصل ہونے والی آ مدنی بوقت ضرورت قبرستان کی ضروریات میں صرف ہوتو کیا مذکورہ شخص کے لئے قبرستان کی آ راضی میں بھیتی کرنا درست ہے؟

المستفتى جمرسفيان قاسى ككصن يور، مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: قبرستان کے جس حصد میں تدفین کاسلسلہ جاری ہے،
اس حصد میں جی کرنا جائز نہیں ہے، اور جو حصد تدفین اور قبروں سے بالکل خالی پڑا ہوا ہے، اس
حصد میں قبرستان کی تمام کمیٹی اور ذمہ داروں کے مشورہ اور رضامندی سے جی تی کرنے کی گنجائش
ہے، اس کی آمدنی قبرستان کی ضروریات میں خرچ کی جاسکتی ہے، اورا گرقبرستان کوضر ورت نہ ہو تو قریب کی مسجد میں خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ (متفاد: انوار رحمت /۱۵۳)

ولـو بـلـى الـميــت وصار تراباً جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء

عليه . (الفتاوى الهندية ، كتاب الجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن ، جديد زكريا ٢٣٨/٢ ، كراچي ٢٣٣/٢)

سئل نجم الدين في مقبرة فيها أشجار هل يجوز صرفها إلى عمارة المسجد؟ قال: نعم! إن لم تكن وقفا على وجه آخر. (هنديه، كتاب الوقف، قبيل الباب الثالث عشر في الأوقاف التي لايستغنى، حديد زكريا٢/٨١٤، قديم ٢٧٦/٢، مثله في الخانية حديد زكريا ٢١٧/٣) فقط والشريجان تعالى اعلم كتبه: شبيرا حمرقا مي عفا الشرعنه الجواب صحيح:

الجواب سیحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۷۲/۲۲۱ه

کتبه: تعبیرا تمدقا ی عفاالندعنه ۲۳رجهادی الثانیهٔ ۱۳۳۱ه (الف فتو کی نمبر:۲۱ (۱۳۰۹)

